019 حب فوش نعيان و برج بن مقان كا انحساف كرابر اوردوس وبع برد ومرو بالفسسان كرك الجن ترقى اردوكا مراردوه سانن د سانن 0.9183 394

## سائنس

### انجمن ترقی اردو (هند) كا سه ماهی رساله

( جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے ) اس کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کے مسائل اور خیالات کو اردو دانوں میں مفول کیا جائے۔ دنیا میں سائنس کے متعلق جو جدید انکشافات وقتاً فوقتاً ہونے رہتے ہیں یا جو بحثیں یا آیجادیں ہو رہی ہیں، ان کو کسی قدر تفسیل سے بیان کیا جاتا ہے اور ان تمام مسائل کو حتی الامکان ِ صاف اور سلیس زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے اردو زبان کی ترقی اور اُہّل وَطن کے خیالات میں روشنی اور وسعت پیدا کرنا مقصود ہے۔ رسالے میں متعدد بلاک بھی شائع ہوا کرتے ہیں۔ قیمت سالانه محصول ڈاک وغیرہ ملاکر صرف چھے رہے سکہ انگریزی(سات رہے سکہ عثمانیہ)۔ نمونے کی قبمت ایک روپیہ آٹھ آنے ( ایک روپیہ بارہ آنے سکہ عثمانیہ )۔

## قواعد وضوابط

- (۱) اشاعت کی غرمن سے جملہ مضامین اور تبصر بے بنام ایڈبٹر سائنس۱۹۳۳ کلی عبدالقیوم ، معظم جاهی مارکٹ حیدرآباد۔ دکن روانه کرنے چاهیس۔
- (۲) مضمون کے ساتھ صاحب مضمون کا پورا نام مع ڈگری و عہدہ وغیرہ درج ہونا چاہیے تاکہ ان کی اشاعت کی جاسکے ۔
- (٣) مضمون صرف ایک طرف اور صاف لکھے جائیں تاکہ ان کے کمپوز کرنے میں دقت واقع نه ہو ـ
- (۳) شکلوں اور نصوبروںکے متعلق سہولت اس میں ہوگی که علیحدہ کاغذیر صاف اور واضح شکلیں وغیرہ کھینچ کر اس مقام پر چسپاں کردی جائیں۔
- (٥) مسودات کی حتی الامکان حفاظت کی جائیے گی لیکن ان کے اتفاقیہ تلف ہوجانے کی صورت میں کوئی نعدداری نہیں لی جاسکتی ۔
- (٦) جو مضامین سائنس میں اشاعت کی غرمن سے موصول ہوں ایڈیٹر کی اجازت کے بغیر دوسری جکہ شائع نہیں کیے جاسکتے۔
- (۲) کسی مضمون کو ارسال فرمانے سے پیشتر مناسب ہوگا کہ صاحبان مضمون ایڈیٹر کو اپنے مضمون کے عنوان' تعداد صفحات' تعداد اشکال و مصاویر وغیرہ سے مطلع کردیں تآکہ معلوم ہوسکے کہ اس کے لیے پرچے میں چگه نکل سکےگی یا نہیں ۔
- (۸) بالعموم ۱۵ صفحے کا مضمون سائنس کی اغراض کے لیے کافی ہوگا۔
- (٩) مطبوعات برائے نقد و تبصرہ ایڈیٹر کے نام روانہ کی جانی چاہیں اور ان کی قیمت ضرور درج ِ ہونی چاہیے ۔
- (۱۰) انتظامی آمور اور رسالے کی خریداری و اشتہارات وغیرہ کے متعلق جمله مراسلت مینیجر انجمن ترقئ اردو (هند) نئی دهلی سے هونی چاهیے۔

انجمن ترقی أردو (هند)

جس قدر انگلش اردو دکشنریاں اب تک شائع هوئی هیں ان میں سب سے زیادہ جامع اور مکبل یہ د کشنری ہے - اس میں تضیناً دو لاکھا انگریزی الفاط اور محاررات کی تشریم کی گئی ہے - چند خصوصیات مالمظلا هون :-

- ( ۱ ) یک بالکل جدید ترین لغت هے انگریزی زبان میں اب تک جو تازہ ترین اضائے هرئے هیں ولا تقریباً تمام کے تمام اس میں آگئے ھیں۔
- ( ۲ ) اس کی سب سے بڑی اهم خصوصیت یلا هے کلا اس میں ادبی مقامی اور بول جال کے الفاط کے اللوۃ ان الفاظ کے معنی بھی شامل ھیں جن کا تعلق عاوم و فنون کی اصطالحات سے ھے -اسی طرح ان قدیم اور متروک الفاط کے معنی بھی درج کینے گئے ھیں جو ادبی تصانیف میں استعمال هوئے هيں -
- ( r ) هر ایک لفظ کے منتقلف معانی اور فروق الک الک لکھے گئے هیں اور امتیار کے لیے هر ایک کے ساتھلا نمبر شبار دے دیا گیا ھے -
- ( ۲ ) ایسے الفاط جن کے مختلف معنی ہبں اور ان کے نازک نورق کا مفہوم آسانی سے سمجھہ ہ میں نہیں آتا ۔ ان کی وضاحت مثالیں دے دے کو کی کئی ھے۔
- : c ) اس امو کی بہت احتیاط کی کئی ہے کہ ہو انگریزی لفظ اور محاورے کے لیے ایسا ارد مترادت لفظ اور محاررہ لکھا جائے جو انگریزی کا مفہوم صحیح طور سے ادا کر سکے اور اس فوض کے لیے تبام اردو ادب ' بول چال کی زبان اور پیشه رروں کی اصطلاحات وفیرہ لی پوری چھان بین کی کئی ھے - یہ باب کسی درسری دکشنری میں نہیں ملے گی -
- ( ٦ ) ان صورتوں میں جہاں موحودہ اردو الفاط کا ذخیرہ انگریزی کا مفہوم ادا کرنے سے قاصر ہے ایسے نئے مغود یا مرکب الفاط رضع کیے گئے ہیں جو اردو زبان کی نطوی ساخت کے بالکل مطابق هيں –
- ا ٧) اس لغمت کے لیے کافذ خاص طور پر باریک اور مضبوط تیار کرایا کیا تھا جو با نبل پیپر ئے نام سے موسوم تھے - طباعت کے لیے اردر اور انگریزی تھر در خوبصور س زائب استعمال کیے گئے ھیں - جلد بہت دائدار اور خوشاما بنوائی گئی ھے -
  - ( قام أي سائز صفحات ١٥١٣ ٣٣ ) تيمت سوللا رو بے كلد ا ر علاو لا محمولة ا ك

#### ملذ کا يته

د فتر انجمو ترقع اردو ( هلد ) اورنگ آباد ( دکن )

سائنس

جلل ۱۲ جنوری سنه ۱۹۳۹ع

# فهرت مضاين

| نمبر | مضمون                     | مضمون نگار                                | مفحه |
|------|---------------------------|-------------------------------------------|------|
| _1   | توهمات وغيره ميں          | از جناب معتضد ولیالرحمن صاحب' ایم.ا بے    |      |
|      | نہک کی علامتی حیثیت       | معلم فلسفه جامعه عثمانیه ، حیدرآباد ـ دکن | ١    |
| -۲   | میکانی تبرید              | از جناب سید بشیرالدین صاحب                |      |
|      |                           | <u>بی</u> ۔ای ارکونم                      | γ 0  |
| _٢   | نموئے بیضہ (بسلسلہ کزشتہ) | از جناب ڈاکٹر غلام دستگیر ساحب            |      |
|      |                           | ابم.بی.بی ایس، منشی فاضل رکن دارالترجمه   |      |
|      |                           | جامعه عثمانیه حیدرآباد۔ دکن               | 44   |
| -r   | علمالجغرافيه اور عرب      | از جناب محمدیونس خاں صاحب آفریدی          |      |
|      |                           | ابم اے ایل ایل بی ایف آر جی ایس (لندن     | •    |
|      |                           | سانبھر لیک (راجپوتانه)                    | 111  |
| -0   | معلومات                   | ایڈیٹر                                    | 114  |
|      |                           |                                           |      |

## توهمات وغیره میں نمکک کی علامتی حیثیت

;1

جناب پروفیسر ممتضد ولی الرحمن صاحب ایم اے دشمبۂ فلسفه، جامعه عثمانیه حیدر آباد دکن

ذیل کا مضمون ڈاکٹر ارنسٹ جونر کے مضبون In Folklore and Superstition" میں سے ہے ۔ جونز فرائڈ کے ان شاگردوں میں سے ہے جو اپنے استاد کو دو سو فی صدی صحیح، کہتے میں اور جن کا خیال ہے کہ دھرافظ جو فرائڈ نے لکھا ہے قطماً صحیح ہے اور ہر وہ لفظ جو وہ آیندہ لکھے گا صبحح ہی ہوگا؛ اس عقیدت کا ثبوت آیندہ اوراق میں جا بہ جا ملےگا۔ نسبی تعلیل کے متملق آج نک کسی نے یہ دعوی نہیں کیا کہ یہ کلیڈ غلط اور بےکار ہے' آگرچہ یہ دعوی اکثر نے کیا کہ یہ کلیڈ صحیح اور کارآمد نہیں۔ بعض حضرات کو اس رائے کی تائید بھی آیندہ اوراق میں نظر آئے کی نفسی تعلیل کے ماہرین ایک دعووں کو ثابت کرنے کے لیے جو معنت کرتے میں' اس کی مثال بھی اوراق آیندہ میں ملے گی' آگرچہ بعض حضرات کے نزدیک یہ معنت بالکل رائگاں ہے۔ اس رائے کی تصدیق یا تکذیب قارئین مضمون کے مطالعے کے بعد یہ طور خود کرلیں گے ۔ میں نے اپنی طرف سے اس میں صرف اتنی تحریف کی ہے کہ حاشیت میں جو حوالے داکئر جونز نے دیے تھے' میں نے ان سب کو حذف کردیا ہے ۔ جن اصحاب کو ان کی ضرورت ہے ' وہ اصل کی طرف رجوع فرماسکتے ہیں۔ آخر میں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اس مضمون سے بعض نفیس مزاج حضرات کے دنازک جذبات ، کو ٹھیس لگنے کا اندیشہ ہے۔ ان سے عرض کروں گا کہ نفسی تعلیل کے مطالعے کے وقت اس کے لیے بالکل ٹیار رہنا اندیشہ ہے۔ ان سے عرض کروں گا کہ نفسی تعلیل کے مطالعے کے وقت اس کے لیے بالکل ٹیار رہنا اندیشہ ہے۔ ان سے عرض کروں گا کہ نفسی تعلیل کے مطالعے کے وقت اس کے لیے بالکل ٹیار رہنا اندیشہ ہے۔ ان سے عرض کروں گا کہ نفسی تعلیل کے مطالعے کے وقت اس کے لیے بالکل ٹیار رہنا اندیشہ ہے۔ ان سے عرض کروں گا کہ نفسی تعلیل کے مطالعے کے وقت اس کے لیے بالکل ٹیار رہنا اندیشہ یہ اس کے علارہ :۔۔۔

در بیابان چون به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنشهاگر کند خار منیلات نم مغور (معضد)

### الف

توهمات کے موضوع پر بعض نہایت معنی آفرین بیانات کے ضمن میں فرائڈ لکھتا ہے: مہ ا خیال ہے کہ نفسی حادثات کی تحریک کی شعوری لاعلمی اور اس کا غیر شعوری علم توهم کی نفسی بنیادوں میں سے ایک ہے ،۔ اس کا عام عقیدہ یہ ہے کہ توہم پرست شخص کا اتفاقی حادثات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا ان تلازمات کا نتیجہ ہوتا ہے جو ان حادثات اور خود اس شخص کے ان ضروری افکار اور خواہشات میں ہوتے ہیں جن سے کہ وہ خود ہے خبر ہوتا ہے۔ اتفاقی حادثات کی یہ ضرورت سے زیادہ اہمیت در اصل اس اہمیت کا اخراج! ہے، جو فی ااواقع ان غیر شعوری افکار کو حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح اس اہمیت کا احساس جائز بن جاتا ہے اگرچہ یہ اہمیت غلط حدود کے ساتھ تعلق پیدا کرلیتی ہے ۔ آیندہ اوراق میں کوشش کی جائےگی کہ اس عقیدے کی روشنی میں عام ترین نوهمات میں سے ایک یعنی یه که دسترخوان پر نمک کرنا بدةسمتي لانا هيے' کا معاينه کيا جائيے' اور اس معاينے ميں صرف استقرائی طریقے کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف وہ قیاسات قائم کریں گے جو معلومہ اور ثابت شدہ واقعات کے جائز نتائج نظر آئیں کے اور پھر ہم دیکھیں کے کہ یہ قیاسات کہاں تک یوری کی یوری حاصل شده شهادت کو حاوی هوسکتے هيں۔

ابتدا ھی میں دو باتوں کا اظہار مناسب ہوگا۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہو زمانے میں نمک کو وہ اہمیت دی جاتی رہی ہے جو اس کے ذاتی خواس کی اہمیت سے کہیں زباده هے، کو خود یه خواس بہت دلچسپ اور اهم هیں۔ مهومر، اس کو ﴿ خدائی ماده ﴾ کہتا ھیے اور 'افلاطون' کے نزدیک یہ دیو تاؤں کو بہت پیارا ھیے ۔آگے چل کر ہم دیکھس گے که مذهبی رسموں، عهد و پیمان، تعوید گذروں اور ٹونے ٹوٹکوں میں اس کو کیا اهمیت حاصل رھی ھے۔ دنیا کے ہر حصے اور ہر زمانے میں اس کو اتنی اہمیت دیے جانبے سے ثابت ہوتا

ھے کہ ہم یہاں ایک عام انسانی میلان پر غور کر رہے ہیں ' نہ کہ کسی مقامی رسم یا خیال پر ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں نمک کے خیال نے اس قدر زیادہ استعارتی معنی پیدا کیے ہیں کہ ان معنوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ذہن میں اس خیال کی کیا دلالت تھی ۔ اسی سے اس کی مبالغہ آمیز اہمیت کے سرچشمے کا بھی پتہ چلتا ہے ۔

سب سے پہلیے ہم نمک کے ان خواص کا ذکر کریں گیے جنھوں نے عوام کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا اور جو اس طرح انہیں خواس کے مشابہ خیالات کے ساتھ متلازم ہوگئیے؛ ان خواص میں سے سایاں ترین نمک کی یائداری اور زوال نایذبری **ھیں ۔ اس خاصیت کی وجہ سے نمک کو یائداری اور استقلال اور اس لیے ابدیت اور** عدم فذا٬ نی علامت سمجها گیا ـ قرون وسطیٰ میں عـام خیال تھا کہ شیطان اسی وجه سے نمک سے نفرت کرتا ہے ۔ ایدیت کے ساتھ ساتھ عقل مندی کا خیال بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح نمک عقل کی بھی علامت بن گیا۔ بر بنڈ نے ایک خطبے سے ا جو سترہویں صدی میں کسی جرمن یونیورسٹی میں دیاگیا تھا، ایک فقرہ نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہےکہ ان دونوں خیالات میں کوئی داخلی تعلق ہے۔ وہ فقرہ یہ ہے: « الہببن اور فلسفی ' دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے ترکیبی اجزا اور اس کے استعمال کی بنا پر نمک عقل اور علمیت کی علامت سمجھا جا سکتا ھے ۔ یه خالص ترین ماده سے مرکب هوتا هے ۔ لهذا کها جاتا هے که عقل بھی خالص ا راسنع ، بے عیب اور ناقابل فنا ہونی چاہیے ۔ پھر جسم پر نمک کے اثرات کی طرح عقل اور علمیت کے ذہن پر بھی اثرات ہونے چاہییں،۔ نمک اور عقل کے تعلق کی یہ توجیہ اس قدر بعید از قیاس ہے کہ اس کو ماننے کو جی نہیں چاہتا اور معلوم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا عناصر کے علاوہ ان میں کچھ اور عناص ' به طور قدر مشترک' ہونے چاہییں ۔ عقل کے بتوں کے ہاتھ میں نمکدان دیا جاتا ہے اور لاطینی کرجاؤں میں «نمک عقل » بخشنے کا طریقه آب بھی مروج ہے۔ متھیا آ

میں آسمانی سوفیہ! سوڈیم؟ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جس کا رنگ زرد ہے، اور یہی رنگ جلتبے ہوئیے نمک کا بھی ہوتا ہے۔

نمک کی بائداری کا خیال بداہة نمک اور دوستی اور وفاداری کے تعلق کی بنیاد ہے ۔ اس کی اس مستقل اور ناقابل فنا صفت کی وجه سے یه دائمی دوستی کی علامت سمجھا جاتا ھے اور اسی سے بعض اور ثانوی باتیں بھی پیدا ھوتی ھیں۔ چناںچہ فرض کیا جاتا ہے کہ نمک کا گرنا لڑائی ' یا دوستی ختم ہوجانے کی علامت ہے۔ مہمان داری میں نمک کو بہت زیادہ دخل رہا ہے ۔ اسٹکیوس۳ کا بیان ہے کہ روسیوں کا خیال ھے کہ ایک بادشاہ کسی اجنبی پر اس سے زیادہ کوئی اور مہربانی نہیں کرسکتا کہ خود انئے دستر خوان پر سے نمک انھا کر اس کے پاس بھیج دیے۔ مشرقی ملکوں میں دوستی اور نیکدلی کے اظہار کے لیے اجنبیوں کے سامنے نمک رکھنا ایک بہت پرانی رسم ہے ۔ یورپ میں مہمانوں کو سب سے پہلے نمک کھانے کو دیا جاتا تھا اور یه دوستی کی پختگی کی علامت سمجھی جاتی تھی ۔ اہل حبشہ جب کسی دوست یا مہمان کی طرف خاص توجہ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمک کا ڈلا نکال کر اس دوست یا مہمان کو چائنے کے لیے دیتے ہیں ۔ مختلف ملکوں میں ہر زمانے میں، یعنی قدیم یونان سے لیے کر جدید ہنگری تک میں، قول و قرار کو پکا کرنے کے لیے نمک استعمال ہوتا ہے۔ به قول لارنس :۔ "آج بھی مشرق میں دو فرقوں کے درمیان عہدنامہ جات نمک ہی کے ذریعے سے پختہ ہوتے ہیں اور اسی سے متبرک ترین وعدیے استوار ہوتے ہیں"۔ یہ وعدمے ناقابل نقض سمجھے جاتے ہیں ۔ اسی طرح "کسی شخص کا نمک کھانا " آج بھی وفاداری کا متقاضی ہے ۔ سنہ ۱۸۵۷ع کے غدر میں بہض ہندستانی سپاہیوں نے نمکخوار ہونے کی وجد ہی سے انگریزی فوجوں کا ساتھ دیا تھا۔

نمک ایک طرف تو خود فنا پذیر نہیں' دوسری طرف جن چیزوں پر یہ مل دیہ

Stuckius r Scdium r Sophia 1

جاتا ھے، وہ بھی فناپذیری سے محفوظ رھتی ھیں۔ عام خیال یہ ھے کہ اسی وجہ سے نمک میں بھوتوں پریتوں کو دفع کرنے کی طاقت ھے کیوںکہ ان کو نمک سے دھشت ھوتی ھے۔ اسی خاصیت کی وجہ سے نمک اور ابدیت میں تعلق قائم ھو جاتا ھے۔ اس تعلق کی بہترین مثال مصربوں میں ملتی ھے جو اپنے مردوں پر نمک ملا کرتے تھے۔ یہی بنا ھے نعش پر نمک رکھنے کی رسم کی جو زمانہ حال تک برطانیہ کے بعض حصوں میں جاری تھی۔ عام طور پر نمک کے ساتھ مٹی بھی شامل کردی جاتی تھی۔ اس میں ومٹی تو فناپذیر جسم کو ظاهر کرتی تھی اور نمک فنا ناپذیر روح کو ،۔ بعد میں کہا جانے لگا کہ نمک نمش کو سڑنے سے محفوظ کرنے کے لیے رکھا جاتا ھے۔ لیکن ظاهر ھے کہ یہ خیال بھی پہلے خیال سے بہت کچھ مختلف نہیں۔ اھالیویلز نے اس رسم کو اس طرح بدلا تھا کہ وہ تابوت پر روٹی اور نمک (اس اجتماع پر بعد میں بحث ہوگی) اس طرح بدلا تھا کہ وہ تابوت پر روٹی اور نمک (اس اجتماع پر بعد میں بحث ہوگی) اور اس طرح مرنے والے کے تمام گناہ اپنے سر لے لیتا تھا اور نمک کھا جاتا تھا اور اس طرح مرنے والے کے تمام گناہ اپنے سر لے لیتا تھا ۔

نمک کے متعلق ایک اهم خیال هے که یه تمام اشیا اور خصوصاً جان کا جوهر هے۔ اس خیال کے تحت میں دو اور خیالات هیں، یعنی یه لازمی طور پر هر جگه موجود هے اور یه که یه بهت قیمتی هے۔ نمک کا اشیاکا اصلی جوهر هونا انجیل کے اس جملے سے مدلول هے که «تم زمین کا نمک هو»۔ اور بهت سے جملوں میں یه «شاهانه»، «خلاصهٔ کاینات»، وغیره معنوں میں استعمال هوا هے۔ پرانے کیمیائی علم میں ان تین عناصر میں شمار هوتا تها جن سے سات «شریف» دهاتیں پیدا هوئی هیں۔ پاره اور گندهک روح کی علامت تھے اور نمک جسم کی۔ پاره روشنی کو ظاهر کرتا تها، گندهک اجتماع و امتزاج کو اور نمک جسم کی۔ پاره روشنی کو ظاهر کرتا تها، جلتی هوئی شمع زندگی کی علامت تھے۔ نعش پر به دونوں رکھے جاتے تھے اور اس سے ظاهر به کیا جاتا تھا که مر نے والا طول عمر کا آرزومند هے۔ لاطینی مصنفین، مثلاً پلوٹارک، یه کیا جاتا تھا که مر نے والا طول عمر کا آرزومند هے۔ لاطینی مصنفین، مثلاً پلوٹارک، اس طرح استدلال کرتے تھے که: «مر نے کے بعد تمام حصے الگ الگ هوجاتے هیں۔ زندگی میں روح ان حصوں کو یک جا اور ایک دوسر ہے سے متعلق رکھتی ھے۔ اسی طرح اسی طرح ان حصوں کو یک جا اور ایک دوسر ہے سے متعلق رکھتی ھے۔ اسی طرح نمک

مردہ جسم کی اصلی شکل اور اس کے اصلی تعلق کو باقی رکھتا ھے۔ اس طرح نمکہ گویا روح کا قائم مقام ھے "۔ ۱۷۷۰ع میں نمک پر ایک رسالہ شائع ھوا ھیے۔ اس میں نمک کی جو تعریفیں بیان ھوئی ھیں ' ان میں قیمت کا خیال بہت نمایاں اور غالب ھے۔ اس میں مصنف نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ اور پر زور الفاظ میں اس کی پیٹ بھر کر تعریف کی ھے ؛ وہ اس کو زمین کا اصلی جوھر کہتا ھے۔ اس نے علاوہ نمک کو فطرت کا خزانہ 'کمال کا جوھر اور محفوظ رکھنے والی چیزوں کا سرتاج کہا گیا ھے۔ پھر یہ خیال بھی ظاھر کیا گیا ھے کہ جس شخص کے پاس نمک ھے ' وہ مادی دنیا میں انسانی مسرت کے بہت بڑے حصے کا مالک ھے۔

نمک کو روپ پیسے ' با مال دولت کے خیال سے بھی بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ زمانہ حان میں تو یہ معنی اور بھی نمایاں ہیں' چناںچہ انگریزی میں ' A Salt or, Salty Price ' اس نے محبے سے بہت قیمت وصول کی ' ) اور فرانسیسی میں ''اا me l'a bien sale'' ( اس نے مجھ سے بہت قیمت وصول کی ' ) مشہور محاور ہے ہیں! جن میں ' بہت زیادہ قیمت ' کا خیال شامل ہے ' تاجروں میں ''احروں میں ''اتا salt a mine or property'' کا مطلب یہ ہے کہ کسی معمولی قیمت کی چیز کے سانھ کوئی اور قیمتی چیز شامل کر دی جائے تاکہ اصلی کم قیمت چیز کی قیمت بڑھ جائے۔ قدیم روما میں سپاھیوں اور عہدہداروں کو روپ کی بجائے نمک کی شکل میں تنخواہ دی جاتی تھی۔ زومن زبان میں نمک کو روپ کی بجائے نمک کی شکل میں تنخواہ دی جاتی تھی۔ زومن زبان میں نمک کو (تنخواہ) مشتق ہیں اور یہی بنا ہے ''Salary'' (یمنی خود اپنی ''تنخواہ کمانے کے قابل ہونا) کے انگریزی محاور ہے کی۔ چھٹی صدی میں افریقہ میں تنخواہ کمانے کے قابل ہونا) کے انگریزی محاور ہے کی۔ چھٹی صدی میں افریقہ میں بھی نمک ہی کا سکہ چلتا تھا اور قرون وسطیٰ میں انگلستان چین تبت' اور ایشیا بھی نمک ہی کا سکہ چلتا تھا اور قرون وسطیٰ میں انگلستان چین تبت' اور ایشیا کے بعض اور حصوں کا بھی یہی حال تھا۔ آسٹریا کا سکہ ''Heller' کمیلاتا ہے۔ یہ لفظ ن''Heller' میں ایک قدیم جرمن لفظ ''Halle' سے مشتق ہے۔ ایٹن ا میں ایک رسم نمک کے لیے ایک قدیم جرمن لفظ ''Halle' سے مشتق ہے۔ ایٹن ا میں ایک رسم نمک کے لیے ایک قدیم جرمن لفظ ''Halle' سے مشتق ہے۔ ایٹن ا میں ایک رسم

مان ٹم اکہلاتی تھی۔ اس میں نمک کے بدلے روپیہ جمع کیا جاتا تھا ۔ یہ رسم سنہ ۱۸۷٤ع نک رائج رمی ـ • نمکین چاندی ، (Salt-Silver) کی اصطلاح اس روپ کے لیے مستعمل تھی جو کاشت کار اپنے زمین دار کہ منڈی سے اس کے لیے نمک لانے کی خدمت سے بچنے کے لیے دیا کرنے تھے۔ جرمنی کے بعض حصوں میں ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، جس میں ایک میز پر کچھ رہتی کچھ نمک اور ایک ہرا یته رکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کی آنکھوں پر پٹی باندہ دی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو ٹٹولے۔ اگر وہ نمک کو پہلے چھوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مال دار بنےگا۔

ان' اور ان ھی جیسے اور ' خیالات کی وجہ سے عوام کے ذھن میں نمک کے خیال کے ساتھ عظمت کا خیال بھی شامل ہوگیا ہے ۔ والڈرن۲ کا بیان ہے کہ جزیرہ مان میں ہ کوئمی شخص کسی کام کے لیے باہر نکاتا ہے تو اپنی جیبوں میں نمک ضرور ڈال ليمًا هے ۔ اسی طرح جب وہ گھر بدلتا ہے' شادی کرتا ہے؛ بچے کا دودہ شروع کراتا ہے' یا چھڑانا ہے، تو وہ نمک کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ ایک غریب آدمی فاقوں مرجائے گا، لیکن بغیر نمک کے وہ کسی کے ہاتھ سے کھانا لیناگوارا نه کر ہے گا ، نئے مکان میں منتقل ہوتے وقت اپنے ساتھ نمک لے جانا بہت عام رسم ھے ۔ کہا جاتا سے کہ سنہ ۱۷۸۹ میں مشہور شاعر برنز ایلس لینڈ میں نئے گھر میں منتقل ہونے لگا تو اس کے ساتھ اس کے رشتہداروں کا ایک جلوس تھا جن میں سے ایک کے ہاتھ میں نمک سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا۔ شمالی مصر کے عرب سفر پر روانہ ہونے سے قبل' بدقسمتی اور نحوست سے محفوظ رہنے کی خاطر نمک جلاتے ہیں ۔ قرون وسطیٰ میں دسترخوان کے بیچ میں نمک رکھنا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ دسٹرخوان پر کی اور چیزیں نمک کے اردگرد بڑی احتیاط سے رکھی جانی تھیں اور نمک کی خاص طور پر تعظیم کی جاتی تھی۔ اهل روما میں به رسم مذهبی اصول کی حد تک پہنچ گئی تھی که جب تک دسترخوان پر نمک ایک خاص مقام پر نه رکھ دیا جاتا تھا، اس وقت تک کوئی اور کھانا دسترخوان یر نه آتا تھا۔ مہمانوں کے درجے اور رتبے کا اندازہ نمک سے قرب یا بعد سے ہوتا تھا۔

شلائڈن اکا بیان ہے: «نمک کو جو اہمیت حاصل تھی' اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں به مشکل ہی کوئی مقام ایسا ملے کا جہاں نمک پیدا ہوتا ہو' اور اس مقام کا نام اس پر نه ہو ۔ چناںچه هندستان میں لون پورا' آسٹریا میں سالتنس برگ (بهمعنی ولون پورا")، پروشیا میں سالتنس کوئن (بهمعنی ولون پورا") اور سکاٹ لینڈ میں سالٹ کوٹس مشہور مقامات ہیں "۔

نمک کی اس اہمیت کی وجہ سے بعض طلسمانی قوتیں بھی اس کی طرف منسوب کی جانے لگیں اور جادو ٹوٹکوں میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہونے لگا۔ ان' نیز دیگر اغراض کے لیے اس کا استعمال مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس کو زبان پر رکھا جاتا ھے' یا بدن پر ملا جاتا ھے لیکن سب سے عام طریقہ یہ ھے کہ اس کو پانی میں گھول کر کسی شخص کو اس پانی سے نہلا دیا جاتا ھے ۔ اس ضمن میں اور ٹوٹکوں کی طرح' نمک کا بڑا کام یہ ہے کہ وہ خبیث روحوں کے اثر کو زائل کرکے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے ۔ عام خیال یہ ھے کہ خبیث روحیں نمک سے نفرت کرتی ہیں ۔ ہنگری میں البتہ کہا جانا ہے کہ خبیث روحیں نمک کو پسند کرتی هیں ۔ شیطانوں، بھوتوں اور بھوتنیوں کی دعوتوں میں اسی وجه سے نمک غائب هوتا هیے ۔ اسی بنا پر شیطانوں ، جادوگروں ، جادوگرنیوں ، بھوتوں ، بھوتنیوں ، بری نظروں اور عام برمے اثرات سے بچنے کے لیے نمک بہت استعمال ہوتا ہے۔ یہ عقیدم عرب سے لیے کر جایان تک یائے جاتے ہیں ۔ ڈھوروں کی بھی جادو ٹوٹکوں سے اسی طرح حفاظت کی جاتی ھے ۔ ھندستان اور ایران میں تو نمک ھی سے معلوم کیا جاتا ہے کہ کسی پر جادو کا اثر ہے یا نہیں ۔ نمک کھیتوں کو بھی برے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے ۔ اس کے علاوہ روحوں کو زمین کی طرف لوٹنے سے روکنے اور اعراف میں ان کے لیے اطمینان اور سکون حاصل کرنے کی غرض سے بھی نمک ھی مستعمل ھوتا ھے۔

نمک کا یہ تمام استعمال بچوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ دوتا تھا۔ نوزائیدہ بچوں کے بدن پر نمک ملنے کا ذکر تو عہد نامه عتبق میں بھی موجود ھے۔ ان بچوں کو جنّوں اور بھوتوں اور اور برے انروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے یا ان کو نمکین پانی میں غوطه دینے کی رسم تمام یورپ میں عرصه سے مروج تھی اور یہ تو یقینی ھے کہ عیسائیوں کی بیتسما دینے کی رسم سے قبل تو یہ رسم ضرور پائی جاتی تھی۔ فرانس میں 'بیتسما دیے جانے تک بچے پر نمک رکھنے کی رسم سنه ۲۰۸۸ انک جاری رہی۔ اس کے بعد اس کو غیر ضروری سمجھ کر ترک کردیا گیا ۔ ھالینڈ میں آج بھی نوزائیدہ بچے کے پالنے میں نمک رکھا جاتا تھا۔ سکاٹ لینڈ میں رسم تھی کہ کسی غیر شخص کے گھر میں پہلی مرتبه داخل ھوتے ہوئے بچے کے منه میں نمک شرور ڈال دیا جاتا تھا۔ گائے کے نوزائیدہ بچے کے منه میں نمک خارور ڈال دیا جاتا تھا۔ گائے کے نوزائیدہ بچے کے منه میں نمک ڈالا جاتا تھا۔ گائے کے نوزائیدہ بچے کے منه میں نمک ڈالا جاتا تھا۔

نمک دوا کے طور پر بھی بہت کام میں آیا ہے۔ خیال یہ تھا کہ اس سے امراض کا انسداد بھی ہوتا ہے اور علاج بھی۔ یہ ان امراض کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ مفید سمجھا جاتا تھا جو جادو وغیرہ کا نتیجہ ہوتے تھے۔

نمک کا ایک اور اهم کام یه تھا که اس سے بچه کشی اور بارآوری میں زیادتی هونی فرض کی جاتی تھی۔ یه ظاهر هے که نمک کی یه خاصیت اس کی کسی طبعی خاصیت کا نتیجه نہیں، لهذا فرض کیا جاسکتا هے که اس سے کسی علامتی معنوں کی طرف اشاره هوتا هے جو اس اهمیت کے مطابق هیں جو اس کو عام طور پر دی جاتی هے ۔ اس سلسلے میں شلائڈن کا یه بیان بہت دلچسپ هے: «سمندر بلاشبه بارور اور خلاق عنصر هے۔ سمندری دوده پلانے والے جانوروں سے قطع نظر کر لینے کے بعد بھی سمندری جانوروں کے بچوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی هے ۔ بچوں کی یہ بڑی تعداد آسانی کے ساتھ سمندر کے نمک کی طرف منسوب کر دی گئی، کیوں که اس کے ساتھ جو اور مشاهدات کیے گئے، وہ سب اس خیال سے تعلق رکھتے تھی، ۔ بھر یہ بھی دیکھا گیا هے که کتوں سے بچے لینے میں نمک کے بہت زیادہ استعمال کی

وجہ سے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشاہد ہے میں آیا کہ نمک سے لدیے ہوئے جہازوں میں چوہوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا کہ عام خیال یہ پیدا ہوا کہ چوہیا چوہے کی مدد کے بغیر بھی بچے پیدا کر سکتی ہے۔ اس سے نتیجہ نکالا گیا کہ نمک اور جسمانی محبت میں بہت قربب کا تعلق ہے۔ اس طرح نمک تناسل و توالد کی علامت بن گیا ، ۔ اس غرض سبے اس کا استعمال دو طریقوں سے هوتا تها۔ اس سے باروری میں اضافہ بھی کیا جاتا تھا اور بانجھ بین یا نامردی کا علاج بھی ہوتا تھا۔ گاؤمے اکا بیان ہے کہ بارآوری میں اضافہ کرنا نمک کا خاص کام ہے۔ اس تعلق سے اس کی علامتی حیثیت کا اظہار ذیل کی هندوستانی رسم میں هوتا هے: جس عورت کو بچے اور خصوصاً اڑکے کی خواہش ہوتی ہے وہ ڈھلتے چاندکے چوتھے دن روزہ رکھتی اور بھر چاند دیکھ کر روزہ توڑتی ہے ۔ اب اس کے سامنیے ایک تھالی رکھی جاتی ہے جس میں اکیس کولیاں چاول کی ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک میں نمک ہوتا ہے۔ اگر اسکا ہانھ سب سے پہلے نمکین گولی پر پڑتا ہے تو اس کے بیٹا ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ کچھ اور نہیں کھاتی۔ به صورت دیگر وہ یہ گولیاں کھاتی جاتی ھے بہاں تک کہ نمکین گولی تک پہنچ جاتی ھے۔ یہ رسم صرف چند مرتبه کی جاسکتی ہے ۔ اگر ہر موقع پر سب سے پہلے اس کا ہاتھ نمکین گولی پر نہیں پڑتا تو وہ همیشه کے لیے بانجھ رہ جاتی ہے۔ بلجیئم میں قاعدہ ہے که کابھن گائے یا گھوڑی کے چار بے میں نمک ملا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے بچہ آسانی سے ہو۔ نارمنڈی میں کائے کو نمک دیا جاتا ہے تا کہ اس دودھ میں چکنائی زیادہ ہوجائے۔ حشرقی فریس لینڈ۲ اور اسکاٹ لینڈ میں پیوسی کے بعد پہلے دودھ میں نمک ڈال دیا جانا ہے تا کہ دودہ اچھا ہو اور زیادہ ہو ۔ بوہیمیا ؓ میں گابھن گائیے کو ایک مخصوص نمکین روٹی دی جاتی ہے تاکہ اس کے عمدہ بچہ ہو اور دودھ بہت ہو ۔ آئرلینڈ میں طریقہ ہے کہ کھیتوں میں بیج بونے کے وقت گھر کی مالکہ کھیت میں پہلے نمک چھڑکتی ہے ۔ مشرقی پروشیا میں بھی یہی طریقہ ہے ۔ بویریا ؟ میں کھیتوں کی یہلی بالیوں پر نمکین پانی چھڑکا جاتا ہے تاکہ کاشٹ و زراعت اچھی ہو ـ

نمک کی اس عام اهمیت کا مذهب میں دخل پالینا ایک طبعی امر ہے۔ چناںچہ هم دیکھتے ہیں که فیالواقع ایسا ہی ہوا ۔ قدیم مصر، یونان اور روما میں قربانی کی رسموں میں نمک بہت اهمیت رکھتا تھا ۔ یونان اور روما کیے متعلق برینڈ کا بیان ھے: «یونانی اور اہل روما، دونوں، قربانیوں کی روٹی میں نمک ملاتے تھے؛ صفائی اور پاکی کے لیے بھی وہ نمک اور یانی استعمال کرتے تھے ۔ بعد میں چل کر اسی سے مقدس پانی کا توہم پیدا ہوا ، \_ بہودیت میں نمک کے تین مختلف استعمالوں کا ذکر ھے: دوسر بے ملکوں کی طرح اس میں بھی نمک قربانی کی رسموں میں داخل تھا : «کوشت کی ہر نذر میں تو کوشت میں نمک ملائےگا؛ اپنے خدا کے ساتھ قول و قرار کرنے کے لیے کوشت کے نذرانے میں بھی تو نمک کو نه بھولے گا ؛ اپنی ہر نذر کیے ساتھ تو نمک بھی پیش کر ہےگا ، ۔ قول و قرار اور خصوصاً مذہبی نمک کے نغیر استوار نہ ہوتا تھا۔ دخدا کے سامنے یہ ہمیشہ کے لیے نمک کا قول و قرار ھے، ۔ «اسرائیل کے خدا نے داؤد کو نمک کے قول و قرار سے ہمیشہ کے لیے اسرائیل پر حکومت دی، نہیں ، بلکه اس کے بچوں کو بھی، ۔ نمک کھانے سے وفاداری کے رابطے کا خیال بھی یایا جاتا ہے: • ہم بادشاہ کے محل کے متوسل ہیں ، ـ اصل عبارت کا لفظی ترجمه یه هوگا: دهم محل سے نمک پاتے هیں ، ـ جرمنی کے وہ مقامات جہاں نمک یایا جاتا ھے، مذھبی حیثیت سے بہت اھم تھے، کو بعد میں ان کو جادوگرنیوں کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ ان کے متعلق اینےموزر ا لکھتا ہے: ﴿ انْ کی پیداوار عطیه الہی سمجھی جاتی تھی اور نمک کا حاصل اور تقسیم کرنا بہت مقدس مشغلہ تھا ۔ نمک کے خشک ہوجانے پر قربانیاں چڑھائی اور خوشیاں منائی جاتی تھیں، ۔

رومن کیتھولک مذہب میں بیتسماکے لیے نمک کا استعمال چوتھی صدی میں شروع ہوا جو اس وقت تک باقی ہے۔ شلائڈن کے قول کے مطابق یه رسم یہودیوں سے لی گئی ہے جو رسم ختنہ کے وقت نمک استعمال کرتے تھے۔ سکاٹ لینڈ

مس یادری کے علاوہ کوئی اور شخص بیتسما دے دیتا تھا تو بعد میں کوئی یادری نمک کھلاکر اس کی توثیق کرتا تھا ۔گریشن اکا خیال ہے کہ جس شخص کو بیتسما دیا جانے والا ہے؛ اس کے منه میں پاک نمک اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ یه رسم زیادہ موثر ہوجائے ۔ قرون متوسطہ میں انگریزی گرجاؤں میں بیتسمے کے وقت بچے کے منہ میں نمک دیا جاتا تھا اور اس کیے نتھنےوں اور کانوں پر تھوک ملا جاتا تھا ۔ یہ رسمیں دور اصلاح میں ترک کردی گئیں ۔ ان رسموں میں نمک عام طور پر ایسے پانی میں کھولا جاتا تھا جو پہلے ھی سے متبرک بنادیا جاتا تھا۔ اس قسم کا متبرک یانی رومن کیتھواک اور پروٹسٹنٹ ملکوں میں به کشرت استعمال ہوتا ہے اور اسی غرض کے لیے استعمال ہوتا ہے جس غرض کے لیے عوام یانی اور نمک استعمال کرتے ہیں ۔ فرق دونوں میں صرف اثنا تھا کہ موخرالذکر یانی مقدمالذکریانی کے برابر موثر نه هوتا تها۔ رومن کیتھولک مذہب میں اس کا استعمال جسمانی صحت پیدا کرنے اور بھوتوں کو دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے ۔ انگریزی گرجاؤں میں اس کا استعمال گرجاؤں اور گھروں میں شیطانوں کے داخلے کو روکنے کی غرض سے ہوتا ہے اور سکاٹ لینڈ کے گرجاؤں میں شیطانوں کو بھگانے مذہبی رسموں کو مقدس بنانے اور نوزائیدہ بچوں کو بدلیے جانے سے روکنیے کے لیے۔ اس مقدس یانی کا استعمال پیملے نظر بد، سفر کی تیاری بھوتوں اور پریتوں کے « سرآنے ، جانوروں اور ڈھوروں کی صحت، بھوتنیوں کو مسکیے کو سڑانے سے روکنیے اور کابھن گائیے کی صحت کے ساتھ بچہ جننے کے لیے بھی ہوتا تھا اور ایک حد تک اب بھی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ان بانوں کا ذکر بھی مناسب ہوگا جو اہل افریقہ کے نزدیک نمک کے ممنوعات ہیں۔ مدغاسکر کے ایک جھیل میں ایک درو رہتا تھا۔ اس کو نمک سے اس قدر نفرت تھی کہ جب اس کو اس جھل کے قریب سے گزارا جاتا تھا تو اس کو دوسرا نام د ہر دما جاتا تها، آگر ایسا نه کها جاتا تو اندیشه تها که کهیں وه یانی میں حل هوکر غائب نه ہو جائیے۔ مغربی افریقہ میں ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا آگی اس

کے سامنےکسی نے نمک کا لفظ کہا اور اس نے سن لیا تو وہ فوراً مر جائے گا۔ ایک دن یه لفظ اس کے سامنے کہا گیا، اور وہ مرگیا۔

اب ہم نمک کی ایک ایسی صفت پر غور کریں گے جو بہت سے علامتی معذوں کا باعث ہوئی ہے ۔ ہماری مراد اس کے مخصوص ذائقے سے ہے۔ سیلکمان ا کہتا ہے: «نمک اپنی نیزی کی وجه سے حیات افزا مادہ ہے ، عام عقیدہ ہے کہ یہ دوسری چیزوں مثلاً روٹی میں داخل ہوکر خاس خاس اثرات پیدا کرتا ہے اور یہ کہ یہ امراض سے نجات دلاتا ہے۔ سیلکمان نے ان عفیدوں کو نمک کی اسی خصوصیت کی طرف منسوب کیا ھے۔

نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ عوام نے نمک کی اس خاصیت سے بھی بہت سی باتیں پیدا کی هیں ۔ ایک اور هر طرح سے پائدار مادیے کا پانی میں پڑنے کے بعد غائب ہو جانا اور اپنے آپ غائب ہو جانے کے بعد پانی کو اپنی مخصوص خاصیتوں یعنی فنایذیری سے حفاظت ، تیز اور چرچرا ہزہ، وغیرہ سے بہرمور کرنا، عوام کے لیے یقیناً عجیب و غریب تھا۔ اور غالباً اسی خاصیت کی وجہ سے مقدس پانی بھی عجیب و غریب سمجھ لیا گیا۔ پانی میں حل ہوجانے کی خاصیت کا ایک عام استعمال یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہوا کی رطوبت کا اندازہ کیا جاتا تھا۔ اس طرح نمک کو موسی پیشین کو ٹیوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ نمک کے مندرجہ ذیل علامتی استعمال اسی پر مبنی ہیں:۔۔ایک بیاز بار۔ حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے اور ہر حصے پر نمک چھڑک کر اس کو ایک مہینے کا نام دے دیا جاتا ھے۔ جس مہینے کا ٹکڑا بہت زیادہ نم آلود ھو جاتا ھے ، وہی مہینہ آیندہ سال میں سب سے زیادہ مرطوب سمجھا جاتا ہے ۔ یا پھر یہ کہ میز کے چاروں کونوں کو چار موسم فرض کر کے ہر کونے پر نمک رکھ دیا جاتا ہے ۔ جس کونے پر صبح ہونے تک سب سے زیادہ نمی جمع ہوتی ہے وہی موسم سب سے زیادہ مرطوب خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ آبندہ کاشت فایدہ مند ثابت ہوگی یا نہیں ۔ نمک کی اس قابلیت کو اس قدر عام کردیا گیا ہے کہ وہ اپنے املی دائرے سے خارج ہوگئی ہے۔ چناںچہ نمک کا ایک ڈھیر اگر خشک رہتا ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اگلے سال زندہ رہے گا۔ اس کا مرطوب ہو جانا اگلے سال اس شخص کی موت کی علامت ہے۔ اسی طرح اسی خشکی و تری سے کسی کام کے فاید بے نقصان ' کسی مہم کی کامیابی اور ناکامی وغیرہ کا بھی اندازہ لگائے ہیں ۔

نعک صرف پانی هی میں حل نہیں هوتا، بلکه به هر چیز کے ساتھ گھل ملی جاتا هے ۔ یه اس کی بڑی نمایاں خصوصیت هے ۔ جس چیز کے ساتھ اس کو سب سے زیادہ متعلق کیا جاتا هے، وہ روٹی هے ۔ ان دونوں کے مجموعے کو مذکورہ بالا تمام طریقوں سے اور مذکورہ بالا تمام اغرامز. کے لیے استعمال کیا جاتا هے اور عوام کے نزدیک تو یه دونوں تقریباً همعنی هیں - چناںچه شیطانی دعوتوں میں نمک اور روٹی دونوں غائب هو تے هیں ۔ ان دونوں کی آمیزش بھوتنیوں کو دفع کرتی هے اور نظر بد سے محفوظ رکھتی هے ۔ اس سے ڈهور بیماریوں سے بچے رهتے هیں اور دوده بہت دیتے هیں ۔ یه دوده سے مسکه نکالنے میں هر رکاوٹ کو رفع کرتی هے - جوانوں اور بچوں دونوں کے لیے یه برابر کی مفید هے ۔ نئے مکانوں میں برے اثرات سے بچنے اور خوش بختی کو بلانے کے لیے ان دونوں کو لے جایا جاتا هے ۔ آج کل هام بورگ اور خوش بختی کو بلانے کے لیے ان دونوں کو لے جایا جاتا هے ۔ آج کل هام بورگ ایک کیک هوتا هے جس کے ساتھ نمک دان بھی هوا کرتا هے ۔ نمک اور روٹی کے اسی اجتماع کو قسموں اور عہدوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بالعموم استعمال کیا جاتا ہے ۔ چناںچه عرب میں اب بھی اس کا رواج هے ۔

گندم اور نمک کو بھی نمک اور روٹی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل روما کے ہاں منتوں کی قربانیوں اور یہودیوں میں نذر و نیاز کے وقت اس کو بہت اہمیت حاصل تھی ۔ روس میں مبارکبادی کے وقت گندم اور نمک پیش کینے جاتے تھے ۔ آئرلینڈ میں جب کوئی آدمی کسی بڑے عہدے پر سرفراز ہوتا تھا تو بازاروں میں

عورتیں اور مکانوں کی کھڑکیوں میں سے لڑکیاں، اس پر گندم اور نمک کی بکھیر کرتی تھیں ۔

نمک کو پاکی اور طہارت کے لیہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نمک کی اس خصوصیت کو نوع انسان نے بہت پہلے معلوم کرلیا تھا اور اهل روما کی عورتیں تو اس کو حسن افزا سمجھتی تھیں۔ سمندر کے تعلق سے تو خصوصاً شاعری میں نمک نے بہت دخل پایا اور بہت سے تو همات کا باعث ہوا۔ پاک صاف کرنے کی اسی خصوصیت کی وجہ سے مذھبی رسموں میں نمک کو اهمیت حاصل ہوئی۔ چناںچہ ہم کو معلوم ہے کہ مصر اور یونان میں اس کو اسی غرض کے لیے به کثرت استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مضمون کی طرف ہم پاکی اور بیتسما کے تعلق کی بحث میں عود کریںگے۔

ب

اب هم ان تمام واقعات کا جائزہ لیں گے جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہم نمک کے متعلق عوام کے عقیدوں کی تمام مثالوں کو بیان نه کرسکے ۔ اس کام کے لیے تو پوری کی پوری کتاب کی ضرورت ہے ۔ لیکن ہم نے ان عقیدوں میں سے سب سے زیادہ نمایاں اور اہم کو بیان کردیا ہے ۔ ان واقعات کو مم نے بغیر کسی انتخاب کے ذکر کیا ہے ۔ جنسی ا واقعات کو البتہ ہم نے سردست نظرانداز کیا ہے ۔ یہ کہنے کی نو ضرورت ہی نہیں کہ یہ نمام بیان خاکے کی صورت رکھتا ہے ۔ اس سے اتنا تو ضرور ہوا کہ یہ واقعات صاف طور پر ہمارے سامنے آگئے ۔ ہوسکتا ہے کہ ہم نے جس رسم کو نمک کی ایک مخصوص خاصیت کی طرف منسوب کیا ہے وہ اور خاصیتوں کی طرف منسوب کیا ہے ۔

پہلے ہم اس نوہم کو لیں گے جس سے ہم نے اس بحث کو شروع کیا ہے، یعنی دسترخوان پر نمک گرنے کا خوف ظاہر ہے کہ اس میں اس واقعہ کی حیثیت پر زور دیا جاتا ہے جو در اصل اس سے کوئی تعلق نہیں رکھئی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ

مذکورہ بالا رسموں اور عقیدوں میں سے آکثر کا یہی حال ہے۔ اس کی دو امکانی توجیہات ہوسکتی ہیں ۔ اول : زمانۂ حال میں اس توہم کیے سوائیے اس کیے اور کو ٹی معنی نہیں کہ یہ حمار بے اسلاف کی نشانی ھے ۔ یہ نوع انسان کے اس میلان کی بہت عمدہ مثال ہے کہ وہ کسی معقول وجہ کے بغیر روایتی طرز عمل کو جاری و باقی رکھتی ہے۔ یہ اس زمانے کی صدائے بازگذت ہے جب نمک کو آج کل کے زمانے کی به نسبت کهیں زیادہ ذهنی قیمت دی جاتی تھی ۔قدیم زمانے میں جو قدر و قیمت نمک کی تھی اس کو ہم آج کل بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ قیمت بہت زیادہ نہ تھی 'کیوں کہ اس زمانے میں نمک واقعی بہت اہم چیز تھی۔ اس عقید بے میں کچھ نه کچھ صحت ضرور ہے۔ اس سے تو کسی کو انکار نہ ہوگا کہ نمک زندگی کے لیے ضروری ہے اور بعض ملکوں میں یہ مشکل سے ملتا ہے۔ لہذا یہ اہم بھی سمجھا گیا اور قیمتی بھی 'کو ہماریے اس بیان کا اطلاق ان ملکوں پر نہیں ہوتا جہاں یہ کثرت سے دست یاب ہوتا ہیے۔ اس کے علاوہ نمک کی عجیب و غریب خاصیتوں یعنی دوسری چیزوں کے حفاظت اور ان میں گھل مل جانبے وغیرہ کی قابلیت نبے طبعاً ابتدائی ذہنوں کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ یہ ذھن ارتفا کے لحاظ سے ہمارے ذہنوں کے مقابلے میں بہت چلے درجے پر ہیں۔ نتیجہ ان تمام باتوں کا یہ ہوا کہ یه خاصیتیں بہت سی پر اسرار طاقتوں کی بنیاد بن کئیں۔ اس استدلال پر نفسیات متقابله کی طرف سے اعتراض ہوسکتا ہے کہ اگرچہ بچوں کی فکر کی طرح یہ فکر بھی ہماری اس فكر سے مختلف هے جسے هم معقول فكر كہتے هيں ، ليكن تحقيق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنی عجیب و غریب اور غیر معقول نہیں ہوتی جتنی کہ یہ بہ ظاہر نظر آئی ھے۔ غیر منطقی روابط کا پیدا کرنا ہے معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایک معین اور قابل فہم علت ہوتی ہے۔ لہذا اس توجیہ کے متعلق عام رائے یہ ہے کہ یہ بلاشبہ بعض اہم باتوں کو بروئے کار لاتی ہے ' لیکن اس کا اطلاق تمام واقعات پر نہیں ' بلکہ صرف چند واقعات پر ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا علتوں کے علاوہ اور علتیں بھی کارفرما **موں کی**۔

سافنس جنوری ۳۹ع

دوسری توجیہ پہلی کا اس طرح تکملہ کرتی ہے کہ یہ نمک کے خیال کی اس مبالغه آمیز اهمیت کو اس خیال کی مثال سمجھتی ہے، جس کو ورنکے ا ﴿ پر اسرار اهمیت سے بھرا ہوا ، کہتا ہے - اس اہمیت کا کچھ حصہ نو اس کے لیے ذاتی ہوتا ہے اور بقیہ حصه اعتباری اور خلاجی ـ روزمرہ زندگی میں بھی ایسے واقعات کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں ۔ چناںچہ پانچ سو روپے کے نوٹ کی قدر و قیمت کاغذ کے اس نکڑ ہے کی وجہ سے نہیں ہونی' جس پر وہ چھیا ہوتا ہے؛ اسکی قیمت اس وجہ سے ہوتی ہے جو اس کو فرضی طور پر خارجاً دی جاتی ہے۔ نفسی تحلیلی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ تاثر کا ایک چیز سے دوسری متعلق چیز کی طرف انتقال اس قدر کثیرالوقوع ہے کہ پچھلے لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتا ۔ دوسری طرف اسی تحقیق سے یہ بھی معلوم هوا که عام طور پر اس انتقال کا کسی کو علم بھی نہیں ہوتا ۔ چناںچہ ہوسکتا ہے کسی شخص کو کسی خیال یا چیز کے تعلق سے کسی شدید تاثر' مثلاً خوف، دہشت وغیرہ کا محض اس بنا پر تجربہ ہو کہ یہ کسی ایسے دوسرے خیال سے تلازمی روابط رکھتی ھے جو اس تاثر کو جائز طور پر پیدا کر سکتی ھے۔ اس طرح پہلے خیال کی ذاتی صفات سے اس شدید تاثر کی توجیه نہیں ہوسکتی جو اس سے متعلق ھے۔ اس تاثر کا سرچشمہ دراصل دوسرا خیال ھے۔ نفسی عصبی امراض میں اس کی بہترین مثالیں ملتی ہیں ۔ مریض کسی ایسی چیز سنے ڈرتا ہے جو عام طور پر خوف انکیز نہیں ، مثلاً کھلے میدان سے؛ ۔ ایسی صورت میں کہا جانا ہے کہ ثانوی خیال اوّلی خیالکا قائم مقام یا اسکی علامت سے ۔ جس قدر زیادہ عجیب و غریب اور به ظاهر ناقابل فهم یه سقیم خوف ' یا کوئی اور آار۲ هوتے هیں؛ اصولاً اسی قدر زیادہ اس خیال اور اصلی خیال کا تعلق بناوٹی ہوتا ہے اور اسی قدر زیادہ شدید وہ جذبہ Psycho-Neuroses " Affect y Wernicke ) ممكن هے كه به شخص كها ه میدا ہوں سے اس لیے ڈرتا ہو کہ پہلے کسی وقت کہلے میدان میں کتے نے اس کو کاٹا تھا - کہلے میدان کا خوف دراصل اس کتے کا خوف ہے ، کبوںکہ کھلا میدان طبعاً خوف انگیز نہیں ہوتا -

لهذا كيا جائے كا كه كهلا ميدان (ثانوى خيال) كتے (اوّلي خبال) كى علامت هـ - (مترجم)

Symptoms 7 Phobia •

هوتا هے جو نانوی خیال سے پیدا هوتا هے۔ عصبی اهراض سے قطع نظر کر لی جائے تو بہت زیادہ بناوٹی تعلق کی مثالیں بہت هی کم ملتی هیں۔ امولاً مرف یه هوتا هے که ان دونوں خیالات و یعنی علامت اور وہ خیال جس کی یه علامت هے 'کے تاثر بہت مشابه هو نے هیں ۔ لهذا اس تاثر کے ایک خیال سے دوسرے لحیال کی طرف منتقل هونے سے اس تاثر کے صرف ایک حصے کی توجیه هوتی هے جو ایک ثانوی خیال کے ساتھ بایا جاتا هے ۔ اس مثال میں اس خیال کی ذاتی صفات سے تاثر کے ایک حصے کی توجیه هوتی هے ، نه که تمام تاثر کی ۔ یه تاثر کیفیت کے لحاظ سے مناسب لیکن کمیت کے لحاظ سے نامناسب هے ۔ اگر اس مبالغے کی وجه دریافت نہیں کی جاتی تو عقلی بنا پر نفس میں اس واقعے کو نظر انداز کرنے کا ناگزیر میلان پیدا هوتا هے ۔ اس طرح ثانوی خیال کی ذاتی صفات کو غلطی سے زیر بحث تاثر کی مناسب وجه سمجھ لیا جاتا هے ۔

مختصر یه که ان دونوں توجیهات میں بڑا فرق یه هے که پہلی توجیه کے مطابق نمک کے خیال کے تاثر یا اس کی نفسی اهمیت کو کسی زمانے میں اس کی اصلی قیمت کے متناسب سمجھا جانا تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسری توجیه اس تاثر کو غیر متناسب سمجھتی ہے اور دعوی کرتی ہے کہ اس کا کچھ حصه یقیناً خارجی ہے۔

اس خارجی سرچشمے کا کھوج لگانے کے لیے همارے پاس دو چیزیں هیں ؛
اول: زیر بحث عقیدوں اور رسموں کی عمومیت اور نمک کے خیال کے اعلی بلکه پر اسرار مفہوم سے معلوم هوتا هے که جس دوسرے خیال سے یه ماخوذ هے وہ ایک تو عام ،
یعنی تمام بنی نوع انسان میں مشترک هونا چاهیہے ، اور دوسرے اس کو اساسی، نفسی اهمیت حاصل هونی چاهیہے ۔ دوم : نمک کے خیال اور کسی اور خیال کا تلازم ان دونوں خیالات کی صفات کی حقیقی یا وهمی مشابهتوں پر مبنی هونا چاهیے ۔ اس طرح ضروری هے که ان صفات کے مذکورہ بالا عامیانه تخیل پر گہری نظر ڈالی جائے ۔

اس عامیانه تخیل کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے: نمک ایک خالص سفید، بسے عیب اور ناقابل فنا مادہ ہے۔ به ظاہر اس کو کسی اور سادہ ترکیبی اجزا میں تحویل نہیں کیا جاسکتا ۔ یه جانداروں کے لیے اشد ضروری ہے ۔ اسی وجہ سے اس کو تمام اشیا اور زندگی کا جوہر اور جسم کی روح فرض کیا گیا ہے ۔ اس کو وہ عام اہمیت دی گئی ہے جو کھانے کی کسی اور چیز کو نہیں دی گئی ۔ یه روپے اور دولت کی اور صورتوں کیے مساوی سمجھاگیا اور کسی کام ' خصوصاً نئیے کام کو شروع کرنے کے لیے اس کی موجودگی ناگئربر سمجھی گئی۔ مذہب نے اس کو اور مقدس چیزوں میں جگه دی اور هر قسم کی طلسماتی قوتیں اس کی طرف منسوب کی گئیں۔ نمک کے چرچر بے اور نحریک پیدا کرنے والے مزبے کی بنا پر چبھتے ہوئے لطیفوں اور نکته آفریں مقالات کے متعلق استعار بے وضع ہوئے ۔ نمک کا یہی مزہ اس کے لازمی عنص کے تخیل کا باعث ہے۔ اس کے بغیر ہر چیز ابے نمک، اور کسی ضروری عنصر سے خالی مانی کئی ۔ نمک کی یائداری اور زوال ناپذیری نے اس کو ابدیت اور عدم فنا کی علامت بنا دیا۔ بار آوری اور نسل کو بڑھانے ' بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے اس کو با اثر مانا گیا ۔ یہ تخیل مذکورہ صفات کے علاوہ کسی اور خیال با غالباً ان تمام مفات کے ساتھ متعلق ہے ۔ نمک کی زوال ناپذیری سے خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسر بے شخص کا ممک کھا لیے تو ان دونوں میں مستقل دوستی اور وفاداری کا رشته قاأم ہو جاتا ہے ۔ مہمانوں کی خادار مدارات کے لیے بھی نمک اہم تصور کیا گیا۔ اسی طرح قسموں کی توثیق' معاہدوں کی تصدیق اور مقدس وعدوں پڑ مہر ثبت کرنےکے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا ۔ رشتے اور رابطے کے مضبوط کرنےکا یہ خیال نمک کی اس قابلیت سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ گھل مل کر اس میں اپنی مخصوص صفات پیدا کرتا ہے اور اس کو زوال ناپذیر بنا دیتا ہے۔ ایک مادے، یعنی پانی کے لیے تو اس میں طبعی اور عجیب کشش ہے۔

اب اگر هم معلوم کرنے کی کوشش کریں که یه خیالات نمک کے علاوہ کسی اور خیال سے پیدا هوسکتے هیں تو یه کام یقیناً دشوار نہیں ۔ اگر مذکورہ بالا بیانات میں نمک کا لفظ نه آتا تو تمام وہ اشخاص جو پوشیدہ علامات سے واقف هیں اور اکش وہ بھی جو ان سے واقف نہیں ' اس کو ایک اور مانوس تر خیال کا پیچ در پیچ اور پرشکوہ میان سمجھتے ۔ همارا مطلب انسانی منی سے هے ۔ بہرکیف اتنا تو ظاهر هے که مذکورہ بالا

صفات رکھنے والی چیز نہایت آسانی کے ساتھ ایسی چیز کے ساتھ تلازم پیدا کرسکتی ھے۔ واقعہ یہ ھیے کہ محض یہ بات کہ نمک کو ابدیت اور عقل کی نشانی سمجھاگیا، ھر اس شخص کے لیے نکته آفرین ھے جو اس طرح کے امکانات کے لیے چشم به راہ ھے کیوں کہ ان دونوں تصورات کی مشہور علامت سانپ ھے اور یہ متھیا وغیرہ میں مرد کے آلة تناسل کو ظاهر کرتا ھے۔ یہ خیال کہ نمک کا یہ تمام مفہوم انسانی هنی کے ساتھ اس کے غیر شعوری تلازم کا نتیجہ ھے، علامتی تفکر کے کم از کم ایک مفروضے کے مطابق ھے، یعنی یہ کہ وہ خیال جس سے یہ شدید اهمیت ماخوذ ھوتی ھے، اس خیال کی به نسبت نفسی حیثیت سے زیادہ اهم ھوتا ھے جس کی طرف یہ اهمیت منتقل ھوتی ھے۔ برقی اشعاع ا تاثری اشعاع بھی شدید تر مقام اجتماع سے خفیف تر مقام اجتماع کی طرف ہوا کرتا ھے۔

ظاہر ہے کہ تحقیق کے موجودہ درجے پر ہم اپنے اس نتیجے کو قیاس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتے ۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک قابل عمل قیاس ہے ۔ اس کی صحت یا غلطی کا اندازہ غیر شعوری علامتیت آ کے تربجے سے ہوگا ۔ کیوں کہ اسی کی روشنی میں ہم نے اس کی توجیه کی کوشش کی ہے ۔ اس کے بعد پھر اس کی آزمائش سائنس کے معمولی قوانین سے ہونی چاہیے ' یعنی یہ کہ اس میں پیشین گوئی کی قابلیت اور مختلف و متنوع مظاہر کو سادہ عناصر میں تشفی بخش طور تحویل کرنے کی طاقت ہونی چاہیے ۔

اگر دمارا مندرجه بالا قیاس صحیح هے تو پھر دم پیشین گوئی کرسکتے هیں که دمیں ایسی رسمیں اور ایسے عقیدے بھی ملیں گے جن سے ایک طرف نمک کے خیال اور دوسری طرف شادی بیاہ ' جماع و مباشرت اور مردی کے سے خیالات میں تعلق معلوم ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے عقیدے بھی نظر آئیں گے جن میں ان دونوں قسموں کے درمیان علامتی تعلق منکشف ہوگا۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکیں گے کہ نمک اور پانی کے خیالات منی اور پیشاب کے ایسے ہی ' لیکن ابتدائی تر ' خیالات کا عکس ہیں ؛

اور یہ کہ نمک میں شریک ہونا مباشرت اور استقرار حمل کے خیالات سے متعلق ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ علم بشریات اور عام قصے کہانی ان توقعات کو بڑی حد تک پورا کرتے ہیں ۔

سل کو بڑھانے اور بانجھ بن کو دور کرنے میں نمک کے اثر کا اوپر ذکر ہوچکا ھے۔ یه ایک پرانا خیال ھے کہ چوھیاں محض نمک کھانے سے حاملہ ھوجاتی ھیں۔ لہذا ہمار سے مندرجہ بالا قباس پر بہ اعتراض کہ نمک اور منی کے خیالات کا تعلق اس قدر بعید ھے که کوئی بھی ان دونوں کو به تکلف ملانے کے سوا کسی اور طرح یک جا نہیں کرسکتا' ساقط ہو جاتا ہے کیوںکہ اس خیال میں نمک اور منی دونوں کو به راہ راست ملا دیا گیا ہے۔ یائی رہے نیز ۲ میں جب کو آبی مرد اور عورت شادی کرنا چاہتے ہیں تو گرجا کی طرف جانے سے قبل یہ دونوں اپنی بائیں جببوں میں نمک رکھ لیتے ہیں؛ مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کی نامردی سے محفوظ رھے۔ لیموزن " ، یوائے ٹوع اور ھاٹوی انے میں صرف دولھا یہ کرتا جے اور آلٹ مارک ہمیں صرف داھن ۔ پمپرو ۷ میں دواھا داون کے کبر ور، میں اسی مقصد کے لیے نمک رکھ دیا جاتا ہے۔ جرمنی میں دلھن کیے جوتوں میں نمک چھڑک دیا جاتا ھے۔ اسکاٹلینڈ میں شادی سے قبل کی رات کو دولھا دلھن کے نئے گھر میں نمک چھڑکا جاتا ھے' تاکہ دولھا دلھن نظر بد سے محفوظ رھیں' میں نے اپنے کسی اور مضمون میں واضح کیا ہے کہ ابذا رسانی کا خیال (جو نظر بدکے نقربباً ہم معنی ہے) زیادہ تر نامردی کے خوف کا نتیجہ ہوتا ہے اور سیلگمان نے تو جنسی وظائف پر برے اثرات کو روکنے کے لیے نمک کے استعمال کا ذکر بھی کیا ہے۔

اکثر فرض کیا جاتا ہے کہ نمک نظام اعصاب کی تحریک کرتا ہے۔ لہذا خیال یہ تھا کہ اس میں شہوت اور خواہش کو ابھارنے کی صفات ہیں۔ قدیم زمانے میں تو یہ خیال خصوصیت کے ساتھ بہت عام تھا۔ شلائڈن لکھتا ہے: درومن لوگ عاشق کو

Poitou & Limousin r Pyrenees r Anthropology r

Pamproux v Altmark r Haut-Vienne ?

"Kalax" کہتے تھے۔ یہ خیال اب تک ہمار ہے ہاں بہ طور مذاق کیے باقی ہے۔ جب کوئی باورچی سالن میں نمک تیز کردیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی سے عشق ہے۔ بلجیئم میں کسی ٹہوار کے بعد وات کو اپنی معشوقہ سے ملنے کی رسم کو محبث کو نمک سے بدلنا "کہتے ہیں۔ شیکسیٹر نے بھی ایک جملے میں غالباً ان ہی معنوں میں استعمال کیا ہے: • اگرچہ ہم منصف ہیں " ...... تاہم ابھی ہم میں جوانی کا کچھ نمک باقی ہے "۔ فروبےنی اس ا نے افریقہ کے باشندوں کی چند کہانیاں جمع کی ہیں۔ ان سب میں نمک منی ہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

ذیل میں هم نمک کے دو استعارتی استعمال بیان کرتے هیں۔ آگ کو همیشه جلتے رهنے دبنے کی غرض سے نمک استعمال کیا جاتا هے۔ بعض مثالیں (جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں) ایسی بھی ملتی هیں جن میں نمک اور آگ هر اس مقصد کے لیے استعمال میں آئے هیں جس کے لیے صرف نمک استعمال کیا گیا هے۔ مصر میں اوسی رس آ کے تہوار میں شریک هونے والے کے لیے لازمی تھا که وہ ایسا چراغ روشن کرے جس کے تیل میں نمک ملا هوا هو۔ متھیا اور شاعری میں آگ همیشه زندگی اور محبت کی آگ کی علامت رهی هے۔ اسی طرح لنگڑ بےپن اور نامردی میں بھی اگر تلازم قائم کیا جاتا هے۔ صقلیه میں لنگڑ بےپن کو دور کرنے کے لیے نمک مستعمل هوتا تھا۔

بچے کے سن بلوغ پر پہنچنے کے وقت بعض وحشی قوموں میں چند رسوم ادا کی جانی ہیں ۔ ان میں یا قربانی دی جانی ہے یا اسی قسم کی کوئی اور رسم ہوتی ہے۔ یہودیوں میں ختنه اور عیسائیوں میں بیتسما ان ہی رسموں کی بادگاریں ہیں اگرچه ان دونوں مذہبوں میں یه رسمیں شیرخواری کے زمانے میں ہوتی ہیں ۔ مصر میں ختنه کے وقت نمک چھڑکا جاتا ہے ۔ یونیورسٹیوں اور مدرسوں میں داخلے کی اکثر حقیقی اور نقلی رسموں میں نمک کو مرکزی اہمیت حاصل تھی ۔ چناںچہ دنووارد کو نمکین کرنا ، کا محاورہ اب بھی مروج ہے ۔ اب کچھ دنوں سے شراب نے نمک کی

جگہ لیے لی ہے اور شراب منی کی ایک اور غیرشعوری علامت ہے ۔ نمک ہو یا شراب، مقصد دونوں کا ایک ہی رہتا ہے یعنی یہ کہ کسی جوان آدمی کو اس وقت تک جوان نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ اس کو کوئی چیز نہ دی جائے۔

هم سب جانتے هيں كه هر قسم كے سخت يرهيزوں اور سخت جنسى د ضبط ا ، میں کہرا تعلق ہے ۔ مبالغہ آمیز ریا کاری کے ساتھ ساتھ دنیا سے شراب کا نام مٹا دینہے کی خواهش بھی یائی جاسکتی ہے جیسا کہ امریکہ میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اسی طرح نمک اور جنسی ﴿ پرهیز ﴾ کے خیال میں بھی کئی طرح کے تعلقات پائے جاتے ہیں۔ لاؤس ۲ میں سےفاؤم ؓ کے قریب نمک کی کانوں میں کام کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے کام کے مقام میں ہر قسم کے جنسی تعلقات سے پر ھیز کریں ۔ یہ ایک خالص تو ہم ھے۔ بن بیاھے مصری پیشوایان مذہب کو خاص خاص اوقات میں نمک کا استعمال اس بنا پر ترک کر دینا پڑتا تھاکہ اس سے جنسی خواہشات برانگیخته ہوتی ہیں۔ ڈائیاک؟ کے بعض قبیلوں میں رسم ہے کہ جب وہ کوئی ایسی مہم سرکرکے آتے ہیں جس میں انھوں نے انسانی سر حاصل کہے ہیں تو وہ کئی دن تک نه تو اپنی بیوی کے پاس جانے هیں' نه نمک استعمال کرتے هیں۔ جو پیما هندی مکسی ایاچے ۲ کو قتل کرتا ھے وہ تین ھفتوں تک نمک نہیں کھاتا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی اتنے ھی عرصے کے لیے نمک سے پر ہیز کرتی ہے۔ ان رسموں کے تفصیلی بیان سے معلوم ہوتا ھے کہ ان کا مقصد محض طہارت اور توبہ تھا۔ اھم مہموں اور بڑے بڑ ہے موقعوں ر بھی نمک اور جنسی تعلقات سے پر ہیز کا حکم دیا جاتا تھا۔ چناںچہ جھیل وکٹوریا نائنزا ۱ میں مجھلی کے شکار کے وقت اور جزیرۂ نیاس۸ میں جانوروں کو یکڑنے کے وقت یه حکم تھا۔ بوگنڈا میں قاعدہ ہے که زنا کرنے والا اور نمک کھانے والا مچھلی کی مقدس نیاز میں شریک نہیں ہوسکتا۔ میکسیکو میں ہوئیچول 9 ہندی بھے مقدس

Dyak F Siphoum F Laos F Repression

Nias A Victoria Nyanza v Apache z Pima Indian o

Huichol Indian 4

ناک بھنی اور آگ کے دیوتا کے کدو کے جمع کرنے کے وقت ان دونوں چیزوں سے پرھیز کرتا ھے۔ اسی طرح اور ملکوں میں بھی بارآوری کی افزائش کے لیے یہی دونوں کام کیے جانے ھیں بلکہ واقعہ یہ ھے کہ موخرالذکر رسم کو اسی سے تعلق ھے کیوںکہ مقدس ناگ بھنی سے جو بڑے بڑے فائدے حاصل ھونے فرض کیے جانے ھیں، ان میں سے یہ بھی ھیں کہ بارش خوب ھوتی ھے، کاشت عمدہ ھوتی ھے، وغیرہ پیروا کے ھندی جوڑواں بچوں کی پیدائش کے وقت چھے ماہ تک نه مجامعت کرتے ھیں نه نمک کھاتے ھیں ان جوڑواں بچوں میں سے ایک بجلی، یمنی بارش کے مالک اور آفریدگار کا بچہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح پیرو میں اکاتےمیٹا کمہوار سے پہلے بھی یہی دو پرھیز کیے جاتے تھے۔ یہ تہوار پھلوں کے پکنے کی خوشی میں منایا جاتا تھا! اس کے بمد پھر جنسی رنگ رلیاں منائی جاتی تھیں۔ نکارا گوا میں باجرے کے بونے سے لےکر کاٹنے تک بھی یہی پرھیز ھوتے تھے۔ بہار میں ناگین عورتیں ( ناگ دیوتا کی مرلیاں ) کبھی کبھی بھیک مانگنے نکاتی ھیں۔ اس زمانے میں وہ نمک کو ھاتھ دیوتا کی مرلیاں ) کبھی کبھی بھیک مانگنے نکاتی ھیں۔ اس زمانے میں وہ نمک کو ھاتھ نہیں لگائیں ۔ ان کی آمدنی کا آدھا حصہ پجاری لے لیتے ھیں اور باقی گاؤں والوں نہیں نہیں اور مٹھائی خریدنے کے کام آتا ھے۔

یہاں مندرجه رسموں کی دو خصوصیات کی طرف توجه دلانا مناسب ہوگا۔ اول تو یه رسمیں سطح زمین پر هر جگه پائی جاتی هیں؛ دوسرے یه که یه بالکل وهی رسمیں هیں جن کو اس سے قبل هم نے صرف نمک کے تعلق سے بیان کیا هے۔ یعنی ان رسموں کو بھی مذهب، موسم، اهم مهموں اور بارآوری هی سے تعلق هے۔ اگر کسی ملک کی کسی رسم میں نمک لازمی هے تو کسی اور ملک کی کسی اور رسم میں نمک کو اور اس کے ساتھ مجامعت سے پرهیز بھی اتنا هی لازمی هے۔ دونوں صورتوں میں نمک کو کوئی نه کوئی اهمیت حاصل هے اس کا استعمال نیکی کے لیے هے یا بدی کے لیے، یه بات همارے لیے اس وقت اهم نہیں۔ همارے لیے صرف اس کا استعمال اهم هے۔ هم نے بیان کیا ھے که نمک عام طور پر غیر شعوری ذهن میں انسانی منی سے تعلق رکھتا ھے۔ اگر یه صحیح ھے تو اس بات کے سمجھنے میں دقت نہیں هونی چاهیے که مجامعت

سے پر ہیز کے ساتھ نمک کا پر ہیز بھی ہونا چاہیے (اشعاع تائر) یہ ابتدائی علامتی تفکر کے متعلق ہمارے علم کے بالکل مطابق ہے۔ اس استدلال کی غیر شعوری منطق یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنسی تعلقات سے پر ہیز نامکمل رہتا ہے؛ تا وقتیکہ منی کی ہر صورت یہاں تک کہ علامتی صورت سے بھی پر ہیز نه کیا جائے۔

اوپر کے بیانات سے واضح ہوا ہوگا کہ نمک بہت مفید بھی مانا گیا ہے اور بہت مض بھی ۔ اس سے همارا ذهن دو مروجه بحثوں کی طرف منتقل هوتا هيے: يعنی يه کہ مجامعت اور شراب صحت کے لیے مفید ہیں یا مضر؟ اکثر تحریکات پیدا ہوئی ھیں جن میں نمک کو بھی مجامعت اور شراب کی طرح جسم کے لیے مضر بتایا کیا ھے ۔ سنہ ۱۸۳۰ع کے قریب ایک ڈاکٹر آرتھر ہوورڈ نے ایک کتاب بہ نام «نمک ثمر ممنوع یا خوراک » شائع کی تھی۔ اس میں مصنف نے اپنے ذاتی وسیع تجربے کی بنا پر قدیم مصری پجاریوں اور کتاب مقدس کی اس تعلیم کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ نمک انسان اور حیوان کے جسم و ذہن کی اکثر بیماریوں کی علت ہے۔ رسالہ لین سف ا نے اس کتاب کو « ابدیت کے قابل » کہا تھا۔ کتاب کے نام ھی سے معلوم ھوتا ہےکہ مصنف کے نزدیک نمک بہت ہی مکروہ چیز ہے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس سے پرھیز لازمی ھے۔یہ بھی ممکن ھے کہ زیر بحث قسم کے غیر شعوری تلازمات نے زمانه حال کے طبی عقیدوں پر بھی اثر کیا ہو ۔ بہت دن پہلے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ پیشاب میں بعض ٹھوس چیزیں پائی جاتی ہیں جن میں سے بعض تو دیکھنے ہی سے نظر آجاتی ہیں اور بعض عمل تبخیر کے بعد حاصل ہوتی ہیں ۔ ان کو ایک طرف تو پیشاب کا جوہر کہاگیا اور اس طرح اس کو منی کے ہم معنی کر دیا گیا اور دوسری طرف ان کو نمک کہا گیا جو فیالواقع به ہوتی ہیں۲ ۔ ان نمکوں کی زیادتی سے پیدا ہو نے والی تکلیفوں پر متقدمین نے بہت توجہ کی ہے اور ان کو بہت اہم مانا ہے۔

Lancet 1

۲ منی اور پیشاب اور دوسری طرف سک اور پانی کے غیر شعوری اللازم پر آگے چلکر تفصیلی
 بعث ہو کی—(مصنف)

جب صحیح طریقوں سے پیشاب کے کیمیائی اجزائیے ترکیبی کا مطالعه کیا جانے لگا تو بہت سی بیماریوں کو جسم میں ان اجزا کے وجود کا نتیجہ کہنے کا میلان پیدا ہوا۔ یہ میلان سنہ ۱۸۸۰ع کے بعد اپنی انتہا کو پہنچا ۔ چناںچہ نقرس کو یورکایسڈ کی زیادتی کا، پور مے میاا کو پوریا کی زیادتی کا، ذیابیطسی ہے ہوشی کو ایسی ٹون ۳ کی زیادتی کا اور گٹھیا کو لیک ٹکایسڈ م کی زیادتی کا نتیجہ کھاگیا۔ یہ خیال رہیے کہ دودہ ایک جنسی افراز \* ہے جس کو غیرشعوری میں تقریباً ہمیشہ منی کا ہمعنی کہا جاتا ھے۔ یه بات بہت دلچسپ ھے که مندرجه بالا امراض میں سے دو یعنی نقرس اور کٹھیا کے متعلق یہ خیال بہت بختہ تھا! اور یہ دونوں جوڑوں کے مرض ہیں۔ لہذا یہ بہت آسانی کے ساتھ مندرجہ ذبل غیر شعوری تلازمات، یعنی لنگر این، ناقابلیت نامردی کے سلسلے میں شریک ہوسکتے ہیں۔ زمانہ حال میں اس میلان نے ایک ہی وقت میں ایک سادہ اورایک پسچیدہ صورت اختیار کی ہے ایک طرف تو بعض لوگ نمک کی طرف عود کر آئیے ہیں اور د بے نمک غذا ، کو شریانی امراض اور بڑھایے ( نامردی ) کو روکنے اور صرع وغیرہ کو دور کزنے کے لیے اکسیر بتارہے ہیں۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ جب براؤن سکارڈ آ نے کئے کی منی کی پیچگاری (انجکشن) سے جوش جوانی کو وایس لانے کی کوشش سے تمام لندن کے ڈاکٹروں کو حیرت میں ڈال دیا تھا تو کوشش کی گئی تھی کہ اس کے بجائے زیادہ شریفانہ چیز ﴿ یعنی نمک ا (منی کی غیر شعوری علامت)کا استعال کیا جائیے۔ دوسری طرف آنتوں کے اندرونی مادوں میں بالعموم اور زیادہ مرکب عضوی زهروں کی تلاش جاری ھے۔ آپ ان کو اسی کثرت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ھے جس قدر کہ چالیس برس قبل پیشاب کو کیا جاتا تھا،

Uræmia 1 - خون کے فساد کی حالت جس میں گردوں سے خارج ہونے والی رطوبت کا مادہ خون میں رہ جاتا ہے۔(مترجم)

۲ Trea والح حیوانات کے Urea والح حیوانات کے Urea والح حیوانات کے Urea والح حیوانات کے Urea والح حیوانات کے Lactic Acid میں پایا جاتا ہے۔ (مترجم)

Brown-Sequard Secretion

عضوی زهروں کی اس بنیادی اهمیت کا عقیدہ اب نفسی اسلم امراض مثلاً هسٹریا عصبی ضعف اور جنون صغرسنی وغیرہ تک وسیع کیا جارہا ہیے۔ ذهن انسانی میں ایک اساسی مولف میں جس میں منجملہ اور چیزوں کے زهر اور منی کے خیالات میں بہت قریب کا تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ علم کی اهم ترقی نے جس کی مثال امراض کے سمّی نظر ہے میں ملتی ہے اس مولف کی طرف مرافعہ کیا۔ بہت ممکن ہے کہ اگر یہ مرافعہ نہ کیا جاتا تو اس کی ترقی کے راستے میں موجودہ رکاوٹوں سے کہیں بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتیں۔

اب هم نمک کی بعض اشتقاقی علامتوں پر غور کریں گے جن کی اهمیت مذکورہ بالا قیاس کی روشنی میں اور زیادہ هو جانی هے۔ اگر نمک کسی ایسی چیز پر رکھ دیا جائے جو مرد کے آلة تناسل کے مشابه هے تو اس کی طاقت میں اضافه هو جاتا هے۔ چناںچه ڈهوروں کی حفاظت کے لیے ان کو لوهے کے ایسے ڈنڈوں کے اوپر سے کدایا جاتا هے جن پر نمک ملاهوا هو۔ ایستھونیا کے باشندے اس دروازے کے نیچے ایک صلیب کاٹتے هیں جس میں سے ڈهور گزرنے والے هیں۔ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے اس صلیب کے سوراخوں میں نمک بھر دیا جاتا ھے۔

بوہیمیا میں جب کوئی لڑکی سیر کو نکلتی ہے تو اس کی ماں راستے پر نمک چھڑک دبتی ہے تاکہ وہ راستہ نہ بھول جائے۔ اس ضرورت سے زیادہ احتیاط کا مطلب ہماری سمجھ میں وُٹکے 4 کا یہ بیان پڑھنے کے بعد آتا ہے کہ اس کا اصلی مقصد یہ

<sup>&</sup>quot;Neurasthenia" Y

Psycho-Sexual

۳ Dementia Præcox - یه اصطلاح ذهنی اختلالات کی بهت سی صورتوں کو حاوی هے یه سب صورتیں اوائل عمر میں پیدا هوتی هیں - مالیخولیا اور اپنی ذات میں انہماک ان تمام صورتوں کی مشترک خصوصیات هیں۔ (مترجم) ٤ "Complex " - جذبات آمیز تصورات اور خیالات کا مجموعه جو جُزواً یا کُلاً ضبط شده هو ، لیکن بعض مصنفین کے نزدیک ضروری نہیں که یه تحت شعور ، یا به قول فرائد غیر شعور ، میں ضبط شده هو۔ (مترجم) نهیں که یه تحت شعور ، یا به قول فرائد غیر شعور ، میں ضبط شده هو۔ (مترجم) علامت هے - اس کی طرف بهت سے محققین نے اشاره کیا ہے۔ (مصنف) Wuttke ۸

تھا کہ وہ کسی سے عشق نہ کرہے۔ ایک عقیدہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کھر کھسنا ھے تو اس کی یہ بری عادت اس طرح چھڑائی جا سکتی ھے کہ اس کے پاجامے کی سلائیوں میں نمک بھر دیا جائے اور اس سے دودکش میں اوپر کی طرف جھانکنے کو کہا جائیے۔ یه عقیدہ به ظاہر احمقانه اور بےمعنی معلوم ہوتا ہے لیکن اب ہم کو مملوم ہے کہ گھر کھسے رہنے کی عادت والدین وغیرہ سے انتہائی محبت کا نتیجہ ہوتی ھے اور یہ محبت خاندان کے کسی رکن بالعموم ماں کے ساتھ غیر شعوری حرامکارانہ خواہشات پر مبنی ہوتی ہے۔ ماں میں بیٹے کی محبت کو اپنے اوپراسطرح جمالینے کی قابلیت ہوتی ہے کہ بھر وہ معمولی طریقے سے کسی اور اجنبی کی طرف منتقل نہیں ہوسکتی ۔ دودکش (Chimney) میں جھانکنا ایک اندھیر ہے' ناقابل گزر اور خطرناک راستے کی علامت ہے ۔ خود انگریزی لفظ ﴿ چمنی ﴾ ایک یونانی لفظ < کیمی نوس ، سے مشتق ہے جس کے معنی « تنور » کے ہیں۔ تنور ماں کی گود یا رحم کی ایک عام غیر شعوری علامت ہے ۔ اس عقیدے کا مطلب دوسر بے الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی شخص اس کو اگر « مرد » بنا سکتا ہے تو وہ گھر گھسے رہنے کی عادت سے نجات یا سکتا ھے ۔ اب یه عقیده بہت زیاده نا قابل فہم نہیں رھتا۔ یه دراسل اسانی فطرت کے اساسی واقعے کا علامتی زبان میں اظہار ہے ـ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توہمات کو سمجھنے کے لیے غیر شعوری علامات کا علم کس قدر ضروری ہے اور اس علم کے بغیر ان کا احاطه کرنا کس قدر نا ممکن ھے۔

نمکدان کا بھی ویسا ھی توھمانہ احترام ھوتا ھے جیسا کہ نمک کا۔ عام طور پر
یہ عورتوں کی کسی چیز کی علامت ھوتا ھے۔ چناںچہ ھسپانیہ کے لوگ اپنی معشوقہ
کو « میری محبت کا نمک دان » کہتے ھیں۔ نہایت شان دار نمک دان گزشتہ زمانے میں
شادی کے تعفوں کے طور پر دیے جاتے تھے اور اب بھی دیے جاتے ھیں۔ روما میں یہ
بہت بڑا قیمتی ترکہ سمجھا جاتا تھا جو نسلا بعد نسل نہایت احتیاط کے ساتھ منتقل
ھوتا رھتا تھا۔ یہ بالکل بدیہی ھے کہ نمک دان کا تاثر بھی ویسا ھی خارجی الاصل ھے
جیسا کہ نمک کا۔ گزشتہ زمانے میں نمک دان مقدس برتنوں میں شامل تھا جس کو

مندروں سے بالعموم اور قربان کاھوں سے بالخصوص ' تملق ھوتا تھا۔ جو لوگ کہ قربان کاہ کے نسوانی مفہوم سے واقف ھیں ' وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اوپر بیان ھو چکا ھے کہ مہربانی اور مہمان نوازی کے اظہار کے لیے نمک تقسیم ھوتا تھا۔ اب ھم اس کے خلاف رسمیں بیان کریں گے۔ انگاستان اور فرانس میں دسترخوان پر نمک دینا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں میں یہ توھم اب بھی پایا جاتا ھے۔ چناں چہ ان کے ھاں کی ایک مثل ھے: \* مجھے نمک دو اور اس طرح مجھے رنج دوا »۔ روس میں ھونے والا لڑائی جھگڑا اس طرح ٹالا جا سکتا ھے کہ فریقین میں سے کسی کو نمک پیش کرتے وقت صلح جو انداز میں مسکرا دیا جائے۔ اس توھم کے اصلی معنی اٹلی کے اس عقیدے کی روشنی میں واضح ھوتے ھیں کہ نمک کا اس طرح پیش کرنا بہت زیادہ بےتکلفی کی علامت ھے۔ کسی شخص کا کسی اور کی بیوی کو اس طرح نمک پیش کرنا حسد اور لڑائی کی وجہ بن جاتا تھا۔ جو قیاس ھم نے اوپر پیش کیا ھے اس کی روشنی میں یہ بات سمجھنی مشکل نہیں لیکن کسی اور قیاس پیش کی بنا پر اس کی روشنی میں یہ بات سمجھنی مشکل نہیں لیکن کسی اور قیاس سے ھے۔

شمالی انگلستان میں کسی کو نمک دینا خطرناک سمجھا جاتا ہے 'کیوں کہ خیال یہ ہے کہ دینے والا لینے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے ۔ روس میں بھی یہی خیال عام تھا ۔ اور ملکوں میں دینے والا لینے والے پر غالب اور مسلّط سمجھا جاتا تھا ۔ نمک سے آدمی کو بھی قابو کیا جاسکتا تھا اور علم کو بھی ۔ یہ خیال غالباً وفاداری اور نمک کی طلسماتی طاقتوں سے متعلق ہے ۔ ان واقعات سے اس کہاوت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ «کسی پرندے کو پکڑنے کے لیے اس کی دم پر نمک رکھو »۔ عام طور پر تو اس کہاوت کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس پرندے کو پکڑنے کے لیے اس کی دم پر نمک رکھو پکے لیے اس کے اس قدر قربب ہونا پڑتا ہے کہ اس کو چھوا جاسکے ۔ لیکن اس تشریع کے لیے اس کے اس قدر قربب ہونا پڑتا ہے کہ اس کو چھوا جاسکے ۔ لیکن اس تشریع میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر نمک ہی کیوں رکھا جائے اور دم پر ہی کیوں رکھا جائے ۔ نمک کی طلسماتی طاقتوں کے عقیدے کو سمجھ لینے کے بعد یہ کہاوت آسانی جائے ۔ نمک کی طلسماتی طاقتوں کے عقیدے کو سمجھ لینے کے بعد یہ کہاوت آسانی

<sup>&</sup>quot;Help me to salt, help me to sorrow" 1

سے سمجھ میں آجاتی ہے، لیکن یہ توجیہ بھی عمومی ہیے۔ فنطاسیا کی تعمیرات جن میں توهمات بھی شامل هیں، اس طرح عام شکل میں نہیں بلکه خاس شکل میں اور ثمام تضیلات کیے ساتھ معین کی جاتی ہیں ۔ اس کہاوت کو سمجھنے میں مزید مدد اس پرانے قسے سے ملتی ہے جس گو لارنس بے بیان کیا ہے کہ کسی شخص نے محض مذاق میں کسی عورت کی کمر پر نمگ پھینکہے جو دسٹرخوان پر اس کے برابر بیٹھی تھی ۔ اتفاق سے یه عورت بھوتنی تھی ۔ یه بھوتنی اس نمک کے وزن سے اتنی دبی که جب تک وه نمک یونچه نه دباگیا، وه انه نه سکی . بهان پر پهر نمک کے ساتھ وزن کا خیال شامل ہیے جس کی وجہ سے حرکات رک جاتی ہیں ۔ بھوتنیاں عام طور پر بلا جسم سمجھی جاتی تھیں' بہاںتک کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فلاں عورت بھوتنی ھے یا نہیں، اس کو تولا جاتا تھا۔ لہذا نمک کی ایک چٹکی کا وزن بہت زیادہ تھا، یا کم از کم استعارۃ اس کو ایسا سمجھا جاسکتا تھا۔ بھو تنبوں کی یہ صفت رات کے وقت ان کے اڑنے کی قابلیت اور اس طرح پرندوں کی متھیا سے بالعموم قریبی تعلق رکھتی تھی ۔ یرندہ آلہ تناسل کی ایک عام علامت ھے ۔ بعض اوقات تو یہ علامت شعوری ہوتی ہے، مثلاً رومن عورتوں کے تعویذوں میں جن میں پردار آلہ تناسل بنایا جاتا تھا اور ڈم تو خصوصیت کے ساتھ روزمرہ گفتگو میں اس کی علامت قرار دی جانی ہے۔ اس کے علاوہ اڑنے کا فعل غیر شعور میں نفوذ کے ساتھ اکمثر متلازم کیا جانا ہے۔ لہذا اس ضون میں نمک کا مفہوم ( =منی ) بالکل ظاہر ہے۔ غیر شعوری ذهن کی طرح توهمات میں بھی ہر جگہ آسانی پیدا کرنا اور روکنا ہممعنی سمجھے جاتے ہیں ' لیکن دونوں صورتوں میں اصلی اہم چیز اس کا مفہوم ہے۔

سب سے آخر میں قابل ذکر بات یہ ھے کہ خواب میں نمک دیکھنا بیماری کی علامت ھے۔ ھمیں معلوم ھے کہ احتلام اور بیماری یا قوت کی کمی کے خیالات باھمی تعلق رکھتے ھیں۔ لہذا اس خاص عقیدے کی اصلیت کو سمجھنے میں دقت نہیں پڑتی -

E

اس مضمون کے گزشتہ حصے میں ہم نے نمک کی علامتیت اور اس کے توہمات کی اس بنیاد پر بحث کی ہے جس کو بالغالممر افراد سے تعلق ہے۔ اب ہم اس سے اور زیادہ کہری، یعنی شیرخواری کے زمانے کی جڑوں پر غور کریںگے۔ لفظ «گهری» کا مفهوم ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہوگا ۔ یه عــام علامتیت کی شخصی ارتفائی اور قبائلی ارتفائی ۲ قدامت سے متعلق ہے۔

لہذا اس تحقیق کے دوسرے درجے کی طرف توجہ کرنے سے قبل شیرخوار بچے کی ذہنی زندگی کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے 'کیوںکہ ان کا بالغالعمر افراد کی ذہنی زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے۔ ہماری مراد بچوں کی پیدایش کے متعلق بچوں کے عقیدوں سے ہے۔ یہ عقیدے بلوغت سے بہت پہلے بھلا دیے جاتے ھیں، لہذا بالغالعمر فرد ان کے وجود سے بالکل بےخبر رہتا ہے اور اس کو سنکر تعجب ہوتا ہے کہ بچپن میں یہ عقید ہے بہت عام ہوتے ہیں ۔ تاہم یہ غیر شعوری ذہن میں باقی رہتے ہیں اور بعد کی دلچسپیوں اور بعد کے عقیدوں پر بہت اثر کرتے ہیں -ماں باپ کی غلط بیانیوں اور دھوکا دینے کی کوششوں کے باوجود بچے معلوم کرلیتے ہیں کہ بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں بڑھتا اور پلتا ہے۔ لہذا وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبوںکہ اصلی جواب اس سے چھپایا جاتا ہے۔ وہ بچہ اور آلات و اعنا کے متعلق کچھ نہیں جانتا ۔ لہذا وہ داندر ، اور خصوصاً پیٹ کو خوراک کا خزانه سمجھتا ہے ۔ اس سے اس خیال کی تائید بدهضمی اور دیگر احساسات کے ذاتی تجربے سے ہوتی ہے ۔ اس سے وہ نسجہ نکالتا ہے کہ بچہ خوراک سے بنتا ہے اور یہ نتیجہ بڑی حدتک صحبح بھی ہے ۔ پھر جہاں تک اس کو معلوم ہے خوراک کے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ھے۔ لہذا بچہ بھی اسی راستے سے پیٹ سے باہر نکلتا ہے۔ یہ نظریۂ کلوکا ؓ ہے۔ یہ بھی

واقعہ ہے کہ دودہ پلانے والے جانوروں کے علاوہ تمام جانوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے ۔ اس طرح بچے کے ذہن میں خوراک، پاخانہ اور بچے میں کہرا تلازم قایم ہوجاتا ہے ۔ بعد کی زندگی میں ہسٹیریا کے آثار میں سے اکثر کی اس سے توجیہ ہوتی ہے ۔

اس کے بعد بچے میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ خود اس کا تجربه شاہد ہے کہ محض خوراک بچہ بنانے کے لیے کافی نہیں۔ لہذا خوراک کے ساتھ کسی اور چیز کا ملنا ضروری ہے۔ خود اپنے براز کا مشاہدہ کرکے وہ معلوم کرتا ہے کہ اس میں تین قسم کے مادیے پائے جاتے ہیں۔ ایسا شاذ ہی ہوتا ہے کہ وہ بارآور مادے کو بلحاظ اصلیت غیر انسانی سمجھے۔ فنطاسیا ان تینوں مادوں ، یعنی ٹھوس ، مائع اور گیس کو مختلف طریقوں سے ملاسکتا ہے۔ خود میرے اور بہت سے محققین کے مشاہدے کے مطابق اس اجتماع کی عام ترتیب یہ ہوتی ہے : مائع +ٹھوس ؛ کے مشاہدے کے مطابق اس اجتماع کی عام ترتیب یہ ہوتی ہے : مائع +ٹھوس ؛ طریقة تحقیق کے وہمی واقعات کا علم از بس ضروری ہے۔ اعتراض ہوسکتا ہے کہ یہ نفسی تحلیلی طریقة تحقیق کے وہمی واقعات ہیں ۔ اس اعتراض ہوسکتا ہے کہ یہ نفسی تحلیلی طریقة تحقیق کے وہمی واقعات ہیں ۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے کچھ انسیاتی شہادت پیش کرنا ضروری ہے جس سے معلوم ہوگا کہ نوعانسان کی ابتدائی تاریخ میں اس قسم کے عقیدے عام تھے ۔

یه عقیده که استقرار حمل ، بلکه وضع حمل بھی مہبل اکے علاوه کسی اور سوراخ سے بھی ہوسکتا ہے ، دنیا کے بہت سے مختلف حصوں میں پایا جاتا تھا ، بلکه اب بھی پایا جاتا ہے ۔ چناںچه اس سلسلے میں ہر سوراخ ، نتھنے ، آنکھ ، کان ، ناف ، وغیره کا نام مذکور ہے ۔ زمانه متوسطه کا یه عقیده ایک دلچسپ تاریخی مثال ہے که کنواری مریم کا حمل کان کے راستے سے قرار پایا ۔ رومن کیتھولک اب بھی اس کے قابل ہیں ۔ لیکن اس مقصد کے لیے سب سے زیاده ذکر منه کا ہوا ہے ۔ اس کی شہادت ان قصون سے ملتی ہے جن میں کھانے یا پینے سے حمل قرار پایا ہے ۔ انگلستان کے کسانوں کا اب بھی یہی خیال ہی کہ مورنی اسی طرح سے حاملہ ہوتی ہے ۔ مختلف حیوانات کے متعلق مختلف ملکوں

میں اسی قسم کے عقید ہے ملتے ہیں ۔ چناںچہ ہم اوپر بیان کرچکے ہیں کہ چوہیاں نمک کھاکر حاملہ ہو جاتی ہیں ۔

دنیا کے مختلف حصوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ عورتیں مختلف خوراکیں کھاکر حاملہ ہوجاتی ہیں، بالعموم یہ خوراک وہ ہوتی تھی جو جنسی علامت تھی مثلاً چاول، مچھلی، ناریل وغیرہ ۔ زیادہ مہذب ملکوں میں اس عقیدے نے یہ صورت اختیار کرلی ہے کہ ان چیزوں کے کھانے سے عورت کا بانجھ پن رفع ہو جاتا ہے، یا استقرار حمل کی قابلیت زیادہ ہو جاتی ہے ۔ ہارٹ لینڈ نے اس کی بہت سی مثالیں بیان کی ہیں ۔

اب ہم موجودہ بحث کے ایے ایک اور اہم مسئلے کی خاطر اس بحث کو بہیں چھوڑتے ہیں۔ ہماری مراد خوراک جیسی کہ وہ پیٹ کے اندر جاتی ہے اور خوراک جیسی وہ پیٹ سے باہر نکلتی ہے کے تعلق کے مسئلے سے ہے۔ یه دونوں خیالات ابتدائی انسانوں کے جن میں بچے بھی شامل ہیں ندھن میں ایک دوسرے سے اتنے بعید نہیں ہوتے جتنبے کہ وہ مہذب بالغالعمر افراد کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اول اکثر وحشی قوموں میں ہر قسم کا فضلہ یہاں تک کہ خود اپنا براز بھی کھانے کی رسم ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو مزے لےلیے کر کھانے ہیں ۔ عہد عتیق کی کتاب سلاطین (ثانی) باب ۱۸ آیت ۲۷ میں اس کی طرف حقارت آمیز اشارہ ھے ۔ مہذب ملکوں میں اس کی جگہ ساسیج ا (جو لغوی لحاظ سے Salt یعنی نمک سے مشتق ہے) اور معد ے کی اور چیزوں نے لیےلی ہے۔ اکثر ملکوں میں مقدس آدمیکا براز مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ بادشاھوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہی براز ان کے کھانے میں ملایا جاتا تھا وقس علیے ہذا۔ پاکاوں کا خود اپنا براز کھانا مشہور عام واقعہ ہے۔ بعض صورتوں میں پاکل آدمی خود اپنے براز کی طرف اشارہ کرکے کہتے ہیں کہ میں نے بچہ پیدا کیا ۔ ایسی مثالوں میں زمانہ شیرخواری کا عرصے سے دفن شدہ تلازم صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ براز خوری کی مثالیں تندرست آدمیوں

میں بھی ملتی ہیں۔ براز اور نعش کے خیالات میں اکثر تلازم قابم کرلیا جاتا ہے۔ اس کی وجه غالباً یه هے که دونوں رفته رفته اینے اجزا میں تحلیل هو جاتے هیں۔ ان میں سے ایک چیز (نعش) تو جسم ہے اور دوسری (براز) جسم کا حصه۔ یه دونوں خیالات باروری سے متعلق ہیں۔ ہارٹلینڈ نے بہت سے ایسے قصے بیان کیے ہیں جن میں کنواری لڑکیاں نعش کے حصے کھاکر حاملہ ہوئی ہیں۔ ہندستان میں اور اور جگہ بھی بانجھین کو دور کرنے کے لیے نعشوں پر ٹو ٹکے کیے جاتے ہیں؛ جنازے کے نیچے سے نکلنا ، مقتول مجرموں کے خون سے نہانا ' نعش پر یا سولی چڑ ہے ہوئے شخص کے نبیجے بیٹھکر نہانا' ان ٹوٹکوں کی چند مثالیں ہیں۔ ہنگری والوں کا عقیدہ ہے کہ مردبے کی ہڈی کھرچ کر بانی میں ڈال دی جائے اور وہ بانی عورت بیے تو استقرار حمل میں آسانی ہوتی ہے اور مرد پیے تو اس کی قوت رجولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ آخرالذکر عقیدوں میں بعض اور عناصر اور خصوصیت کے ساتھ اسلاف پرستی کی خاص صورتیں بھی شامل ہیں ۔ لیکن ہم کو سڑنے اور بارور ہونے کے تلازم سے بحث ھے جس کی بہترین مثال زراعت میں ملتی ھے۔ یعنی کھاد سے زرخیزی میں اضافہ هوتا هے۔ هڈی ایک سخت کھوکھلی نلکی هوتی هے جس کے اندر گودا هوتا ھے۔ انسیات اور غیر شعوری ذھن میں بالعموم یہ آلہ تناسل کی عام علامت ھے۔ مندرجة ذبل مصرى متھيا سے بھي اس كي بارور كرنے كي طاقت كي مثال ملتي ھے ـ گوہر کے ایک ڈھیر پر ایک ہڈی پھینکی گئی تو یہ ہڈی ایک ایسا بڑا درخت (ایک اور مانوس علامت) بن گئی که کسی نے بھی ایسا درخت اپنی عمر میں نه دیکھا تھا۔ جس شخص نے یہ ہڈی پھینکی تھی اس کی بیٹی اس درخت کو دیکھنے کی خواہش مند ہوئی ۔ اس کو دیکھکر وہ ایسی متاثر ہوئی کہ اس نے وفور جوش میں اس سے معانقہ کہا اور اس کو بوسہ دیےکر اس کا ایک پتہ اپنے منہ میں لےلیا۔ چبانے سے یہ میٹھا ثابت ہوا، لہذا و. اس یتے کو نکل کئی ۔ نکلتے ہی وہ خدا کے حکم سے حاملہ ہوگئی ۔ مردہ اجسام اور خصوصاً ان کے سڑ جانے والے عناصر، مثلاً تھوک، براز وغیرہ کے بےشمار طلسمانی خواص کے متعلق تمام عقیدے اور رسمیں بھی اسی سے ماخوذ

هیں۔ بہاں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنا مناسب نہیں' تاہم مغربی جرمنی کے اس عقیدے کی طرف اشارہ کرنا نامناسب نه ہوگا که جس شخص نے نعش کو کپڑے پہنائے ہیں اگر وہ اپنے ہاتھوں پر نمک نه ملیگا تو اس کے تمام جوارح « سو » جائیںگے۔ ظاہر ہے که یه ہمدردانه جادوا کی مثال ہے۔ مطلب اس کا یه ہے که نعش کے اس قدر قریب ہونے کی وجه سے نعش کی مردگی اس شخص میں منتقل ہوسکتی ہے۔ گہرے معنی یه ہیں که نمک (=:منی) اس کے اعضا کو موت کے خطرے (یعنی نامردی) سے محفوظ رکھےگا۔

اس سے بھی زیادہ عام غیر شعوری تلازم سونے اور براز کے درمیان ہے۔ اس کا مفہوم متھیا اور روزمرہ زندگی کے رد اعمال میں بہت دوررس ہے۔ سونا دوسری جنسی علامت کے ساتھ ملکر بارور کرنے والی چیز بنجاتا ہے ۔ متھیا میں اس کا بہت ذکر ہے۔ اسکی بہترین مثال وہ ہے جس میں ڈانے۲ سونے کی بارش سے حاملہ ہوئی ہے ـ سونے کے بنے ہوئے یا سونے کے مشابہ سیب، مجھلیاں اور دیگر اشیا، اسی قسم کے قصوں کی مشہور مثالیں ہیں ۔ اسی تلازم سے نمک اور روپیہ یا دولت (اور یہ دونوں بارور کرنے والے براز کی علامات ہیں) کے تعلق کی توجیہ ہوتی ہے ۔ اس کی چند مثالس اور بیان کی جاتی ہیں ۔ یومرینیا ؓ میں ولیمے کے بعد ایک نوکر ایک رکابی میں نمک رکھکر مهمانوں میں گھومتا ہے اور مہمان اس پر روپے رکھ دیتے ہیں ۔ ان دونوں کا اجتماع بداہةً باروری کی نشانی ہے۔ سیلگمان نے جرمنوں کی ایک رسم کا ذکر کیا ہے کہ وہ نامردی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی جیبوں میں نمک اور روپیہ رکھتے ہیں۔ اس سے ہمار بے مذکورہ بالا خیال کی تائید ہوتی ہے۔ اسی کی ایک اور پیچیدہ شکل شہنتڑ کے اس قول میں ملتی ہے کہ « اگر کوئی شخص اپنا روپیہ صاف یانی سے دھوکر اس کو نمک اور روٹی کے ساتھ رکھے تو ازدھے اور برے آدمی اس کو لے نہیں سکتے، ۔ کھانے کی طرح پینے سے بھی استقرار حمل ہوتا ہے اور اس لحاظ سے ہر قسم کے مشروبات پُر اثر ہوتے ہیں ۔ استقرار حمل کا یہ مایم مہیج ٹھوس مہیج کی ضد ہے ۔

Rügen ۴

استقرار حمل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے مختلف رطوبتوں کا پینا بہت زبادہ عام ھے اور یورپ میں اب تک رایج ھے۔ ھر ملک میں بچے کی خواھشمند عورت مختلف مقدس چشموں یا باؤلیوں کا پانی پیتی ھے۔ ان میں سے سب سے زبادہ با اثر لوردزا کا چشمہ ھے۔ اس کے علاوہ اسی قسم کی اور رسمیں بھی باقی ھیں۔ چناںچہ تھورنگیا ۲ اور ٹرانسلوینیا ۴ میں بانجھبن سے نجات پانے کی خواھشمند عورتیں بپتسمائی چشمے کا (نمکین) پانی پیتی ھیں۔ روئیگن میں خیال ھے کہ یہ پانی اس وقت اثر کرتا ھے جب باولاد جوڑ ہے کے درواز ہے کے سامنے ڈالا جاتا ھے۔ ھنگری میں بانجھ عورت اس چشمے کا پانی پیتی ھے جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ ملاگسی کی بانجھعورت کو اتنا پانی پلایا جاتا ھے کہ اس کے پیٹ میں ایک قطر ہے کی بھی گنجابش نہیں رھتی۔ مغربی پرشیا کی مسور آ عورتیں اسی غرض کے لیے وہ پانی پیتی ھیں جو گھوڑ ہے کے منہ سے پانی پیتی ھیں جو

حسب توقع اسی مقصد کے لیے ایسے مابعات بھی استعمال کیے جاتے ہیں جن کو کسی طرح کسی شخص سے تعلق ہوتا ہے۔ اس عمل کی اصلی شکل بھی ہے۔ چناںچہ بمبئی میں ایک عورت دوسری اولاد والی عورت کے لباس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر پانی میں ڈبوتی ہے اور اس کو چوس لیتی ہے۔ ہندستان کی بعض عورتیں کسی سنیاسی یا مقدس آدمی کی دھوتی میں سے پانی نچوڑکر پیتی ہیں۔ اس سلسلے میں تھوک کا بھی بہت استعمال رہا ہے اور اس کو عام طور پر منی کے هم معنی مانا گیا ہے۔ عوام کے قسے اور توهمات میں تھوک نمک کا مثنی ہے۔ اس کو مهمان نوازی وفاداری عہد و پیمان بیتسمے طلسمانی طاقتوں، تعویذوں اور مذہبی معاملات وغیرہ سے وہی تعلق رہا ہے جو نمک کو تھا۔ اس موضوع پر مزید بحث یہاں نہیں ہوسکتی میں ناف بھیگی رہی ہو، پہلے وضع حمل کے وقت عورت کا نفاس، وہ پانی جس میں ناف بھیگی رہی ہو، پہلے وضع حمل کے وقت عورت کا نفاس، وہ پانی جس میں

Transylvania " Thuringia ' Lourdes ' Masur ' Malagasy •

تانول نال بھیگی رہی ہو' وضع حمل کے بعد پہلے غسل کا پانی وغیرہ بھی اسی کام میں آتے ہیں ۔ ان تمام عقیدوں اور رسموں کے اصلی معنی ان بےشمار متھیائی قصوں پر غور کرنے سے واضح ہوتے ہیں جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور جن میں ارادی یا اتفاقی طور پر منی کو چوس لینے سے استقرار حمل ہوا ہے ۔

لیکن هماری ذهنی زندگی کا بهت بڑا حصه بچپن کے خیالات کی صدائے بازگشت هوتا هے۔ بچے کو منی کا کچھ علم نہیں هوتا۔ اس کے لیے پیشاب اس کے مقابلے کی رطوبت هے۔ اب هم اسی موضوع پر غور کریںگے۔ اوپر کہیں اس پیشین گوئی کی جرات کی گئی تھی که نمک اور پانی کے متعلق جو باتیں بیان کی گئی هیں ان سب کا عکس منی اور پیشاب کے متعلق ابتدائی خیالات میں نظر آئےگا۔ اگر هم اپنےآپ کو نمکین پانی اور پیشاب تک محدود رکھیں تو معلوم هوتا هے که دونوں کے خیالات میں حیرتانگیز مشابهت هے۔ ان پر اسی ترتیب سے غور هونا چاهیے جس سے که نمک کے خواص سے اوپر بحث هوئی هے۔

اوپر هم نے دوستی ، وفاداری ، مہمان اور عہدوپیمان کی توثیق کے لیے نمک کی اهمیت پر غور کیا ھے ۔ یہی تمام رسمیں اور خیالات پیشاب کے تعلق سے پائے جانے هیں ۔ قریب تین صدی قبل تک بورپ میں رواج تھا کہ کسی دوست کی صحت کا جام پیشاب سے پیا جاتا تھا جیساکہ اور جن حالات میں آج کل شراب سے پیا جاتا ھے ۔ اس طریقے سے ابدی دوستی اور وفاداری بلکہ شاید رابطۂ محبت بھی مضبوط هو جاتا تھا ۔ سائبیریا میں یہ رسم اب تک موجود ھے ۔ یہاں بھی یہ پیمان امن کی علامت ھے ۔ موروں کی شادیوں میں دلھن کا پیشاب ھر اس بن بیاھے یا اجنبی شخص کے منہ پر پھینکا جاتا تھا جس پر بہت مہربانی کا اظہار مقصود هوتا تھا بالکل اس طرح جیسے اور ملکوں میں نمک اسی غرض کے لیے پیش کیا جاتا ھے ۔ روس کے بعض حصوں میں رواج تھا کہ دلھن اپنا پاؤں دھوتی تھی اور اسی پانی کو اپنے پلنگ اور مہمانوں پر چھڑکتی تھی ۔ بورک اکا خیال غالباً صحیح ھے کہ یہ پانی

درامل اس رسم کی باقیات میں سے ھے جس میں دلھن کا پیشاب اسی طرح چھڑکا جاتا تھا ۔ انگریزوں کی یہ قدیم رسم کہ شادی کے دن دلھن شراب فروخت کرتی تھی ممکن ہے کہ اسی قدیمتر رسم سے ماخوذ ہو ۔ یہودیوں میں اب بھی اسی طرح کی مندرجه ذیل رسم موجود ہے : شہبالا دولھا کو جام شراب دیتا ہے، دولھا اس میں سے چند کھونٹ لےکر اور اس کو دلھن کی سہیلی کو دیے دیتا ہے؛ وہ اس کو داھن کو دیتی ھے اور دلھن یه شراب ہی جاتی ھے۔ دولار ہے! نے مندرجهٔ ذیل رسم بیان کی ھے جس میں مہماننوازی اور دوستی کی آزمایش٬ دونوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے: «نشوکتشی۲ ہر سیاح کو اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس پیشکش کے قابل بننے کے لیے سیاحوں کو ایک مکروہ آزمایش میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس اجنبی مهمان کے ساتھ شبباش ہونے والی بیٹی یا بیوی اپنا پیشاب ایک پیالے میں بھر کر مهمان کے سامنے پیش کرتی ہے۔ مہمان کو اس سے کلی کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ بہادر ہے اور ایسا کرلیتا ہے تب تو وہ پرخلوس دوست سمجھا جاتا ہے، ورنه وہ خاندان کا دشمن متصور ہوتا ہے ، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دولار بے نے جو توجیه اس کی کی ھے وہ حقیقی ھے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ قریب قریب محیح ھے۔ نمک کی طلسماتی طاقتوں کے مقابلے میں پیشاب کی طلسماتی طاقتیں ہیں۔ خبیث روحوں اور بھوتنیوں کے تعلق سے اس کے تین مصارف ہیں : اول، بریے کاموں کے لیے لوگوں کو مسحور کرنے کی غرض سے اس کا استعمال ہوتا تھا؛ دلچسپ بات مہ ہے کہ یہ استعمال بعض اوقات غیرارادی اور بلانیت بھی ہوتا تھا۔ چناںچہ افریقہ میں عقیدہ تھاکہ دکسی دوسر بے شخص کے کھانے میں بلانیت بھی اپنا پیشاپ ملا دینہ سے وہ شخص مسحور ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو بہت ضرر پہنچتا ہے،۔ اس کا اس مذکورہ بالا عقید سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے کہ کسی کو نمک دینے سے وہ شخص اپنے قابو میں آجاتا ھے۔ دوم، نمک کی طرح اس کو بھی بھوتوں وغیرہ کو دریافت

کرنے کی غرض سے استعمال کیا جاتا تھا۔ سوم، خبیث روحوں اور بھوتنیوں کے خلاف یہ بہت کارگر تعوبذ تھا۔ چناںچہ قرون متوسطہ میں اسی لحاظ سے اس کا استعمال عام تھا۔ آئرلینڈ میں پیشاب، خصوصاً وہ جس میں پاخانہ بھی ملا ھوا ھو، پریوں کی شرارتوں کے انسداد کے لیے لاجواب چیز تھا۔ اسکیموا زچگی کی خرابیوں میں بھوتنیوں کے عمل دخل کو دفع کرنے کے لیے اب بھی اس کا استعمال کرتے ھیں۔ الاسکا کے شامن جبیث روحوں سے بچنے کے لیے اس کو کام میں لاتے ھیں۔ جادوگر آستھےنیز نے ضررساں تعویذوں کے اثر کو زایل کرنے کے لیے بتایا تھا کہ ھر روز صبح کو انسان کے پیشاب میں پاؤں تر کرایے جائیں۔ فرانس میں اب بھی رواج ھے کہ بھوتوں اور اور برے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے پیشاب سے نہاتے ھیں۔

امراض میں پیشاب کا استعمال نمک سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ یہ استعمال تشخیص امراض کے لیے بھی ہوتا تھا اور دفع امراض کے لیے بھی۔ سب جانتے ہیں کہ قرون متوسطه کے یورپ ' عرب ' تبت اور دیگر ملکوں میں قارورہ دیکھکر امراض کی تشخیص کی جاتی تھی ۔ هندستان میں اس وقت بھی ایسا ھی ہوتا ہے ۔ ابن سینا کی کتاب ' قانون ' کے اشاریہ میں کچھ نہیں تو ۲۷۵ حوالے مختلف امراض میں پیشاب کی شکل اور اس کے خواص کے متعلق پائے جانے ہیں ۔ نمک کی طرح یہ تشخیص بھی پیشاب ' بارش اور موسم کی عام پیشینگوئی سے تعلق رکھتی تھی ۔ دفعیه امراض میں پیشاب کا استعمال تو اس قدر عام تھا کہ یہاں اس کا عشرعشیر بیان کرنا بھی ناممکن ہے ۔ بورک نے اس کے متعلق بہت سی معلومات فراھم کی ھیں ۔ یہاں یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ بعض علاجی صورتوں میں پیشاب کے ساتھ نمک بھی ملا دیا جاتا تھا' مثلاً بخار انارنے کے لیے ۔

بارآوری کے لیے نمک کی اہمیت کا مقابلہ اگر کوئی چیز کرسکتی ہے تو وہ پیشاب ہے۔ محبت کی اکثر ساّال دواؤں اور ساحرانه اعمال میں پیشاب لازمی جزو

هوتا تھا۔ مقصد ان سب کا محبت کو حاصل کرنا تھا۔ بلیناس نے اس پیشاب کے بہت سے مجامعتی خواس بیان کیے ھیں جو ایک بیل جفتی ھونے کے فوراً بعد کرتا ھے۔ یہ پیا بھی جاسکتا ھے اور اس سے مٹی گیلی کرکے وہ مٹی بُنِ ران میں ملی بھی جاسکتی ھے۔ عجیب بات یہ ھے کہ پیشاب مجامعتی خواص کو زایل کرنے یا محبت کی دواؤں کو بے اثر کرنے کے لیے بھی استعمال ھوتا ھے۔ ھوٹن ٹاٹ کی شادیوں میں پادری دولها اور دولهن پر پیشاب کرتا ھے۔ دولها پیشاب کی دھار کو ھاتھوں ھاتھ لیتا ھے اور ناخونوں سے اپنے بدن پر موریاں بناتا ھے تاکہ یہ پیشاب دور تک پہنچ سکے۔

بلیناس کا مذکورہ بالا عمل نامر دی کے دفعیہ کے لیے بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن نامر دی کا سب سے زیادہ باانر علاج به تھا کہ شادی کی انگوٹھی میں سے پیشاب کیا جائے۔ به یہاد رہے کہ انگوٹھی ایک نہایت نفیس نسوانی علامت ہے۔ قدیم مصنفین میں سے اکثر نے اس رسم کا ذکر کیا ہے اور جرمن کسانوں میں تو یہ رسم اب تک رابع ہے۔ بلیناس کا بیان ہے کہ هیجڑوں کا پیشاب عورتوں میں باروری پیدا کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ مفید سمجھا جاتا تھا۔ الجیربا میں عورتیں بابجھپن کو دور کرنے کے لیے بھیڑ کا پیشاب پیتی ہیں۔ شوریک کا نے استقرار حمل کے ایے ایسے پیشاب کا غسل تجویز کیا ہے جو براے لوہے پر ڈالا جائے۔ اس کا مقابلہ ان طلسمانی خواس سے کیا جاسکتا ہے جو نمک اور لوہے کے اجتماع کی طرف منسوب کیے جانے ہیں۔ آخر میں باب کے بیان کردہ دو ایشیائی قصے بیان کیے جاتے ہیں جن میں بیشاب اور منی کی علامتی ہمعنی چیزیں بالکل ماف طور پر موجود ہیں۔ پہلا قصہ بیشاب اور منی کی علامتی ہمعنی چیزیں بالکل ماف طور پر موجود ہیں۔ پہلا قصہ سیام کا ہے۔ ایک شخص ہر روز سیب کے ایک درخت پر پیشاب کرتا تھا۔ نتیجہ یہ میں سے بک کھایا اور فورا حاملہ ہوگئی۔ دوسرا قصہ کمیودیا کا ہے۔ ایک سادھو میں سے بک کھایا اور فورا حاملہ ہوگئی۔ دوسرا قصہ کمیودیا کا ہے۔ ایک سادھو

ایک کھوکھلے پتھر میں پیشاب کیا کرنا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی جنگل میں راستہ بھول گئی (اس کے نکلتے وقت اس کی ماں اس کے راستے میں نمک چھڑکنا غالباً بھول گئی)۔ اس لڑکی نے اس پتھر میں سے اس کو پیا؛ یہ بھی حاملہ ہوگئی۔

بلوغت کے وقت جو مذہبی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، ان میں نمک کے استعمال کے مقابل پیشاب کا استعمال ہے۔ چناںچہ پارسیوں کے ہاں ایسے موقعے پر بیل کا تھوڑا پیشاپ پینا پڑتا ہے۔ ہوٹن ٹاٹ میں ایسے موقعے پر کوٹی طبیب اس شخص پر پیشاب کرتا ہے اور یہ شخص نہایت عقیدت کے ساتھ اس کو اپنے تمام بدن پر ملتا ہے۔ عیسائی اور یہودی اپنی ان رسموں (بیتسما اور ختنہ )کو زمانہ بلوغت سے ہٹاکر زمانہ شیر خواری پر لیے آئیے ہیں ۔ بالکل اسی طرح پیشاب کی رسموں میں بھی انتقال ہوا ہے۔ کیلیفوربنا کے ہندی بچے کو پیدایش کے فوراً بعد پیشاب کا کھونٹ ملاتے هیں ۔ امریکه کے بعض اضلاع میں به رسم اب تک باقی هے ۔ لیکن ظاهر هے که به تمام رسمیں وہ خاص مذہبی رسمیں نہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جب یارسی بچوں کو صدرا اور کشتی (یارسی مذہب کی امتیازی علامات) دی جاتی ہیں تو ان پر مقدس گائے کا پیشاب چھڑکا جاتا ہے اور یہی پیشاب ان کو پلایا جاتا ہے۔ نمک کے مخصوص مزیے کے ساتھ جس دلچسپی کا ہم نے اوپر کہیں ذکر کیا ہے' وهی دلچسپی پیشاب کے ساتھ بھی نظر آتی ہے۔ قارورہ دیکھنے میں تو خصوصیت کے ساتھ یہ بہت اہم رہا ھے۔ تمام جسمائی رطوبتوں کا مع آنسوؤں، منی، پسینے، خون وغیرہ کے مخصوص مزا نمک کی موجودگی کی وجه سے هوتا ہے۔ شمالی سائبیریا کے باشندے عادةً ایک دوسرے کا پیشاب بیتے ہیں ۔ افریقه کے شلوک ا دودہ کے برتن پیشاب سے دھوتے ہیں۔ شوائنفرتہ کا خیال ہے کہ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ اس طرح دودہ میں نمک کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ مشرقی سائبیریا کے لوگ بھی ایسا ھی کرتے ھیں۔ وسط افریقہ کے اوبے اور دوسرے باشندے پیشاب ملائے

بغیر کبھی دودھ نہیں پیتے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی جاتی ھے کہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہو گائے دودھ دینا بند کر دیتی ھے۔ یہ گویا اس رسم کی مقابل ھے جس میں دودھ میں اضافے کے لیے دودھ میں نمک ملایا جاتا ھے۔ نمک اور نشہآور چیزوں کے بنانے کا تعلق خاص طور پر دلچسپ ھے۔ جیساکہ ھم نے اوپر کہا ھے ، یہ اس طرح الکوھل کی جگہ لے لیتا ھے۔ سائبیریا میں الکوھل کی کمی کو وھاں کے باشندے اس طرح پورا کرتے ھیں کہ اس میں اسی کے هموزن پیشاب ملا لیتے ھیں۔ کو ٹینزلینڈ میں صنوبر کی ایک قسم کا پھل ھوتا ھے جو کھایا جاتا ھے۔ اس کو کھانے کے لیے اس طرح تیار کرتے ھیں کہ زمین میں گڑھے کھودتے ھیں۔ ان گڑھوں میں مرد پیشاب کرتے ھیں۔ اس پیشاب میں وہ پھل بھگو دیا جاتا ھے۔ کچھ دنوں میں حمیر اٹھتا ھے۔ اس پھل کو کھانے سے عارضی جنون اور ھذیان کا دورہ پڑتا ھے۔

اب هم مذهبی رسموں میں نمک اور پیشاب کی مماثلت پر غور کریںگے۔ ان دونوں کو با تو نگل لیا جاتا هے یا جسم پر ملا جاتا هے ۔ موخرالذکر رسم کے متعلق ایک ابتدائی بیان ضروری هے ۔ کسی متبرک رطوبت کو چهر گنے یا (رومن کیتھولک فرقے میں نمک اور پانی سے ، اور پروٹسٹنٹ فرقے میں ماف پانی سے) بیتسما دینے کی مذهبی رسم کے دو برڑے برڑے معنی هوسکتے هیں ۔ اول یه پاکی کی خصوصاً گناهوں سے اس کی علامت هوسکتا هے ۔ لیکن بیتسما بلکه هر مذهبی رسم کے ساده ترین اور صحیح ترین ، نفسیائی معنی ۔ باز پیدایش کے ذریعے سے پاکی ، کے هوسکتے هیں ۔ اب آج کل ارضی حرام کارانه لبدو ۲ عام گناه کی عمیق ترین بنیاد سمجھا جاتا هے ۔ اس ارضی لبدو کو سماوی حرام کاری کے غذریعے سے پاکی کی اصلی صورت باکیزہ بنایا جاتا هے ۔ اس ارضی لبدو کو سماوی حرام کاری کے ذریعے سے پاکی کی اصلی صورت

Queensland 1

۲ Libido . شہوانی،هوک ؛ جنسی جبلت کا نفسی یہلو . فرائد اس کو نفسی جنسی توانائی
 کے لبے مخصوص سمجھتا ہے ۔ لیکن عام طور پر یہ نفسی توانائی کے ہممنی ہے . (مترجز)

کی مسخ شدہ صورت ہے۔ بیتسما کا پانی باپ کے پیشاں (یا منی) اور ماں کی رحمی رطوبتوں، دونوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس طرح لبڈو کے زنانہ و مردانہ دونوں اجزائے ترکیبی کی تشفی کرتا ہے۔ رطوبت اور پاکیزگی میں قدیم ترین تلازم بلاشبہ بچے کے اس تجربے میں قایم ہوتا ہے کہ پیشاب پاخانے کو بہا دیتا ہے اور اس طرح گندگی کو صاف کرتا ہے اور یہی گندگی جنسیت کے قابل اعتراض ہونے کا سب سے گہرا سرچشمہ ہے۔

دوم ، بیتسما فریق متعلق کو اس متبرک رطوبت کے تمام پراسرار خواص سے بہر مور کردیتا ہے۔ دونوں معنوں میں سے یہی معنی غالباً اصلی ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہوٹن ٹاٹ لوگوں کی مذکورہ بالا رسم میں ملتی ہے جس میں فریق متعلق اپنی کھال کھجاتا ہے تاکہ یہ متبرک پانی زیادہ سے زیادہ اس کے جسم میں جذب ہوسکے۔ بہرکیف معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اشنان ا اور پانی پینے کو ہمیشہ ایک ہی سمجھا جاتا رہا ہے۔ جن حالات میں ایک ملک میں ایک کا رواج ہے ان ہی حالات میں دوسرے کا چلن ہے اور اکثر مثالوں میں تو ان کو ایک میں سمجھا جاتا ہے۔ چناںچہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ بانجھپن کو رفع کرنے کے لیے پانی اور خصوصاً متبرک پانی پیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی مقصد کے لیے اور بعض اوقات ان ہی ملکوں میں پانی میں نہایا بھی جاتا ہے۔ ہارٹ لینڈ نے اس کی بےشمار مثالیں دنیا کے گوشے گوشے سے جمع کی ہیں۔ اس نے دکھایا ہے کہ یہ اب بھی اتنا ہی عام ہے جتنا کہ کسی زمانے میں نھا۔

مذہبوں کے متقابل مطالعے، انسیات، تاریخ عوام کے قصے سب کے سب اسی نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بیتسمے کی عیسائی اور غیر عیسائی رسمیں فریق متعلق کو ایک حیاتی رطوبت سخشے جانے کی علامت ہیں بلکہ یہ بھی کہ ان

1 یہ نہ بھولنا چاہیے کہ عیسائیوں میں بہتسیے کی اصلی رسم میں بچے کو پانی میں ذبو دیا جاتا تھا- بعد میں اس کی بجائے پانی چھڑکنا شروع کیا گیا- بعض فرقہ مثلاً بیپائسٹ اب بھی پانی چھڑکنے کے مخالف ہیں - (مصنف) رسموں میں جو متبرک پانی استعمال ہوتا ہے وہ پیشاب ہی کی نسل سے ہے اور اس نے رفتہ رفتہ پیشاب کی جگہ لی ہے۔ یہ نتیجہ عجیب تو معلوم ہوگا لیکن یہ مندرجہ ذیل واقعات پر مبنی ہے جن کو ایسے ہی اور بہت سے واقعات سے منتخب کا گیا ہے۔

یه سب جانتے هیں که غیر مذهبی یا نیم مذهبی استعمال میں نمک اور پانی نے تاریخاً پیشاب کی جگه لی هیے ۔ بورک لکھتا هیے: • همیں یه ثابت کرنے کا موقعه ملے کا کہ اکثر مقامات میں جن میں اسکاٹلینڈ بھی شامل ھے نمک اور یانی متبرک یانی اور اور رطوبتیں انسانی پیشاب کی قایممقام هیں، ۔ ذیل میں اس کی مثال دی جاتی ھے ۔ پیشاب کا ایک توہمانہ استعمال یہ تھا کہ وضع حمل کے بعد عورت کی چھاتیاں پیشاب سے دھوئی جاتی تھیں' مقصد اس سے یقیناً بھی تھا کہ دودھ زیادہ ہو۔ ژوآن ا نے اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر لکھا ہے کہ یہ رسم سنہ ۱۸۳۷ع تک فرانس میں جاری تھی۔ اسکاٹلینڈ میں ان می حالات میں اور اسی مقصد کے لیے چھاتیوں کو نمک اور پانی سے دھوتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی ملک خصوصاً غیر مہذب ملک میں نمک کم هو جاتا هے تو وهاں کے باشند ہے اس کمی کو پیشاب سے یورا کرتے هیں۔ گومارا۲ کا بیان ھے که بوگوٹا۳ کے هندی انسانی پیشاب کو نمک کی بجائے استعمال کرتے ہیں۔ نیل ابیض کے لٹوکا میری کی مینگنوں کی راکھ سے نمک بناتے ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نمک کو فضلہ اور خصوصاً بیشاب کا جوہر سمجھا جاتا تھا۔ یلاس• کہتا ہےکہ سائبیریا کے بوریاٹ ہعض جھیلوں کے ساحلوں سے نمک جمع کرنے میں اس کے مزیے کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں۔ • وہ صرف وہ نمک جمع کرتے ہیں جس میں پیشاب اور کھارکا مزہ ہوتا ہے ، ۔ بورک اسکو بیان کرکے کہتا ہے: داس سے معلوم ہوتا ہے که انھوں نے اور بہت سے قبیلوں کی طرح کسی وقت انسانی پیشاب کو بهطور نمک کے استعمال کیا ہے "۔ سائبیریا کے باشندے اپنے بار مسنگھوں کو نمک کی

Latooka r

Bogota r

Gomara Y

Jouan 1

Buriat 7

Pallas .

بجائے انسانی پیشاب دیتے ہیں تاکہ ان کا دودہ زیادہ ہو۔ وہ برف سے پانی حاصل کرنے کے لیے بھی برف کو پیشاب سے پکھلاتے تھے جس طرح ہم اپنی سیڑھیوں پر نمک چھڑکتے ہیں تاکہ برف جمع نہ ہونے پائے۔ وسط ایشیا کے ڈنکا دھونے کے لیے اور بجائے نمک کے گائے کا پیشاب استعمال کرتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں نمام ڈھور مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ پیشاب بہت سے صنعتی کاموں میں بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ان میں سے اکثر میں اس کی بجائے نمک مستعمل ہوتا ہے۔ ان کو بیان کرنا ضروری نہیں۔

نمک کے قدیم ترین استعمالوں میں سے ایک دھونا اور صاف کرنا تھا۔ قدیم بوما کے پاخانوں میں کاغذ کی بجائے نمک اور پانی رہتا تھا۔ بدن کو دھونے کے لیے پیشاب کا استعمال دنیا کے مختلف حصوں میں پایا جاتا ھے۔ چناںچہ الاسکا 'آئسلینڈ' روس کے اونالشکا ' کیلیفورینا کے پیری کیوس " سائبیریا کے ٹشوک ٹشی اور وین کو ٹر " کے هندی اس کا استعمال اسی غرض کے لیے کرتے ھیں۔ ھسپانیہ میں یہ رسم حال تک پائی جاتی تھی۔ پٹروف ' کا بیان ھے کہ پرتگال کے کسان اب بھی اپنے کپڑے پیشاب میں دھوتے ھیں اور ممالک متحدہ (امریکہ) کے جرمن 'آئرش اور اسکنڈ بےنیوین آ نوآباد اب بھی اپنے کمبلوں کو دھونے کے لیے پانی میں انسانی پیشاب ملانے پر امرار کرتے ھیں۔ منه کو اندر سے صاف کرنے کے لیے بھی پیشاب کا استعمال بہت عام ھے۔ بیکر لکھتا ھے: دآبو ۷ کے باشندے اپنا منه اپنے پیشاب سے دھوتے ھیں۔ کچھ یعید نہیں کہ یہ عادت اس بات کا نتیجہ ھو کہ ان کے ملک میں نمک بالکل نہیں پایا جاتا۔ باسک آ اور بعض ھندو بھی یہی کرتے ھیں۔ انگلستان اور جرمنی میں بھی یہی طریقہ تھا۔ ھسپانیہ اور پرتگال میں یہی طریقہ تھا۔ ھسپانیہ اور پرتگال میں تھی یہی طریقہ تھا۔ ھسپانیہ اور پرتگال میں تھا۔

اب ہم اس موضوع کے مذہبی پہلو کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ رومنوں میں تمام دیوتاؤں کی ماں ' بیر بےسن تھیا ا کے نام کی ضیافت ہوا کرتی تھی جس میں بڑھیاں اپنے

Vancouver Pericuis Pounalashka Poinka Perecinthia Basques Obbo V Scandinian Petroff •

دبوٹا کے بت پر خود اپنا پیشاب چھڑکئی تھیں۔ ژونیال اکا بیان ہے کہ بوناڈی اکی رسموں میں اس کے بت پر پیشاب کی دھاریں ماری جاتی تھیں۔ مسیحیت کے اوابل میں مانی فرقے کے لوگ پیشاب میں نہایا کرتے تھے۔ ایک آئرش بادشاہ ایدھ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے بڑے پادری کا پیشاب حاصل کیا اس سے اپنا چہرہ دھویا تھوڑاسا خوب مزے لے لے کر پیا اور کہا کہ میرے نزدیک یہ مقدس روٹی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔

لیکن مہذب قوموں کے موجودہ مذہبوں میں انسانی پیشاب کبھی استعمال نہیں ہوتا۔ اب یانی، نمکن یانی، یا گائیے کے بیشاں نے اس کی جگہ لیےلی ہیے۔ یارسیوں کے متبرک دھم، ہم میں دجوان مقدس گائیے کا پیشاب، بهطور جزو کے شامل ہوتا ہے۔ بیر مے شن کی رسم میں پارسی موبد کو بعض غسل کرنے پڑتے ہیں جن میں وہ اپنے جسم پر گائے کا پیشاب ملتا ہے۔ ہر صبح کو اٹھنے کے بعد ہر پارسی دوسراکام یہ کرتا ہے کہ گائے کا پیشاب اپنے ہاتھوں اور چہرے پر ملتا ہے، لیکن یہ کام آسان نہیں ۔ چناںچہ جب تک کہ یہ یانی سے دھو نہ ڈالا جائیے اس وقت تک وہ کسی چیز کو ھاتھ نہیں لگا سکتا ۔ ھندستان میں کائے کا پیشاب بہت ھی مقدس پانی ھے ۔ پاکی کی رسموں میں اس کا استعمال سہت ہوتا ہے۔ اس کو پیتے ہیں۔ دیونوآ ہ کا بیان ہے کہ «تو یہ استففار کرنے والے ہر ہندو کو «ینج کریم۷» یبسنا پڑتا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی «یانچ چیزوں» کیے هیں، یعنی دوده، مکهن، دهی، گوبر اور یبشاب ـ اس کے معد وہ لکھتا ہے: «ہر قسم کی نایاکی کو رفع کرنے کے لیے گائے کا پیشاب بہت موثر سمجھا جاتا ھے۔ میں نے توھمپرست ھندوؤں کو آکثر دیکھا ھے۔ وہ چراکاھوں میں ان جانوروں کے پیچھے پھرتے ہیں اور جوں ہی که یه پیشاب کرتے ہیں وہ بڑھکر برتن میں اس کو جمع کر لیتے هیں اور تازہ حالت میں اس کو گھر لیے جاتے هیں یا بھر چلو میں لےکر اپنے منه اور بدن پر چھڑک لیتے ہیں۔ اس طرح تمام ظاہری

<sup>&</sup>quot;Hum" r Aedh r "Panchakaryam" v

Bona Dea Y Dubois R

Juvenal 1 "Bareshun •

ناپاکیاں رفع ہو جاتی ہیں اور پینے سے اندرونی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ ، اسی طرح مور لکھتا ہے: د پاکی پیدا کرنے والی چیزوں میں سے....سب سے بڑی چیز گائیے کا پیشاب ہے۔ یہ برتنوں میں چھڑکا جاتا ہے۔ ہر وہ هندو جو اپنے آپ کو پرهیزگار اور پاک صاف سمجھتا ہے پیشاب کرتی ہوئی گائے کے پاس سے گزرتا ہے تو پہلے اس کا پیشاب چلو میں لے کر پیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے ، ۔ بخارا کے هندو تاجر اپنے کھانوں میں ایک خاص مقدس گائے کا پیشاب ملاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو فایدہ ہوگا ۔ پوجا کے وقت ہر برھمن پوجا کی جگہ پر گائے کا پیشاب اس سے ان کو فایدہ ہوگا ۔ پوجا کے وقت ہر برھمن پوجا کی جگہ پر گائے کا پیشاب چھڑکتا ہے ۔ هندوؤں کے بعض برتوں میں گائے کا گوبر کھایا جاتا ہے اور چوتھے دن گائے کا پیشاب پیا جاتا ہے ۔ ہندوؤں کے بعض فرتوں میں پیشاب کی رسموں کی قدامت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ ان کی اکثر قدیم ترین مذھبی کتابوں میں اس کا ذکر مہاراجہ کی تاج پوشی کے وقت مقدس گائے کا پیشاب لاکر مہاراجہ کے سر پر انڈبل دیا جاتا تھا ۔ یہ رسمیں صرف هندستان ہی میں نہیں پائی جاتی تھیں ، ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں بھی پائی حبتی تھیں ، ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں بھی پائی جاتی ہیں ، ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں بھی پائی جاتی ہیں ، ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں بھی پائی جاتی ہیں ،

زیر بحث رسموں میں بادل واند اور مفروضه علامتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں کیوںکہ اب یہ ثابتشدہ امر ہے کہ یہ قدیم رسموں ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ یورک نے حیوانی قربانی پر بحث کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ یہ دراصل انسانی قربانی کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اس کے اس نتیجے کی اس تحقیق سے تائید ہوتی ہے جو اس کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد بورک لکھتا ہے: «اگر گائے نے انسان کی جگہ لے لی ہے تو کیا یہ قربن قیاس نہ ہوگا کہ مقدس گائے کا گوبر اور پیشاب نہ صرف پوری نعش کا قابم مقام ہو بلکہ انسانی براز کے قدیم استعمال کی علامت بھی ہو؟ پوری نعش کا قابم مقام ہو بلکہ انسانی براز کے قدیم استعمال کی علامت بھی ہو؟ پوری نعش کا قابم مقام ہو بلکہ انسانی براز کے قدیم استعمال کی علامت بھی ہو؟ پوری نعش کا قابم مقام ہو بلکہ انسانی براز کے قدیم استعمال کی علامت بھی ہو؟ پر حیوان کے ساتھ شدید یعنی مذہبی درچسپی فرد انسانی میں ویسی ہی دلچسپی کی حیوان کے ساتھ شدید یعنی مذہبی دلچسپی فرد انسانی میں ویسی ہی دلچسپی کی

قایم مقام ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ کائے مثلاً ایک مثالی مادری علامت ہے جیساکہ مسیحی متھیا میں خداکا لیلا حضرت عیسی یعنی بیٹے کی علامت ہے۔

اس نقطہ نظر سے بھوتنیوں کے سبت کے دن بیتسما اور برکت دینے کے لیے شیطان کے اپنے پیشاب کو استعمال کرنے کی رسم کو قرون متوسطہ کے علما دینیات کے همخیال هوکر عیسائی مذهب کی رسموں کی بیہودہ نقل نه کہنا چاهیے۔ یه دراصل ان رسموں کی ابتدائی صورت کی طرف رجعت ہے۔ کسی چیز کے خاکہ اڑایا گیا ہے۔ ایک اور اس خیال کی ابتدا کی طرف رجعت ہوتی ہے جس کا خاکہ اڑایا گیا ہے۔ ایک اور موضوع سے اس کی مثال بیان کی جاسکتی ہے جو پانی اور پیشاب کے علامة ایک هونے پر موقوف ہے۔ اسحق کروکشینگ نے ۱۷ مارچ سنه ۱۷۹۷ع میں نپولین کا خاکہ پوپ سے ملاقات کے وقت اڑایا ہے۔ اس میں ظاهر کیا گیا ہے کہ ایک فرانسیسی سپاہی پیشاب کے برتن میں پیشاب کر رہا ہے اور برتن پر لکھا ہے فرانسیسی سپاہی پیشاب کے برتن میں پیشاب کر رہا ہے اور برتن پر لکھا ہے

هم اوپر ذکر کرچکے هیں که نوزائیده بچے پر نمک ملنے یا اس کو نمکین پانی میں نہلانے کی رسم تقریباً تمام دنیا میں پائی جاتی هے ۔ دنیا کے بعض حصوں میں اب بھی نمک یا نمکین پانی کی جگه پیشاب استعمال کیا جاتا هے یا کسی زمانے میں کیا جاتا تھا ۔ سور نے نس نے شیر خوار بچوں کو نابالغ لڑکوں کے پیشاب (بعنی خصومیت کے ساتھ پاک اور صاف رطوبت) سے نہلانے کی رومنوں کی رسم پر تفصیلی بحث کی هے ۔ هو ٹن ٹاٹ اسی کام کے لیے گائے کا تازہ پیشاب اور الاسکا کے هندی گھوڑے کا میشاب استعمال کرتے هیں ۔

پیشاب کی رسموں اور مذہبی ناچوں کا تعلق دنیا کے بہت سے حصوں میں بہت قریب کا رہا ہے۔ بورک نے نیوزیلینڈ کی زونی کے «پیشاب کے ناچ» کا تفصیلی ذکر کرکے قرون متوسطہ کے یورپ کی مشہور «بیوقوفوں کی ضیافت، سے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ پھر جن حالات میں کہ الاسکا کے ناچنے والے پیشاب میں نہانے ہیں ان کی

صبر آزما تحلیل کے بعد وہاں بھی اس کی مذہبی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ دنیا کے اور حصوں ، افریقه ، سائبیریا ، شمالی امریکه وغیرہ میں بھی ان دونوں کا بہی تعلق نظر آتا ہے۔ ان رسموں میں جو خیالات متلازم ہیں وہ حسب ذیل ہیں: الکوهل یا کوئی اور نشه مذہبی مدھوشی پیشاب کی رسوم (نہانا اور پینا) اور جنسی هیجان اس میں تو شبه هی نہیں که پہلے کی طرح اب بھی ناچ اور شہوت ، بعض اوقات ناچ اور مذهب قریب کا تعلق رکھتے ہیں۔

## \* \* \* \* \* \*

اب هم دو رطوبتوں کو ملانے کے علامتی مفہوم کے متعلق کچھ کہیںگے۔ یہ علامت شیرخوار بچے کے اس مذکورہ بالا خیال سے ماخوذ ہے کہ مجامعت میں دو آدھیوں کا پیشاب ملایا جاتا ہے۔ مختلف رسموں اور عقیدوں میں پیشاب کی جگه دوسری جسمانی رطوبتیں، مثلاً خون بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نمکین پانی بھی اس سلسلے میں اہم رہا ہے۔

دو آدمیوں کے درمیان رشتہ اتحاد کو مضوط کرنے کے لیے خون کا تبادلہ ابکہ عام رسم ھے۔ ھارٹ اینڈ لکھتا ھے: اس رسم کو خونی معاهده اکہتے ھیں۔ یہ بہت سادہ رسم ھے۔ اس میں نومرید کے بازو میں نشتر مارا جاتا ھے اور قبیلے کا ایک آدمی اس خون کو چوس لیتا ھے۔ اس کے بعد نومرید اس آدمی کے بازو میں نشتر مارٹا ھے اور اس کا خون چوس لیتا ھے .... بعض اوق ات یہ خون ایک پیالے میں جمع کیا جاتا ھے اور اس میں پانی یا شراب ملاکر پی لیا جاتا ھے۔ بعض اوقات یہ خون کھانے میں ملا دیا جاتا ھے۔ بعض اوقات دونوں کے زخموں کو آپس میں رگڑانا کافی سمجھا جاتا ھے . اس طرح دونوں کا خون مل جاتا ھے اور دونوں کے بازوؤں پر خون اب جاتا ھے۔ بورینو کے کیان اس خون کے قطر سے سکرٹ پر ٹپکاتے ھیں اور اس کو سلکاکر دونوں فریق باری باری اس میں سے کش لیتے ھیں ۔ طریقہ خوام کچھ ھی ھو، رسم به ھر حال وھی رھتی ھے۔ یہ رسم بھی عالمگیر ھے ۔ متقدمین

مصنفین نے بیان کیا ہے کہ عرب، اہل لیڈیا ، ایشیائےکوچک کے آئی ہیریائی کا اور اہالی مدائن کے ہاں یہ رسم پائی جاتی تھی۔ کتاب مقدس اور مصریوں کی کتابالاموات کے اکثر مقامات اس رسم کو سمجھےبغیر سمجھ ہی مین نہیں آتیے۔ قدیم عرب مورخین کے ہاں تو اس کا بہت ذکر ہے۔ اوڈن اور لوکی م نے اسی طرح رشتہ اُتحاد کّااِیّہ کیا تھا ۔ لہذا ظاہر ہے کہ اہالی نارو بے میں یہ رسم موجود تھی اور اب ہم کو اور فرابع سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ قیاس صحیح ہے۔ آئرلینڈ کیے جیرالڈس نے بھی اپنے زمانے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ہنس<sup>7</sup> یا مجار<sup>7</sup> اور قرون متوسطہ کے اہالی رومانیا کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ژوآنولے ۸ نے کو قاف کے بعض قبائل کی طرف اس کو منسوب کیا ہے اور رےٹسبون ۹ کی رہی ہےٹےکیا ۱ نے بارہویں صدی میں بوکر بےنیا ا کی سیاحت کیے دوران میں اسکو وہاں بھی موجود یایا ۔ زمانۂ حال میں افریقه کا هر سیاح اس کا ذکر کرتا ہے اور ان میں سے اکثر پر یه عمل بھی ہوا ہے۔ جزیرہ مدغاسکر میں بھی یہ بہت عام ہے۔ مشرقی مجموعہ جزائر، آسٹریلیا اور خاک نائیے ملایا میں بھی اس کا رواج ھے۔ کرن۱۲ اہالی سیام ہندستان کی شمالی سرحد کی بعض قوموں اور چین کے بعض وحشی قبیلوں لبنان کے شامبوں اور بدوؤں شمالی اور جنوبی امریکہ کے اصلی اور قدیم باشندوں ان سب میں یہ دستور ہے یا تھا۔ یورپ بھی خانہبدوش قومیں جنوبی سلاف۱۳ اور ابروزی۱۳ کے اطالوی اب بھی اس پر كاربند هيں۔ جنوبي اطاليه كي مالا وتا١٥ سنگھ جو ابھي چند برس هي هو ٿيے هيں کہ ٹوٹا ہے اسی طرح بنا تھا۔ اکثر وحثی قوموں میں بلوغت کئے وقت مردوں کی ایک رسم ہوتی ہے جس کے بعد وہ مرد بڑے لوگوں کی برامری میں شامل ہوجاتا ہے اور اس کو اس قبیلے کے تمام حقوق اور مراعات حاصل ہو جاتے ہیں۔ خونی معاهده اس رسم کا لازمی جزو هوتا هے۔ اسی طرح اکثر مهذب اور غیر مهذب

Giraldus Doki Codin r Iberians r Lydians r Patachia 1 Ratisbon r Joinville A Magyars v Huns r Mala Vita 1 Abruzzi 10 Slavs 17 Karens 17 Ukrania 11

خفیہ جماعتوں میں بھی داخلے کے وقت یا تو بالکل یہی رسم اسی صورت میں ادا کی جانی ہے یا کسی اور علامت کی شکل میں ۔

مطلب اس کا یہ ہے کہ نمک دینے کی طرح خون دینا بھی دوستی، وفاداری، عہد و پیمان اور جوانی میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ اکثر ملکوں میں تو یہ شادی، سے بہت قریب کا تعلق رکھتی ہے بلکہ بعض جگہ تو یہی شادی ہے۔ بینگوا ہے آگے دسن کے ہاں مرد اور عورت کی پنڈلیوں میں چھوٹاسا شکاف دیا جاتا ہے اور ہر ایک کی پنڈلی میں داخل کردیا جاتا ہے۔ بس بھی شادی کے خون کا ایک قطرہ دوسرے کی پنڈلی میں داخل کردیا جاتا ہے۔ بس بھی شادی ہے ۔ نیوگائنا کے ایک قبیلے وکاس سے کے ہاں شادی کے وقت دولھا اور دلھن ایک دوسرے کی پیشانی پر شکاف دیتے ہیں۔ ہندستان کے بر ہوروں میں میں سے خون نکال کی شادی کے رقت دولھا اور دلھن ایک دوسرے کی چھوٹی انگلی میں سے خون نکال کی ایک دوسرے پر لیپ دیتے ہیں۔ بہار کے کایستھوں میں بھی ایسا ہی لیکن اس سے نرا پیچیدہ رسم ہے۔

هندستان کی اکثر قوموں میں سیندور دان کی رسم کے وقت دولها تھوڑاسا سیندور انگلی با چاقو کی نوک سے دلهن کی بیشانی پر لگاتا ہے۔ ھارٹ اینڈ نے ثابت کیا ہے کہ یہ رسم ابتدائی رسم کی ترقی یافتہ صورت ہے جس میں سیندور نے خون کی جگہ لی ہے۔ بعض جگہ سیندور اور خون دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ کیوات قوم میں پہلے سیندوردان کی رسم ہوتی ہے اور اس کے بعد دولها کی دائیں چھوٹی انگلی اور دلهن کی بائیں چھوٹی انگلی کا خون کھیر میں ملا دیا جاتا ہے اور دونوں اس کھیر کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح راجپوتوں میں خاندانی بر ممن دولها کا ہاتھ سیندور سے بھر دیتا ہے اور وہ اس سے دلهن کی پیشانی پر نشان لگاتا ہے۔ اگلے دن دونوں بان کھاتے ہیں جس میں ایک دوسرے کی چھوٹی انگلی کا خون پڑا ہوتا ہے۔ کھاردار اور کومیوں میں دولها اپنا خون اور کوئی رنگ دلهن کے ملتا ہے۔ فنلینڈ اور ناروے میں بھی شادی کے وقت اسی طرح کی خونی رسمیں ہوتی تھیں۔

ابتدائی رسموں کی کم و بیش نفیس علامات بہت کثیرالوقوع ہیں۔ آسٹریلیا میں دولھا دلھن پر تھوکتا ہے اور پھر سرخ سفوف سے اس کی ناف تک خط کھینچٹا ہے۔ کریب ا بعض دفعه نامولود بیجے سے منگنی کرتا ھے ۔ اس میں وہ اس کی ماں کے رحم یر سرخ نشان بناتا ہے ۔ جزائر شرقی ہند؟ بورینو اور جنوبی ہندستان کے بعض حصوں میں انسان کے خون کی بجائے مرغی کا خون استعمال ہوتا ہے۔ یورپ میں پیشاب کی طرح خون بھی محبت کے تمویدگنڈوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی صرف ایک مثال کافی هوگی: جو عاشق اپنی معشوقه کی محبت بر هانا چاهنا تها و. اینا خون اپنی معشوقہ کی رگوں میں منتقل کرتا تھا۔ مختصر علامت کی مثال میکسکو کے اس افسانے میں ملتی ہے کہ ایک مردہ آدمی کی ہڈی (یعنی کسی بزرگ یا باپ کا آلہ تناسل) پر خون چھڑکا گیا تو نوع انسان کی موجودہ نسل کے ماں باپ پیدا ہوئے ــ مذکورہ بالا واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کی طرح خون بھی تمام دنیا میں بهحیثیت ضروری یا مقدس چیز کے نمک کا قابہمقام سمجھا جاتا تھا۔ ان تمام مثالوں سے بھی ہمارہے اس دعو ہے کی تائید ہوتی ہے کہ اس کا بیرونی استعمال علامتی حشت سے پینے کے برابر ہے۔ مذکورہ بالا مثالوں جیسی اور مثالیں بیان کی جاسکتی ھیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر جسمانی رطوبتوں کا بھی اسی طرح استعمال ھوا کرتا تھا۔ مہاں اس کی ایک یا دو مشالس کافی ھوں کی، فنلمنڈ کے دروت والنہمو ٹیےنن آ اور مصر کے دیوتا رام کا پسینہ ہر مرمن کے لیے اکسیر تھا۔ سکنڈ ہے نہویا کے کہری دیو ، بمردبو ہکے پسینے سے پیدا ہوئے ہیں ۔ احتمال اس بات کا ہے کہ پسینے کے نمکین ذایقے نے بنی نوع انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ آنسوؤں کا تو یقیناً یہی حال ہے۔

نمک اور پانی کے اجتماع کے ساتھ دلچسپی قدرتی طور پر سمندر تک پھیلی۔ نوع انسان کے تخیلات پیدایش میں سمندر بہت اہم رہا ہے۔ نمک اور سمندر کا یہ

Frost-Giants • Rar Wainemoinen r Eeast Indies r Carib r Giant Yamir r

تلازم یونانی لفظ آلس! سے ظاهر هے جس کے معنی نمک کے بھی هیں اور سمندر کے بھی۔ آگ اور پانی کے تقابل سے علی الترتیب مردانه اور زنانه عناصر کو ظاهر کیا گیا ھے۔ نمک اور آگ کا تلازم اس سے کہیں زیادہ عام ھے جتنا کہ هم نے بیان کیا ھے۔ جو رسمیں اور عقیدے هم نے بیان کیے هیں ان کے مقابلے میں ایسی رسمیں اور ایسے عقیدے بیان کیے جاسکتے هیں جہاں مطلوبه اثر پبدا کرنے کے لیے آگ میں نمک ڈالا گیا ھے۔ متھیا میں آگ اور پانی (مردانه اور زنانه عناصر) کے اجتماع کے لیے نہایت کثرت کے ساتھ الکوهل کی علامت استعمال کی گئی ھے۔ شمالی امریکه کے هندی الکوهل کو دآگ پانی "کہتے هیں۔

آگ، نمک، سمندر کے خیالات کا تلازم مندرجه ذیل متھیا سے به خوبی واضع هوتا هے۔ فنلینڈ کے متھیائی قصوں سے معلوم هوتا هے که آسمان کے زبردست دیوتا اگو۲ نے آسمان پر آگ جلائی، اس کی ایک چنگاری سمندر کی موجوں پر پرئی اور نمک پیدا هوا۔ به مثال بهت وجوه سے دلچسپ هے۔ اول، اس میں نمک کو آگ کا بلاواسطه نتیجه بتایا گیا هے جس سے همارے اس قیاس کی تصدیق هوتی هے که علامتی حیثیت سے دونوں ایک هیں۔ دوم، ابراهیم آنے صاف طور پر دکھایا هے که آسمانی آگ جب مثلاً بجلی کی شکل میں نیچے انرتی هے تو یه متھیائی حیثیت سے مختلف آسمانی شرابوں کی قائم مقام بن جاتی هے اور یه شرابیں مردانه بارآور رطوبت کی علامت هیں۔ یه همارے اس عقیدے کے بالکل مطابق هے که نمک منی کی علامت هیں۔ یه همارے اس عقیدے کے بالکل مطابق هے که نمک منی کی

دوسرے متھیائی قسے سے معلوم ہوتا ہے کہ نمک کا پرومی تھیوس جیسا لانے والا مسیحا سمجھا جاتا تھا۔ لارنس لکھتا ہے: ﴿ چینی ایک بت مسمی فیلو ﴿ کی پوجا کرتے ہیں۔ دراصل اسی نام کا ایک متھیائی شخص تھا۔ ان کا خیال ہے کہ اس شخص نے نمک اور اس کے استعمال کو دریافت کیا تھا لیکن اس کے احسان ناشناس ہموطنوں نے فیلو کے اس کارنامے کی قدر نہ کی۔ لہذا وہ وطن چھوڑ کر ایسا گیا کہ واپس نہ آیا۔

اس کے بعد چینیوں نے اس کو دیوتا بنایا۔ ہر برس جون کے خہینے ہیں اس کا عرس ہوتا ہے۔ ان دنوں میں اسے ہر جگہ تلاش کیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتا۔ اب وہ صرف دنیا کے خاتمے کا اعلان کرنے کے لیے ظاہر ہوگا ،۔ پرومی تھیوس کا قصہ یہ ہے کہ خدا انسان کو تحفہ دینے کے لیے ایک چیز لایا۔ چینیوں میں اسی قصے نے ایسی صورت اختیار کی جو یہودیوں کے تخیل مسیحا کے مشابہ ہے جس کی تلاش جاری ہے اور عیسائیوں کے تخیل نبی کے مشابہ ہے جس کے پیغام کو اس کے امتیوں نے نہیں سنا اور جو اب صرف دنیا کے خاتمے کا اعلان کرنے کے لیے آئےگا۔

نےسیٹس نے اس عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نمک ' آ ک اور پانھ کی لڑائی کا نتیجہ ہے۔ یہ عقیدہ بداہة مجامعت کے متعلق شیرخوار بچے کے سادیتی ' تخیل کا پر تو ہے لیکن یہ ایسا تخیل ہے جس کی بہ دولت سورج کی گرمی کے تبخیری اثر کے لحاظ سے کوئی معروضی بنا ہے۔ اس سے کم تر درجے پر ہم آ کی اور پائی کے اس تعلق کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جو بچے پیدا کرنے کی غرض سے بعض رسموں میں دکھائی دبتا ہے۔ ٹرانسلو بے نیا کی خانہ بدوش قوم کی عورت و ، پائی پیتی ہے جس میں اس کے خاوند نے انگارے ڈالے ہیں یا اس سے بھی بہتر یہ کہ اس نے جس میں تھوکا ہے۔ پیتے ہوئے وہ کہتی جاتی ہے کہ ' جہاں میں شملہ ہوں ' وہاں تو کوڈلہ ہو ؛ جہاں میں شملہ ہوں ' وہاں تو کوڈلہ ہو ؛ جباں میں بارش ہوں ' وہاں تو پانی ہو ' ۔ جنوبی سلیو کی عورت لکڑی کے پیالے میں پانی بھر کر آگ کے پاس لے جاتی ہے اس کے بعد اس کا خاوند اوہے کی دو نپتی میں پانی بھر کر آگ کے پاس لے جاتی ہے اس کے بعد اس کا خاوند اوہے کی دو نپتی ہیں۔ یہ پانی وہ عورت پی جاتی ہے ۔ آگ اور پیشاب کے خیالات کے تلازم کی بہت ہیں ۔ یہ پانی وہ عورت پی جاتی ہے ۔ آگ اور پیشاب کے خیالات کے تلازم کی بہت سی مثالوں میں سے صرف ایک بہاں بیان کی جاتی ہے ۔ اسکیمو تونا ' نام خبیث روح کو دفع کرنے کے لیے ہر برس ایک رسم ادا کرتے ہیں ۔ اس میں ایک شخص ایک مرتن کو دفع کرنے کے لیے ہر برس ایک رسم ادا کرتے ہیں ۔ اس میں ایک شخص ایک مرتن

1 Sadistic ۲ Tacitus. سادیت (Sadism) سے مراد کسی دوسرے قرد کو ذھنی یا جہانی درد، تکلیف یا ضرر کودیکھ کر شہوانی اللت اور تشفی جاسل کرنا ہے۔ یہ ساکیت (Masochism) کی ضد ہے۔ (مترجم) ۳ Tuna

میں پیشاب کرتا ہے اور اس کو آگ پر ڈال دیتا ہے ان تمام یاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی ذمن میں آگ اور نمک، آگ اور پانی اور آگ اور پیشاب کے خیالات قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ نفسی تحلیل کی اس تحقیق کے بالکل مطابق ہے کہ آگ، پانی <sup>،</sup> پیشاب اور منی کے خیالات غیر شعور میں ایک ھی ھیں اور اس طرح کسی ایک کی جگہ دوسرا استعمال ہو سکتا ہے ۔ ان میں سے آگ پیشاب کی ٹھیٹ علامت ہے۔ اب ہم آگ کیے موضوع کو چھوڑکر نمک اور یاسی (خصوصاً زنا 4 یعنی وصولی پیشاب ا کے معنوں میں)کے متعلق چند عقیدے بیان کریں گے ۔ جزیرہ کیڈیاک۲ کے باشندوں کی متھیا میں ذکر ھے کہ سب سے پہلی عورت نے \* پیشاب کرکے سمندر کو پیدا کیا ،۔ جنوبی افریقہ میں بھی عقیدہ ہے کہ سمندر کو عورت نے ،لا شبہ اسی طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اس کے برخلاف آسٹریلیاکے تخلیق کائنات کے متھیا میں بندجل ملم نایک دیوتا نے بہت دنوں تک رمین پر پیشاب کرکے سمندر کو پیدا کیا۔ میکسیکو کیے ناہوآس کے نزدیک بھی سمندر عورت ھی سے پیدا ہوا ھے۔ ان کے ھاں نمک تیار کرنے والی لڑکیاں اور عورتیں ایک سالانہ تہوار پر نمک کی دیوی کیے اعزاز میں ناچتی ا ھیں ۔ اس دیوی کے بھائیوں یعنی بارش کے دیوتاؤں نے لڑکر اس کو سمندر کی طرف نکال دیا تھا ۔ بہاں پہنچ کر اس دیوی نے یہ قیمتی چیز بناہے کا فن سیکھا۔ یورپ کی متھیا میں سمندر نر بھی ھے اور مادہ بھی، لیکن اس کو اکثر مادہ ھی مانا جاتا ھے۔ محبت کی مختلف دیویوں مثلاً ایفروڈائٹ استرتے وغیرہ سے نو اس کو بہت قریبی نعلق ھے ۔ جےننگس کا لکھتا ھے : دو شیزہ مریم » کا مرغوب رنگ نیلا ھے ۔ مریم کے مختلف هممعنی الفاظ 'Mara' 'Mare' 'Mare' 'Marv' 'Mare' کے معنی دکڑواهٹ ، یا سمندر کی « نمکننی ، کے هیں ۔ دیو تاؤں کی امل و نسل کے بیان میں نیلا رنگ یونانی ، آئیسیڈی ان۸ آئی او بی ان مندست ان بانی جیسے زنانه اور چاند جیسے اصول کو ظاهر کرتا ھے۔

Aphrodite • Nahuas r Bundjil r Kadiack r Receptive urin r Ionian r Isidian A Jennings v Astarte r

به هر متهیا میں پایا جاتا ہے ، ۔ سب جاتیے هیں که جمعه کا دن (Friday) اکثر مذهبوں میں اس دیوی کے لیے مقدس مانا جاتا ہے اور تمام بورپی زبانوں میں اس کیے نام پر اس کا نام رکھا جاتا ہے ۔ یه دن دوسرے الفاظ میں دوشیزہ مریم کا دن ہے ۔ اس کا نام رکھا جاتا ہے ۔ یه دن دوسرے الفاظ میں دوشیزہ مریم کا دن ہے اس دن کیتھولک اشخاص نمکین گوشت نہیں کھانے ۔ اس کا مقابله نمک سے زاهدانه پرهیز سے جس کو هم نے اوپر کہیں بیان کیا ہے ' کیا جاسکتا ہے ۔ اس کے علاوہ اس دن مستقل طور پر مچھلی کھائی جاتی ہے ۔ جنوبی انگلستان میں نافرمان عاشق کا دل پھیرنے کے لیے ایک ٹوٹکا کیا جانا ہے جس میں تین جمعه کی رانوں کو بلاناغه آگ میں نمک ڈالنے هیں ۔ تیسری رات کو عاشق کے لوٹ آنے کی توقع کی جاتی ہے ۔ جمعه کے دن اس ٹوٹکے کے کیے جانے سے به خوبی ثابت ہوتا ہے که جاتی ہے ۔ جمعه کے دن اس ٹوٹکے کے کیے جانے سے به خوبی ثابت ہوتا ہے که شومات کی تعیین کس قدر تفصیلی ہوتی ہے اور یه کہنے سے قبل کتنی احتباط کی ضرورت ہوتی ہے که اس کا فلاں حصه بےمعنی اور غیر ضروری ہے ۔

حسب توقع سمندر میں نہانا اکثر ان اغراض کے مفید ھے جن کے لیے نمک اور پانی کا مجموعه استعمال کیا جاتا ھے۔ مندرجۂ ذیل مثالیں قابل غور ھیں: سارڈینیا میں سمندر سے پانی پینا اور خاص کر اس میں نہانا بانجھپن کا علاج ھے۔ گائنا اکے حبشیوں میں عورت کے پہلے استقرار حمل کے وقت اس کو سمندر میں لیے جاکر ایک پیچیدہ رسم اداکی جاتی ھے، اغلب یہ ھے کہ دراسل اس کی غایت یہ تھی کہ وضع حمل آسانی اور کامیابی سے ھو۔

نمک اور پانی کے تعلق کو چھوڑنے سے قبل دو ایسی رسموں کا ذکر مناسب ہوگا جن میں سمندر کو مطلق دخل نہیں ؛ جرمنی میں دفعیه امراض کے لیے مٹھی بھر نمک پانی میں ڈالتے ہیں اور منه سے یه الفاظ ادا کرتے جاتے ہیں۔ دیه بیج میں خدا کے نام پر بکھیرتا ہوں ، جب یه بیج پھل لائے کا تب میں دوبار ، اپنا بخار دیکھوں گا ۔ ، بوھیمیا کے توھمات میں سے ایک یه ہے که جب دودہ پانی کے اوپر سے گزارا جا رہا ہو تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دینا چاھیے ورنه کائے کو

نقصان پہنچےگا ۔ اوپر کہا جا چکا ہے کہ دودہ کے علامتی معنی وہی ہیں جو نمک کے ہیں ۔ مذکورہ بالا مثال میں یہ دونوں ایک دوسرے کی بجائے استعمال ہوئے ہیں ۔

. . . . . . . . .

اب ہم کو وصول کرنے والی زنانہ چیز پر غور کرنا ہے جس کو ٹھوس مانا جاتا ہے ۔ یعنی ہم کو ان عقیدوں پر بحث کرنی ہے جو شیرخوار بچوں کے مذکورہ بالا مائع اور ٹھوس اور ٹھوس اور ٹھوس قیاسات سے پیدا ہوتے ہیں ۔ اس لحاظ سے جو چیز سب سے زیادہ استعمال میں آتی ہے وہ روٹی ہے جو اپنی بستگی اور خوراک کے لیے قیمتی ہونے کی حیثیت سے آسانی کے ساتھ به طور علامت استعمال کی جا سکتی ہے۔ اکثر وہ تو ہمانه عقیدے جن میں یه داخل ہے ' اس سے قبل بیان ہوچکے ہیں ۔ بارور کرنے کے لیے اس کی طاقت کا اندازہ بانجہ پن کو دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ہندستانی ٹوٹکے سے ہو سکتا ہے: • ماں باپ کے اکلونے یا سب سے بڑے بن بیاہے بیٹے کی چتا پر روٹی پکا کر عورت کو کھلائی جاتی ہے ۔ خیال یہ ہے کہ ایسے مرد میں مردی کا سب سے زیادہ حصہ ہوتا ہے ۔، روٹی اور فضلے کا تلازم سلاف کے مندرجہ ذیل عقیدوں میں اور زیادہ واضح نظر آتا ہے ۔ خیال یہ تھا کہ باروری کی روحیں گوبر کے ڈھیروں پر رہتی ہیں۔ لہذا ایسے مقامات پر ان کے سامنے نذرانے پیش کیے جاتے تھے ۔ بعد کے زمانے میں خیال پیدا ہوا کہ یهاں بھوتنیاں کھیلتی ہیں۔ لہذا ایسے مقامات پر براز کرنا پرخطر سمجھا گیا، تاوقتیکہ ان سے بچنے کے لیے منہ میں روٹی کا ٹکڑا نہ ہو ۔ انگلستان میں جب دلھن شادی کے بعد کرجا سے واپس آتی تھی تو اس کے سر پر کیہوں برسائے جاتے تھے ۔ یہ رسم یقیناً باروری (منی) کی حالیہ علامت' یمنی چاول کی پیش رو ہے ۔ جن مقاصد کے لیے صرف نمک استعمال کیا جاتا ہے ، ان تمام کے لیے نمک اور روٹی کے عام استعمال کا ذکر اس سے قبل ہوچکا ہے ۔ لیکن اس اجتماع کا جنسی

مفہوم ذیل کی مثالوں سے واضح ہوتا ہے۔ والڈن بورگ ا میں دلھن چھپا کر اپنے جوتے میں نمک اور روٹی رکھتی ہے تاکہ اس کی اولاد بہت ہو۔ بادوری کے لیے جوتے کے مفہوم کو ایگریمونت انے خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جوتا نسوانی آلات تناسل کی مثالی علامت ہے۔ اسی وجہ سے شادیوں میں جوتے پھینکے جانے ہیں۔ پوسٹ ڈیم کرائس میں منگئی شدہ لڑکے اور لڑکیاں اسی غرض کے لیے اپنے جوتوں میں نمک اور روٹی رکھتے ہیں۔ روس میں نئے شادی شدہ جوڑے کے گھر میں سب سے پہلے نمک اور روٹی لے جانے ہیں۔ جنوبی سلاف میں اس مجموعے کو محبت کے ٹوٹکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، برن کم کی سب سے زیادہ پر ہیزگار چھاونی میں یہ اس شخص کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ قدیم روما میں دانوں کی دیوی سیریس اور سمندر کے دیوتا، نیچون کی ایک ہی مندر میں پوجا ہوتی تھی۔ نیچون کی بیوی کا نام سیلےشیا اور امقابلہ کرو انگریزی لفظ Salaciuos سے جس کے معنی Libidinous یعنی شہوانی کے ہیں)۔

بعض اوقات روٹی کے ساتھ نمک کے علاوہ اور چیزیں بھی استعمال ہوتی تھیں۔
ان میں سے عام تربن شاید پنیر تھا۔ روٹی اور پنیر کا اجتماع نظربد کے لیے اکسیر متصور ہوتا تھا خصوصاً اس وقت جب یہ گردن میں بندھا ہوا ہو۔ بچوں کو بھوتنیوں اور خبیث روحوں سے بچانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ویلز کے ایک قدیم قصے میں روٹی اور پنیر « جھیل کی خاتون ۸ » کے اغوا کے لیے ایک ٹوٹکے میں استعمال ہوا ھے۔ اس قصے میں پنیر بداھة فاعلی عنصر ھے لیکن اور قصوں میں اسے انفعالی اور وصول کرنے والا عنصر بھی کہا گیا ھے۔ اس کی مثال پنیر بنانے کے لیے پیشاب کے استعمال میں ملتی ھے جو انگلستان میں اب تک رائج ھے۔ بعض ملکوں میں روٹی بنانے کے لیے بھی پیشاب کا استعمال ہوتا ھے اور یہ باور کرنے کے وجوہ ھیں کہ خمیر سے

Berne r Potsdam Kreis r Aigremont r Waldenburg r Lady of the Lake A Salacia v Neptune r Ceres •

پہلے یورپ تک میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ سنہ ۱۸۸۲ع میں پیرس کا ایک نانبائی روٹی بنانے میں پاخانے کا کوڑا استعمال کرنے کی علت میں کرفتار ہوا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کوڑے کے استعمال کے بند ہوتے ہی روٹی خراب ہونے لگی۔ روٹی کی خشکی اور تری ویلز کے ایک افسایے میں مرکزی اہمیت رکھتی ہے ۔ ایک شخص جھیل کی دوشیزہ ا پر بری طرح عاشق ہوا۔ اسکی ماں نے مشورہ دیا کہ روٹی کی مدد سے اس کی تسخیر کرے ۔ اس مشور ہے کو اگر لفظاً و معناً سمجھا جائیے تو یه بالکل احمقانه ہے لیکن اگر اس کے علامتی معنی لیے جائیں تو یہ مہمل نہیں رہتی ۔ اس عورت نے روثی قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ یہ بہت سخت پکی ہوئی ہے۔ وہ لوٹ گیا اور پھر ماں کے مشورے سے گندھا ہوا آٹا لے کر آیا لیکن اب بھی اسے ناکامی ہوئی کیوں کہ یه بهت نرم تها۔ تسری مرتبه یه روٹی نه بهت سخت تهی نه بهت نرم لهذا وه کامیاب ہوا۔ اسی افسانے کی ایک اور صورت میں یہ شخص اس عورت کی تسخیر کرنے میں اس جادو کی مدد سے کامیاب ہوا جو بھیگی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا کھا کر اس کے ہاتھ آیا۔ اس ٹکڑ ہے کو اس عورت ہی نے ساحل کی طرف بہایا تھا۔ عہد عتیق۲ میں مذکور ہے کہ خدا نیے بہودیوں کو حکم دیا کہ انسان کے براز کی بجائے گائیے کے گویر سے اپنی روٹی یکائیں۔

اس سلسلے میں سب سے آخری ذکر پسینے اور روٹی کے اجتماع کا ھے۔ خیال یہ نھا کہ یہ شہوانی قوت پیدا کرنے کے لیے بہت پر تاثیر ھے۔ یہ خیال بقیناً اس حقیقت کی توسیع ھے کہ بعض لوگوں میں پسینے کی وجہ سے ھیجان پیدا ھو جاتا ھے۔ بھوتنیوں کے زمانے میں عورتوں پر الزام لگایا جاتا تھا کہ جس مرد میں وہ شیطانی محبت پیدا کرنا چاھتی تھیں ان کو وہ ایساگیلا آٹا کھانے کو دیتی تھیں جس کو انھوں نے اپنے بدن پر ملا ھے۔ اور ہے کا قیاس ھے کہ اس سے ایک پرانے کھیل کی توجیہ ھوتی ھے۔ اس کھیل کی کھلاڑی جوان عورتیں ھوتی تھیں۔ اس میں یہ عورتیں اپنی کمر سے روٹی بیلنے کا بہانہ کرتی تھیں۔ بلجیم کے باشندوں اور حبشیوں میں ایک توھم ھے کہ کوئی شخص آگر

اپنے پسینے میں تر کرکے روٹی کا ایک ٹکڑا کئے کو کھلا دیے تو وہ کتا ہر جگہ اس کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ کتا اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ وفاداری کا خیال ہے جو نمک کے لیے مخصوص ہے ۔ لیکن یہاں یہ رشتہ صرف مردانہ عنصر کی بجائے مردانہ اور زنانہ دونوں عنصروں کے اجتماع سے مضبوط ہوا ہے ۔

ان رسموں میں صرف روٹی هی انفعالی چیز نہیں هوتی ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے اجتماعات بھی هیں، مثلاً دوده اور رال، دهی اور لوبیے کی پھلی ۔ یه دونوں اجتماعات بانجھ پن کے علاج هیں ۔ نمک اور آٹا ایک ٹوڈکا هے جس سے لڑکیاں خواب میں اپنے آبندہ عاشق کو دیکھتی هیں ۔ پسینه اور روٹی تمام شمالی بورپ میں محبت کا ٹوٹکا هے ۔خون اور روٹی ٹران سلویےنیا میں اسی غرض کے لیے مستعمل هے ۔ محبت کا ٹوٹکا هے ۔خون اور روٹی ٹران سلویےنیا میں اسی غرض کے لیے مستعمل هی دوٹی اور مردہ شخص کا براز نامردی کا علاج هے ۔ اس خیال کی ضد اس توهم میں دکھائی دینی هے که اگر کوئی شخص انڈا بغیر نمک کے کھالے تو اسے بخار چڑھ آئےگا ۔ اس میں اصلی اهمیت اجتماع کو حاصل هے ۔ اس کے عشقی معنی اس تلازم سے سمجھ میں آئے هیں جو اس کہاوت میں بیان ہوا هے که بےمونچھ شخص کا بوسه لینا ایسا هی هے جیسا که بےنمک انڈا کھانا ۔ بوبریا اور اور ملکوں میں انڈا نظر بد سے بچاتا هے ۔ ڈبون شائر بخار کا علاج یه هے که آدهی رات کو زمین میں انڈا دیا دیا جائے ۔

ایک هی رکابی میں کھانا بھی بہت هی گہر سے تعلقات کی علامت هے۔ یه شیرخوار بچوں کے ٹھوس ٹھوس کے مذکورہ بالا قیاس کو ظاهر کرتا هے۔ سکنڈ سے نیویا میں مثل مشہور ہے که اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک هی نوالے میں سے کھائیں تو ان میں محبت پیدا هو جاتی ہے۔ ایسٹ انڈیز کے اکثر حصوں میں اسی غرض کے لیے پان استعمال ہوتا ہے۔ اسی پر محبت کا عہد و پیمان استوار ہوتا ہے۔ فریقین کا ایک هی ٹکڑ ہے میں سے کھانا شادی کی اهم رسم ہے۔ منچوا لوگوں میں دولھا دلھن کے کمرے میں ایک پکوڑی لائی جاتی ہے اور وہ دونوں اس میں سے کھاتے دلھن کے کمرے میں ایک پکوڑی لائی جاتی ہے اور وہ دونوں اس میں سے کھاتے

هیں تاکہ اولاد بہت ہو۔ قدیم یونان میں دولها اور داھن ایک هی بہی میں سے کھاتے تھے۔ هندوؤں مس عورت کبھی بھی خاوند کے ساتھ ببٹھکر کھانا نہس کھاتی ۔ صرف شادی کے وقت سبندوردان کے بعد وہ ایسا کرتی ھے ۔ هنارٹ لینڈ نے تمام دنیا سے بہتسی مثالیں جمع کی هیں جن میں ساتھ کھانا کھانا 'خصوصاً ایک هی رکابی میں سے شادی کی رسموں میں سے اهم ترین ھے ۔ همیں ضرورت نہبں کہ اس کی اور مثالیں بیان کریں ۔ ان میں سے مشہور ترین رومنوں کی وہ رسم ھے جس میں مرد اور عورت ملکر قربانی کی روٹی کھاتے تھے ۔ همارے هاں کا شادی کا کیک اسی رسم کی نشانی ھے ۔

اس عمل کے مذہبی مفہوم کی مثال شادی کی رسموں میں ملتی ھے اور یہ بہت دلچسپ ھے۔ اس میں اور عشائے رہانی میں بہت تعلق رہا ھے۔ قدیم پیرس میں بادری شادی کے وقت دعا کے بعد روٹی کے ایک ٹکڑ ہے اور شراب کو برکت دیتا تھا۔ دولھا اور دلھن دونوں اس روٹی میں سے کھانے تھے اور شراب میں سے پیتے تھے۔ اس کے بعد پادری دونوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر لانا تھا۔ یزیدی اشادی کے وقت متبرک روٹی کا ٹکڑ اخاوند کو دیا جاتا تھا اور دونوں مباں بیوی ملکر اس کو کھانے تھے۔ نسطوریوں میں دولھا دلھن کو عشائے ربانی میں شریک ھونا پڑتا تھا۔ دعاؤں کی عام کتاب کی آخری نظر ثانی تک انگلستان کے گرجا کا حکم تھا کہ نئے شادی شدہ لوگ شادی ھی کے دن عشائے ربانی میں شریک ھوں۔ یہ حکم اب بھی نافذ ھے۔ شادی ھی۔

تمام مقدس چیزوں کی طرح عثائے رہانی کی چیزوں میں بھی مختلف غیر مذھبی قوٹیں مانی گئی ھیں ۔ چناںچہ یہ خبیث روحوں کو دفع کر سکتی ھیں ، نظربد سے بچا سکتی ھیں ، بانجھ پن کا علاج کر سکتی ھیں ، وقس علی ھذا ۔ اس کی عجیب اور علامتیت سے پُرمثال ویلز کی اس روایت میں ملتی ھے کہ \* اڑنے والے سانپ ، اصل میں معمولی سانپ تھے جنھوں نے عورت کا دودھ پیا اور عثائے ربانی کی روٹی کھائی اس کے بعد وہ \* اڑنے والے سانپ ، بنے ۔ ھم نے اوپر کہیں کیتھولک فرقے کی نمکین پانی

سے بیتسما دینے کی رسم اور روٹی سے متعلق بہت سے عقیدوں اور رسموں کے مفہوم کا کھوج لگایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹلی میں نمک اور روٹی کے مجموعے کو '' Lumen Christi '' کہتے ہیں اور اس میں طلسمانی قوتیں فرض کرتے ہیں۔

جس علامتیت خصوصاً نمک اور شراب کے ایک ہونے اور روٹی کے غذائی تضمنات پر اوپر بحث ہوئی ہے اس پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ عثائے ربانی کا اصلی مفہوم جنسی ہے ۔ بعض عیسائی فرقوں میں تو یہ جنسی مفہوم صاف طور پر سامنے آگیا ہے چناںچہ سینٹ آگسٹین ا کے بیان کے مطابق مانیوں ا کے ہاں عثائے ربانی کی روٹی کے ساتھ انسانی منی ملائی جاتی تھی ۔ ان کے بعد ان کے اخلاف البی جنسس اور کتھارسٹیس نے اس رسم کو باقی رکھا۔ اور جگہوں کی طرح یہاں بھی الحاد نے مذہبی عقیدے یا رسم کے ایک خاص پہلو کی علامتیت کو منکشف کیا ہے اور اس طرح اس نے اس مذہب سے ان کا تکلیف دہ اتحاد پیدا کیا ہے جس کا خاکہ اڑایا گیا ہے ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بھائی کے ابتذالات عصبی مریض بہن کی ان علامات کو منکشف کرتے ہیں جو ایک ہی قسم کے میلانات کے مسخ شدہ اظہارات ہوا کرتے ہیں۔

یه کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں که کسی مذہبی رسم میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کی جنسی اصلیت اور ان کے جنسی معنوں کے ثابت کرنے سے اس رسم کی غیر شعوری بنیاد کی توجیه نہیں ہوتی ۔ مثلاً عشائے ربانی کی غیر شعوری بنیاد کی توجیه کے لیے بعض اور ایسے مسائل پر بحث کرنی پڑتی ہے جس کو موجودہ تحقیق سے به راہ راست تعلق نہیں ۔ چناںچہ اس رسم میں جس اجتماع کی طرف اشارہ ہے اس کی حرام کارانه مین بنیاد اور دیوتا خوری اور مردم خوری سے اس کے تعلق وغیرہ پر خصوصیت کے ساتھ بحث ضروری ہے۔

\* \* \* \* \* \*

اب میں تمام توہمات کی ایک دلچسپ خصوصیت کی طرف توجه منعطف کراوںگا۔

Catharistes r Albigenses r Manichæans r St. Augustine r Incestous •

میری مراد ان کی دو طرفی<sup>ا</sup> تاثریت سے ہے۔ توحمات کے مشاہدہ کرنے والے اکثر یہ دیکھ کر پریشان ہوئیے ہیں کہ ایک ہی رسم یا واقعہ ایک جگہ خوشقسمتی کی علامت ھے اور دوسری جگہ بدقسمتی کی؛ ایک جگہ یہ باروری پیدا کرتی ھے دوسری چکہ بانجھ ین۔ اس کی توجیہ اس طرح ہوتی ہیے کہ شعور میں غیرشعوری اشیاکی طرف دو طرفی ناثر کا میلان ہوتا ہے اور یہی تمام توہمات کا سرچشمہ ہے۔ ہر غیرشعوری خیال کے ساتھ جو تائر ہوتا ہے ( اور یہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے ) اگر یہ تائر شعوری کی طرف راسته یالیتا ہے جیسا کہ مثلاً عمل تصعید ۲ میں ہوا کرتا ہے۔ تو اس خیال کا شعوری قائم مقام (یعنی اس کی علامت ) بھی مثبت ہوتا ہے اور علامتی خیال اچھائی اور خوشقسمتی کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے اس کے برخلاف اگر علامتی خیال کے ساتھ وہ تاثر ملتا ہے جو ضبط کرنے والے میلانات سے تعلق رکھتا ہے تو یہ علامتی خیال بدقسمتی یا خطر بے کی نشانی بن جاتا ہیے ۔ یہی دو طرفی تاثریت غیرشعور کی ھر پیداوار میں نظر آتی ہے۔ چناںچہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض قومیں، قبیلے اور افراد مختلف حیوانات یا اور چیزوں کو اپنی قوم یا قبیلے کی نشانی مقرر کر لیتیے ہیں ـ ان میں بھی یہی ہوا کرنا ہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کو شیرخواری کے زمانے میں ہم پسند کریں اور نیرا بڑے ہوکر اس سے بلاوجہ ڈرنے لگیں۔ لہذا جیسا کہ اویر کہاگیا ھے ایک ٹوہم ابجابی صورت میں پایا جاتا ھے با سلبی صورت میں۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ۔ اصلی اہمیت اس شہادت کو حاصل ہے کہ ان دونوں میں وہ انتہائی مفہوم یایا جاتا ہے جو غیرشعور سے ماخوذ ہے۔

یہ دو طرفی تاثریت نمک سے متعلق ہمار بے توہمات میں واضح ہوتی ہے ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نمک کا خیال جن صفات سے متصف ہے ان میں سے قریب قریب ہر ایک

۱ Ambivalency . اس سے مراد یہ ہے که ایک هی خیال ایک هی وقت میں دو متخالف تاثرات پیدا کرے - تفصیل کے لیے دیکھو رساله سائنس داشت ایریل سنه ۱۹۳۸ ع مضمون دو طرفی تاثر - (مترجم) کا Sublimation کی نفسی توانائی کو ایک نئے اور اعلی یا غیر ابتدائی راستے میں خرج کرنا مثلاً شہوائی معبت کی نوانائی کو عقلی معبت میں صرف کرنا - · (مترجم)

کے مقابلے میں دوسرے ملکوں میں بالکل متضاد صفات پائی جاتی ہیں ان متضاد صفات میں سے چند کے انتخاب سے اس خصوصیت کو واضح کیا جا سکتا ہے۔

(۱) نمروری اور بے نمزی: نمک اور نمروری کے قریبی تلازم پر اس مضمون کے ابتدائی حصوں میں تفصیلی بحث ہوچکی ہے۔ اسی ضمن میں بعض مثالیں ایسی بھی بیان ہوئی ہیں جن میں یه خیال بانجه پن یا بے نمری کے ساتھ متلازم ہے۔ مشرقی ملکوں میں خصوصیت کے ساتھ موخرالذکر عقیدہ رائج تھا۔ کتاب مقدس میں اس کی طرف بار بار اشارہ ہوا ہے۔ متقدمین مصنفین مثلاً پلینی، ورجل وغیرہم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس خیال کی بنا بلاشبه شوریلے صحراؤں اور بنجروں کے منظر پر تھی خبہاں نمک کی زبادتی نے ہر قسم کی پیداوار کی جڑ کاٹ دی تھی۔ نمک اور بے نمری کے تلازم کی اس توجیه سے نمک اور نمروری کا عام تر تلازم اور زبادہ عجیب و غریب بن جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موخرالذکر عقیدہ خیالات کے غلط تلازم کا شیجه ہے۔ اس بر اس سے قبل بحث ہوچکی ہے۔

یہاں تک نمک (جس کی غیر موجودگی یا زیادتی بے نمری پیدا کرتی ہے) اور جنسیت کی تمثیل پھر روشنی میں آئی ہے کیوںکہ جنسیت کے متعلق بھی یہی خیال عام طور پر رائج ہے کہ اس کی غیر موجودگی اور زیادتی بھی بے نمری کا باعث ہوتی ہے ۔ لہذا حضرت لوط کی بیوی کا سروم کے (همجنسیت آ کے) گذاهوں پر افسوس کرنے کی سزا میں نمک کی لاٹھ (آلة تناسل) بن جانا بالکل مناسب ہے۔

(۲) پیدا کرنا اور مار ڈالنا: یہ تضاد بلاشبہ مذکورہ بالا تضاد سے قریبی تعلق رکھتا ہے۔ اس کو عدم فنا اور فنا کے تضاد کی صورت میں بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ہی زمانے میں رسم رہی ہے کہ کوسنے کو اور زیادہ طاقت ور بنانے کے لیے نمک (تباہی کی علامت) چھڑکا جاتا تھا۔ چناںچہ سچم۲ کی تباہی کے بعد ابی ملک تنے قرطاحبة کو تباہ کرنے کے بعد اب ومنوں نے پیدوآ مکم کو تباہ کرنے کے بعد اب ڈلا نے اور میلان آ

Padua Milan Milan Atilla

کو تباہ کرنے کے بعد فریڈرک باربروسا ا نے یہی کیا۔یه رسم ایک شہر (مان کی علامت) پر قبضه کرنے کی طرف خاص طور پر اشارہ کرتی ہے۔ یہاں پھر پیدا کرنے اور تباہ کرنے کے درمیان تلازم کا پته چلتا ہے (مقابله کرو سورج کے توڑنے اور تباہ کرنے کے عقیدوں سے)۔

- (٣) اسی سلسلے میں مک استعمال کرنے اور اس سے پرھیز کرنے کے تضادکا بیان بھی مناسب ہوگا۔ اوپر کہیں مذہبی رسموں اور مباشرت سے پرھیز کے تعلق سے اس پر بحث ہوچکی ہے۔
- (2) قیمت اور بےقیمتی: نمک کے خیال کے ساتھ قیمت کے احساس اور اس کے اور روپے اور دولت کے قریبی تعلق کا ذکر بھی اوپر گزرچکا ہے۔ اب ہم کو اس کی ضد کو بیان کرنا ہے۔ شلائڈن نے اس کی مثال میں ہومر اور تھیوکری ٹس سے بہت سے جملے نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے: «نمک کی چٹکی حقیر ترین چیز ہے جو ہمارے ذہن میں آسکتی ہے۔ جب ہم کو کسی بیقیمت چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ «اس سے تو کوئی شخص اپنی روٹی کے لیے نمک بھی نہیں خرید سکتا»۔ بیقیمتی کا یہی خیال اس اطیفے سے مدلول ہے: ایک مسافر کسی سرائے میں ٹھیرا اور یہاں اس کو کھانا بہت برا ملا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بھٹیارے کو بلایا اور کہا کہ اس کھانے میں ایک چیز ایسی تھی جو اس نے اپنے سفر میں کہیں نہیں چکھی۔ بھٹیارے نے بڑے اشتیاق سے پوچھا «و، کیا ؟» مسافر نے سفر میں کہیں نہیں چکھی۔ بھٹیارے نے بڑے اشتیاق سے پوچھا «و، کیا ؟» مسافر نے
- (٥) تندرستی اور بیماری: هم نے اوپر بحث کی هے که نمک کھانا صحت کے لیے مفید هے یا مضر ـ
- (٦) پاکی اور ناپاکی: نمک ہمیشہ بےعیبی اور پاکی کی علامت رہا ہے۔ فیثاغورس کا قول ہے: دیہ پاکیزہ ترین والدین یعنی سورج اور سمندر سے پیدا ہوا ہے۔ یہ آگ اور پانی کی اہمیت کی ایک اور مثال ہے ۔ پاکی کے لیے مثلاً مذہب میں

نمک کی اہمیت پر دوبارہ زور دینا لاحاصل ہے۔ پھر نمک اور براز کے خیالات کے قریبی تعلقات پر بھی اوپر مفصل بحث ہوچکی ہے۔

(۷) دوستی اور دشمنی: نمک دینا تو دوستی کی علامت ہے الیکن اس کی متخالف مثالیں بھی اوپر بیان ہوئی ہیں۔

اس عجیب و غریب دوطرفی تاتر کے مفہوم پر اس سے قبل بحث ہوچکی ہے۔

به ان تمام خیالات کی خصوصیت ہے جو گہری غیر شعوری جڑیں رکھتے ہیں اور مضابطا ، و «مضبوط ۲ ، کے تخالف کے قابم مقام ہیں ۔ اس بیان کا عکس نقیض بھی درست ہے ۔ یعنی جو خیال اپنی تاثری قیمتوں میں نمایاں دوطرفی تاثریت کا اظہار کرتا ہے وہ غیر شعور میں لازماً اہم تلازمات رکھتا ہے ۔ لہذا صرف به واقعه که نمک کا خیال اس دوطرفی تاثریت کا اظہار کرتا ہے ، اس قیاس کے قابم کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا کہ غیر شعوری الاصل خارجی مفہوم سے بہرہ ور ہے ۔ یہیں سے دوطرفی تاثر کے معنوں کا ایک اور کھوج ملتا ہے ۔ یه بداہة ایک طرف غیر شعور اور شیرخواری کی زندگی میں جنسیت بالعموم اور جنسیت کے فضلاتی پہلو بالخصوص کو املیت سے زیادہ قیمتی اور دوسری طرف شعور اور بالغ عمری کی زندگی میں ان کو اصلیت سے زیادہ کم قیمت سمجھنے کے تضاد سے تملق رکھتا ہے ۔ نمک کے خیال کی اصلیت سے زیادہ کم قیمت سمجھنے کے تضاد سے تملق رکھتا ہے ۔ نمک کے خیال کی تمام انفرادی صفات ، مثلاً پاکی اور نمروری کے تعلق کی زمانۂ شیرخواری میں پیدایش اس طرح ہم اپنے موضوع سے بہت دور جا پڑیں گے ۔

۵

اس کم و بیش طولانی بےراہروی کے بعد ہم اپنے اصلی نقطۂ آغاز کی طرف واپس آتے ہیں۔ زیر بحث یہ توہم تھا کہ دسترخوان پر نمک گرنا منحوس ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ عالم کیر ہے۔ یہ قدیم یونانیوں اور رومنوں میں بھی ایسے ہی مروج تھا جیسے کہ زمانۂ حال کے یورپ میں ہے۔ یہ خیال نمک کے علاوہ اور قیمتی چیزوں سے

بھی متعلق تھا۔ چین میں نیل کی کپی کے انڈل جانبے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جرمنی میں نمک سے کھیلنا تک منحوس سمجھا جاتا ہے اور خیال تھا کہ گرے ہوئے نمک کے ہرگرین کی سزا میں بہشت کے دروازے پر ایک دن (یا ایک ہفتہ) انتظار کرنا پڑےگا۔

عشائے رباسی پر یہودا نے بہت سا نمک گرایا تھا ۔ خیال یہ ہے کہ یہ توہم بہیں سے ماخوذ ہے۔ یہ کافی معقول توجیہ ہے اور تیرہ کے عدد سے متعلق توہمات کو اسی دعوت میں تیرہ آدمیوں کی موجودگی سے ملانے کے ہممعنی ہے۔ عوام کے ایسے عقاید خالصةً مسیحی عقیدوں سے کہیں زیادہ پرانے اور وسیع ہوتے ہیں۔ جو شہادت کہ ہم نے اویر بیان کی ہیے وہ ایک اور توجیہ کی طرف اشارہ کرتی ہیے۔ یہ توجیہ زیر بحث منحوس کام اور اونن ا کے منحوس کام۲ کا مقابلہ کرنے سے واضح ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں اس توہم کی مندرجہ ذیل خصوصیات کی طرف توجہ مفید ہوگی۔ اگرچہ نمک کا گرنا بالعموم منحوس خیال کیا جاتا ہے لیکن دوستی کا ٹوٹنا اور لڑائی کا پیدا ہونا اس کے خصوصی تابج ہیں ۔ اس لیے یہ اس شخص کے لیے بھی منحوس ہے جیں کی طرف یہ کرتا ہے اور اس کے لیے بھی جس کے ہاتھ سے گرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ان دونوں شخصوں کی موالفت کو تباہ کرتا ہے جو اس سے قبل نہایت گرم جوشی سے باتیں کررہے تھے ۔ بہت سے آدمیوں کے ساتھ ملکر کھانے کی غیر شعوری علامتیت کے متعلق جو کچھ اوپر کہاگیا ہے اس سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ ایسے موقع پر نمک جیسی ضروری چیز کا گرنا کیوں منحوس خیال کیا جاسکتا ہے۔ اس کا تــاثری مفہوم غیر شعور سے مــاخوذ ہـے ـ لہذا غیر شعور کی ایک سطح پر تو یہ قبل از وقت انزال (منی) کیے هممعنی هے اور دوسری ابتدائی سطح پر زمانه شیرخواری کے دعارضہ، کی شکل کے جس کو نفسی تخیل نے ازروٹے بیدایش اس نامبارک مرض سے متعلق ثابت کیا ہے۔ اس تو ہم کے اصلی معنی پرشیا کے اس عقید ہے سے واضح ہوتے ہیں کہ شادی کے وقت نمک گرنے کا مطلب یہ ھے کہ شادی منحوس ھے ' یا پھر متقدمین

کے اس خیال سے کہ \* جب خادمہ ان کے سامنے نمکدان کرا دبتی ہے تو محبت کا خانمہ ہوجاتا ہے ،۔

احتمال اس بات کا ہے کہ ابتدا میں اس کی نحوست یہ تھی کہ نمک گرانے والا خییث روحوں کے برمے اثرات میں آ جاتا ہے۔ نمک کرنے کے بعد اس نحوست کو دور کرنے کی غرض سے اس کو بائیں کندھے کے اوپر سے بھینکنے کے متعلق خیال ہے کہ اس کا مطلب غیر مرثمی دیو کی آنکھ میں نمک جھونک کر اس کو بیےقابو کرنا تھا۔ اس اندھادھند قیاس کے صحیح معنی بھی ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کرسکتیے۔ لکن اغلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اس دیو کے سامنیے خوشامد میں نذر پیش کرنا تھا۔ یہ برمیوں کی اس رسم کے مشابہ ہے جس میں وہ بڑی خبیث روح کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بائیں کندھے پر سے کھانا پھینکتے ہیں۔ خبیث روحوں کی شرارت کو زبادہ تر جنسی تعلق میں خلل اور جنسی وظایف میں رکاوٹ پیدا کرنے سے تعلق ہوتا ہے ۔ میں کہیں اور ثابت کرچکا ہوں کہ اس کا اندیشہ دراصل نامردی کیے خوف کے هممنی هے۔ اس شرارت کے انسداد کے لیے جتنبے ٹوٹکے هیں ان میں ایسے علامتی اعمال ہوتے ہیں جن سے یا تو اس شخص کی مردی نابت ہوتی ہے یا یه دوبارہ قائم ہوتی ہے۔ نمک کے گرنے سے بیدا ہونے والی نحوست کو رفع کرنے کے سلسلے میں دونوں قسموں کے عملوں کی مثالیں ملتی ہیں ۔ موخرالذکر قسم میں کریے ہوئیے نمک میں سے تھوڑا سا بائیں کندھے کے اوپر سے یا آگ (جو مردی کی علامت ھے) میں بھینکنا شامل ہیں۔ امریکہ میں یہ رسم اب بھی مروج ہے۔ تھوڑا سا نمک کھڑکی کے باہر پھینکنا یا میز کے نیچے سے رینگ کر دوسری طرف جا نکلنا' پہلی قسم کی مثالیں ھیں۔ کسی سوراخ میں سے کوئی چیز پھینکنا یا اس سوراخ میں سے خود رینگ کی نکلنا عوام کے خوابوں اور متھیا میں فعل مجامعت کی علامت ہے۔ یہ علامتیت بہت سے عقیدوں اور بہت سی رسموں کا مصدر ہے ۔ نمک کے پیچھے کی طرف اور خصوماً باٹیں کندھے یر سے پھینکے جانے کی توجیہ سے ایسی بحثیں پیدا ہوتی ہیں جن میں ہم بہاں نہیں پڑ سکتے۔ اس لحاظ سے موجودہ بحث تشنہ ہی ہے۔

8

شروع میں نمک کے خیال کی اس بےانتہا اہمیت کی اصلیت کے متعلق ہم نے دو قیاسات پیش کیسے تھے اور خیال یہ ہے کہ جو شہادت ہم نے پیش کی ہے اس کے مطابق دوسرا قیاس غالب ھے ۔ اس قیاس کیے مطابق اس اہمیت کا ایک حصہ خود نمک کے خیالات سے نہیں بلکہ ان خیالات سے ماخوذ ہے جن کے ساتھ یہ غیر شعوری طور پر متلازم ہے جو جذباتی ذرایع شخصیت کے لیے اہم ترین ہیں۔ ان کی اہمیت غیر شعوری طور پر نمک کی طرف منتقل کردی گئی ہے۔ نمک کے طبعی خواس سے نمک کے خیال کی اہمیت کے صرف ایک حصے کی توجہہ ہو سکتی ہیے۔ یہ خواس اس نوعیت کے ہیں جن کی وجہ سے کسی اور چیز کے ساتھ ان کا تلازم اگر ناگزیر نہیں تو آسان ضرور ہوجاتا ہے۔ نمک کی طرح کی اہم اور حیرت انگیز کھانے کی چیز کی اہمیت کی اس طرح تقویت ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ وہ نفسی مفہوم بھی شامل کر دیا گیا ہے جو اور زیادہ گہر ہے سرچشموں سے ماخوذ ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ توہمات ہمیشہ کو أی نه کوئی یوشیده منطقی معنی رکھتے ہیں اور ان سے کسی نه کسی غیرشعوری ذهنی عمل کا انکشاف هوتا ھے۔ اس خاص مثال میں اس خاص خیال کی یوری یوری تائید ھوتی ھے۔ اسی طرح جن توہمات کی میں نے تحقیق کی ہے وہ سب اسی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان یوشیدہ معنوں کے ساتھ غیر شعور کی مخصوص صفات بھی ہوتی ہیں۔ دوطرفی تاثر ' جنسی نوعیت اور زمانۂ شیر خواری کے ذہنی اعمال سے ان کا تعلق اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

لہذا ہمارا آخری نتیجہ یہ ہے کہ نمک منی کی مثالی علامت ہے۔ لیکن شخصی ارتقائی احیثیت سے خود منی اوّلی تصور نہیں۔ اس نے پیشاب کے ابتدائی تر تصور کی جگہ لی ہے۔ چناںچہ گزشتہ تحقیق میں ہم نے خود نمک کی علامتیت کا منی سے زیادہ قدیم سرچشمے تک کھوج لگایا ہے۔ یہ باور کرنے کے وجوہ ہیں کہ ابتدائی ذہن نہ صرف نمک اور منی کو بلکہ نمک اور پیشاب کے لازمی جزو کو بھی ایک Ontogenetic 1

سمجھتا ہے۔ عوام کے قصوں اور توہمات نمک کا خیال مردانہ، فاعلی اور بارآور اصول کو ظاہر کرتا ہے۔

آخری فقر بے کی صحت کا وجدانی ثبوت ڈیلی اکسپرس کے مندرجہ ذیل مدحیہ فقروں سے ملتا ھے۔ ان کا عنوان ھے: ﴿ زمین کا نمک ﴾ سائنس به مقابله عورتوں کی آزادی رائے : عورتوں کی رائے کی آزادی کے حامی عورتوں کے مرد سے برتر نہیں تو برابر ھونے کے دعو بے میں بہت بلند آھنگ ھیں ۔ لیکن سائنس کے ماھرین نے ثابت کیا ھے کہ مرد ﴿ زمین کا نمک ﴾ ھیں ۔ دو مشہور فراسیسی علما نے حال ھی میں طولانی تحقیق کے بعد اس نتیجے کا اعلان کیا ھے کہ ان کو یقین ھے کہ عورت مرد سے اتنی کم تر ھے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی اور اس کم تری کی وجہ یہ ھے کہ اس کے خون میں سوڈیم کلورائڈ (نمک) کا جزو بہت کم ھے۔

« دوسرے لفظوں میں مرد کا خون عورت کے خون کی به نسبت زیادہ نمکین ہوتا ہے۔ حیوانی زندگی کے مشاهدوں سے معلوم ہوتا ہے که خون مبں نمک کی مقدار جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ عقل اور ترقی ہوا کرتی ہے۔ یه اعلان صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا ۔ ان علما کا قول ہے که ان کی فعلیاتی ا اور نفسیاتی تحقیق سے ثابت ہوا ہے که عورت مرد سے عقل ' ذهانت اور جسمانی قوت غرض ہر لحاظ سے کم تر ہے ۔ ان کا دعوی یہ ہے کہ عورت کے چہرے کا زاویہ مرد کے چہرے کے زاویے کے مقابلے میں اعلی حیوانات کے چہرے کے زاویے سے زیادہ مشابہ ہے۔ پھر عورت کے حواس بھی اتنے تیز نہیں ہوتے جتنے کہ مرد کے ہوتے ہیں ۔ عورت کو تکلیف کا بھی اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا مرد کو ہوتا ہے ۔

اس کی سائنٹفک توجیہ یہ ہے کہ عورت کے خون میں سرخ ذرّ ہے بہت کم ہوتے ہیں۔ لہذا اس میں نمک بھی نسبتاً کم ہوتا ہے اور نمک ایک فرد کی ترقی کا اہم جزو ہے ا

یه واقعہ ہے کہ نمک کے متعلق جو عقیدے اور رسمیں مروج ہیں بالکل وہی عقیدے اور رسمیں جنسی افرازات کے متعلق بھی ہیں اور یه که نمک کا خیال بہت Secretions ۲ Physiological ۱

یسجسده اور دوررس طریقے سے جنسی معاملات خصوصاً مردی اور بارآوری سے تعلق رکھتا ہے۔ به بھی واقعہ ہے کہ به عقیدے عالمگیر ہیں اور یه که ان کے علامتی مفہوم کے مسلم ہو جانے کے بعد ان عقیدوں اور رسموں کی تمام تفصیلات روشن ہو جاتی ہیں ۔ یه بھی واقعہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور بنا پر ان کی توجیہ بھی نہیں ہو سکتی ۔ ان تمام واقعات کے ہوتے ہوئے اس قیاس سے انکار بہت مشکل ہوجاتا ہے جو بہاں پیش کیا جارہا ہے ۔ اصلیت یه ہے که گزشته تمام اوراق میں جو شہادت پیش کی گئی ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کرلینے کے بعد ہی ہمار ہے مذکورہ بالا قیاس سے انکار ہو سکتا ہے۔ ہمارے قیاس کی صحت اس بات پر مبنی ہے کہ یه سائنٹفک استدلال کے دونوں قوانین کے بالکل مطابق ہے بعنی اس کی مدد سے ہم مختلف مظاہر کو ایک آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والے سادہ ضابطے کی صورت میں جمع کر سکتے ہیں اور شدیق ہے نا معلوم مظاہر کی ایسی صورت میں پیشین گوئی کر سکتے ہیں جو قابل تصدیق ہے۔

همار سے قیاس کے خلاف جو واحد قیاس قائم کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں یہ تلازم کتنا بھی اہم رہا ہو اب یہ اگر کہیں باقی ہے تو شاید وحشی لوگوں میں لہذا زمانۂ حال میں اس توہم کو باقی رکھنے کی ذمه داری بے معنی روایات پر ہے ۔ اس سے ایک اور اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے یعنی یہ کہ قدیم علامات مہذب لوگوں کے ذہنوں میں کس حد تک کام کر رہی ہیں ؟ عامی تو ان علامات کو ماضی بعید کے باقیات سمجھنے کی طرف مائل ہوگا۔ لہذا وہ ان کے متعلق علم کو موجودہ زندگی کے معاملات کے اہم تسلیم نہ کر ہےگا۔

لیکن ان کی اهمیت صرف یہی نہیں کہ یہ قدیم زمانے کی یادگاریں ہیں ا ۔ نفسی تحلیلی تحقیق سے نہ صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ ذہنی اعمال میں یہ علامات بہت زیادہ وسیع

ا عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ «ضبط» کی وجہ سے ان علامات کے جنسی معنی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ نگاھوں سے اوجھل ہوتے جاتے ہیں " یہ بالکل اس طرح جس طرح فرد کی ترقی کے ساتھ ہوا کرتا ہے - لیکن دونوں صورتوں میں نگاھوں سے اوجھل ہونے کا مطلب شعور سے غایب ہونا ہے - نہ کہ وجود سے - (مصنف)

پیمانے پر کام کرتی ہیں بلکہ یہ بھیکہ ایک ہی علامات دوسر سے اشخاص کے اثر کے بغیر بھی بار بار ظاہر ہونے کی طرف مایل ہوتی ہیں۔ یہ نتیجہ متھیائی اور انسیاتی تحقیق کے بالکل مطابق ہے آ کیوںکہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں اور زمانوں میں ایک ھی قدم کی علامات ابسے حالات میں دوبارہ بیدا ھوئی ھیں کہ ان کے متعلق یہ نہیں کھا جا سکتا کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی گئی ہیں۔ انسانی نہن کا ایک عام میلان یہ ہے کہ وہ عالمگیر اہمیت کی اشیا اور دلچسپیوں کے لیے ایسی علامات قایم كرتا هيے جو نفسياتي حيثيت سے مناسب ترين اور سهلاالحصول هوتي هيں۔ يه واقعه به راہ راست ثابت کیا جا سکتا ہے کہ علامات کی به متحجر صورتیں از خود پیدا ہو جاتی ھیں ۔ چناںچہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک دیہاتی کسان اپنے خوابوں، اپنے رد اعمال اور نفسی عصبی ا اثرات میں بالکل وہی علامات غیر شعوری طور پر ظاہر کرتا ہے جو قدیم ہندوستان یا قدیم یونان کے مذہب میں اہم رہی ہیں۔ اس اظہار کا طریقہ اس کے ماحول کی شعوری زندگی کے لیے اس قدر اجنبی ہوتا ہے کہ اس کو ایعاز یا روایات کی طرف یقیناً منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ چنہاںچہ حقیقی مریضوں کی منوی علامات کے جو مشاہدے میں نے کیے ہیں ان میں مجھے ایسے رد اعمال بھی ملے ہیں جو ذہن کے بالکل ویسے هی غیر شعوری رویے کی طرف اشارہ کرتے هیں جیسے که مذکور. بالا اعمال میں سے اکثر میں متضمن هیں۔

ان بیرونی اثرات سے صرف اتنا ہوسکتا ہے کہ ایک غیر شعوری عمل کی ایک خاص صورت کی طرف رہنمائی کرے لیکن دلچسپی کی یہ رہنمائی اس وقت تک قایم

ا اس مضون کے انداز سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ مصنف ہذا کے نزدیک نفسی تعلیلی اور انسیاتی تعقیق میں باہمی تعلق ہے۔ ماہر انسیات کا موضوع بعث نفسی تعلیل کے ڈریمے سے قابل فہم بنتا ہے۔ نفسی تعلیل ہی میں انفرادی ذهنوں کی مدد سے اس کے عقیدوں کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ اس کے برخلاف انسیاتی مواد سے نفسی تعلیلی نتایج کی تصدیق ' تصحیح اور توضیح ہو جاتی ہے ۔ ان دونوں میدانوں کا متقابل مطالعه دونوں کے لیے مفید ہے اور روھائم (Rcheim) جیسے محققین سے جو دونوں علموں میں کامل ہیں، ہماری بہت سی ٹوقعات وابستہ ہیں (مصنف)

Psychoneurotic Symptoms ۲

نہیں رمسکتی جب تک کہ علامت کی یہ صورت فرد کی خودروا دلچسپی کے ساتھ وابسته نه هوجائے۔ چناںچہ جو شخص ایسے ماحول میں بڑھا اور پلا ہے جو کسی توہم سے دلچسپی نہیں رکھتا، وہ خود اپنے آپ اس کو اس حد تک پیدا نہیں کرسکتا جس حد تک که وہ شخص ارسکتا ہے جو ایک مختلف ماحول میں بڑھا اور پلا ہے کو مقدمالذکر شخص بھی اس وقت خصوصاً اس کو آسانی ہے ساتھ پیدا کرسکتا ہے جب اس کا ذھن آسیبی ا قسم ٥ ھو۔لیکن اھم نکته یه ھے که ایک شخص کسی قدر توهم پرست ماحول میں کیوں نه رها هو، وہ بھی کوئی توهم اس وقت تک پیدا نہیں کرسکتا جب تک کہ یہ توہم اس کے ذاتی ذہنی مولفات کے ساتھ متلازم ہوسے کے قابل نه هو ۔ یه تلازم خالصة انفرادی هوا کرتا هے اور اس کے بغیر کوئی تو همانه عقیدہ بھی دلکش نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ عمل مہذب قوموں میں خصوصیت کے ساتھ کلمہ غیر شعوری ہوا کرتا ہے۔ اس بات کو زیادہ عمنی صورت میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص نمک کے متعلق کسی توہمانہ عمل کو اپنا بنا لیتا ہے اور کسی داخلی محرک یعنی کسی ﴿ توهمانه حست ﴾ کی وجه سے اس پر کاربند ہوتا ہے خواہ وہ شعوراً یہی کہے کہ وہ اس پر یقین نہیں کرتا' تاہم تحلیل سے معلوم ہوگا کہ اس کے غیر شعوری ذہن میں نمک کا خیال منی (یا پیشاب) کی علامت ہے اور یہ کہ یہ تلازم حواس کا اپناہی ہے ـ

بعض توهمات کی عالمگیر هونے کا سبب یه هے که یه خیالات ایسے هیں که ان میں اور عام دلچسپی اور اهمیت کے ذاتی خیالات میں آسانی کے ساتھ تلازم پیدا هو جاسکتا هے۔ لیکن جن حالات میں یه تلازم قایم هوتا هے وہ محدود هیں یعنی یه که تلازم کا پیدا کرنا نه بہت آسان هونا چاهیے نه بہت مشکل ۔ اس لحاظ سے یه کہنے کی جرأت کی جاسکتی هے که تعلیمیافته لوگوں میں توهمات کا زوال کلیة ان کی عقلی ترقی کا نتیجه نہیں ۔ یه ایک حد تک اس بات کا بھی نتیجه هے که علامتی تفکر بالعموم اور جنسی علامتیت بالخصوص ان کے تمدن کی وجه سے ممتنع هوگئی هے۔

<sup>1</sup> Spontaneous

نمک کے گرنے سے توھم کو یا تو یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ھے کہ یہ اس قابل نہیں کہ اس کی توجیہ کی تحقیق کی جائے یا پھر جو توجیہ اس کی کی جائی وہ بالکل سطحی اور نامناسب ھوتی ھے ۔ نفسیات کی درسی کتابوں تک میں جو رائے اس کے متعلق بیان کی جاتی ھے اس میں مصنف ظاهر کرتا ھے کہ اس نے ایسی تفصیلی تحقیق کرلی ھے کہ جو ان کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ھے ۔ اس کے برخلاف کسی معلوم توھم کے بهغور مطالعے سے معلوم ہوتا ھے کہ ابھی اس موضوع کے متعلق ھمیں بہت کچھ معلوم کرنا ھے اور یہ کہ یہ انسانی ذھن کے ان پہلوؤں سے اکثر تعلق رکھتا ھے جن کی اھمیت کرنا ھے اور یہ کہ یہ انسانی ذھن کے ان پہلوؤں سے اکثر تعلق رکھتا ھے جن کی اھمیت اساسی ھے ۔ چناںچہ نمک تک کی مثال میں یہی ھوا ۔ نفسیات مذھب، مثالاً ' توھم کو سمجھے بغیر محال محض ھے اور مقامات کی طرح یہاں بھی فرائڈ نے دکھایا ھے کہ نفسیات کا ایک راستہ ایسے میدانوں تک پہنچ سکتا ھے جہاں سے بہت سی باتیں معلوم ھونے کی توقع ھے ۔

# میکانی تبرید

## جناب سید بشیرالدین صاحب . بی ـ ای ـ ارکونم

مشینوں کی مدد سے پست تپش حاصل کرنا اور قایم رکھنا میکانی تبرید کھلاتا ھے ۔ اس سلسلے میں جو مشینیں استعمال ھوتی ھیں وہ کسی مناسب سیال کے ذریعہ اجسام سے حرارت جذب کرتی ھیں اور جس رفتار سے بیرونی حرارت ان اجسام میں داخل ھوتی ھے، اسی رفتار سے جذب کرتی جاتی ھیں اور جذبشدہ حرارت کو بلند تپش والے اجسام میں منتقل کرتی ھیں ۔ چوں کہ حرحرکیات کے دوسرے کلیے کے مطابق کوئی خود عملی انجن پست تپش والے جسم سے بلند تپش والے جسم کو حرارت منتقل نہیں کرسکتا، لہذا عمل تبرید بیرونی حرارت کا محتاج ھوتا ھے جو میکانی توانائی کی شکل میں اس عمل پر صرف کی جاتی ھے ۔ گویا تبریدی مشینیں ایک قسم کے حرارتی پمپ ھیں جو بیرونی میکانی توانائی کی مدد تبریدی مشینوں سے بست تپش سے بلند تپش کو حرارت پمپ کرتی ھیں ۔ اگرچہ تمام تبریدی مشینوں کے عمل کا یہ عام اصول ھے، لیکن کارکن شے کی نوعیت کے لحاظ سے ان مشینوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ھے:

(۱) وہ مشینیں جن میں ہوا کارکن شے کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے اور (۲) وہ مشینیں جو ایسے سیالوں سے کام لیتی ہیں جو سیالی حالت میں اوسط دباؤ پر پست نقطۂ جوش رکھتی ہیں اور بخاری حالت میں بلند تیش پر تکثیف پذیر ہوتی

Mechanical Refrigeration.

F Self-acting Engine.

<sup>·</sup> Working Substance.

Thermodynamics.

Mechanical Energy.

هیں ۔ اس حلقبے میں نابیدہ امونیا ' کاربن ڈائی اکسائڈ<sup>۲</sup> سلفر ڈائی اکسائڈ<sup>۳</sup>، سلفورک ایتھرم، میتھل کلورائڈ، اور الکوھل شامل ہیں۔ ان میں سے مناسب سال کا انتخاب اس کی آتشگیری زهر بلاین اور مشین کی دهانوں پر اس کیے کیمیاوی اثرات اور مطلوبہ تیش پر اس کے حجم اور دباؤ وغیرہ کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔

## خنک هو ائی نبریدی مشین آ

بازار میں اس گروہ کی مختلف مشینیں ملتی ہیں جن کی میکانی ساخہ اور رئیات ایک دوسر ہے ختلف ہوتی ہیں؛ لیکن جس اصول پر وہ کام کرتی ہیں وہ عام طور پر ایک ھے۔ ان مشینوں میں دو عملی ہوائی دابگر ۷ کی مدد هوا کو ٥٠ باؤنڈ في مربع انچ تک دباکر مکثف ميں خارج کيا جاتا ھے۔

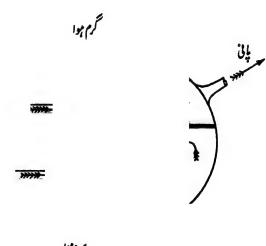

ياتي

شكل (١)

سطحى مكثفه

عام طور پر یه مکثفه بھاپ انجن کے سطحی مکثمے ۸ کی طرح نلیوں کے ایک

- 1 Anhydrous Ammonia. (NH3) 7 Carbonic Acid. (CO2)
- r Sulphur Dioxide. (SO2)
- Methyl Chloride.
- v Double-acting Compressor.
- Sulphuric Ether.
  - . Cold-air Refrigerating Machine.
  - A Surface Condenser.



اور رڈائی اکسائڈ کا میک عملی چار اسطوانی داںگر جو جہازی مشینوں میں میں استعمال ہوتا ہے۔



میتھل کلورائڈ کی سہ داںگری تبریدی مشین اس مشین میں پانی سے سرد کرنے والا مکثفہ اس کی تہ میں ثابت کیاگیا ہے

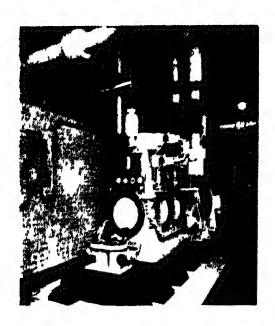

ایک بڑی امونیا کی تبریدی مشین کا تیز رفتار (High speed) دو اسطوانی داںگر یہ خلا ارتعاشی (Anti-Vibration) بنیاد پر قابم کیا گیا ہے۔



امونیا کی مشین کا ایک بسیارگزر تبخیرگر (Multipass Evaporator) -

جال پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سردیانی دورہ کرنا ہے اور کرم ہوا کی حرارت جذب کرلتا ھے۔ اس کے بعد ہوا ایک اسطوانے میں داخل ہوتی ھے۔ اسطوانے کے اندر ایک فشارہ حرکت کرتا ہے جس کا ڈنڈا بھاپ انجن کے ڈنڈ ے کا تسلسل ہوتا ہے جو دابگر کو چلاتا ہے۔ فشار ہے کی بیرونی حرکت کے آغاز میں سرد ہوا اسطوانے کی داخلی قاطع صمام ا کے ذریعے اسطوانے میں داخل ہوتی ہے اور حرکت کے دوران میں اسطوانے میں پھیلتی اور خنک ہوتی ہے۔ ہوا کے بھیلنے سے جو حرارت ہوا سے زایل ہوتی ہے وہ میکای توانائی کی شکل میں فشارے دو پہنچتی ہے اور فشار ہے کے ڈنڈ ہے سے بھاپ انجن کو منتقل ہوتی ہے۔ فشار سے کے ببرونی حرکت کے اختتام کے قریب اسطوائے کے خارجی قاطع صمام ۲ سے خنک ہوا خارج ہوتی ہے اور محجوز نلکیوں ۳ کے ذریعے خشک کمریے کی غیر محجوز نلیوں (یعنی میردیے ۳) میں پہنچتی ھے۔ مشین کے دیگر حصوں کی طرح جن میں ہوا خنک حالت میں گزرتی ہے، یہ کمرہ بھی محجوز ہوتا ہے اور اس کی تعمیر میں کچا اون، کارک اور کوئلہ جیسے حاجز استعمال ہوتے ہیں جو بیرونی حرارت کو اندر سرایت کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ کمرے کے اندر تبرید طلب اشیا رکھی جاتی ہیں جن کی حرارت کہ ہے کی نلیوں کی خشک ہوا میں جذب ہوجائی ہے؛ اس کے بعد یہ ہوا داںگر میں کھینچ لی جاتی ہے اور علی الترتیب دوبارہ دبائی جاتی ہے ' سرد کی جاتی ہے اور خشک کمرہے میں پہنچائی جاتی ہے۔ اس طرح ہوا کے پہلے چند چکروں میں کمرے کی خنکی مطلوبہ نیش تک پہنچ جاتی ہے اور بعد کے چکروں سے یہ نیش قایم رہتی ہے

خنک ہوائی تبریدی مثینوں کی فوقیت اس امر پر مبنی ہے کہ اس خصوصیات میں دوسری مثینوں کی طرح زہریلے، آتشگیر اور دھماکے پیدا کرنے والے بخارات اور کیمیاویات کی بجابے ہوا سے کام لیا جاتا ہے جو ان نقائص سے یاک

<sup>1</sup> Cut-off Valve (Admission).

Y Cut-off Valve (Exit).

r Insulated Ducts.

r Refrigerator.

ھے۔ دوسری مشینوں کی بہنسبت اس کی تعمیر پیچیدہ نہیں اور وہ تیزی کے ساتھ تپش کو پست کرسکتی ہے۔ بعض اور خصوصیات حسب ذیل! ہیں:

V A

فی ٹن کوٹلے کے صرف پر یہ مشین تین سے چار ٹن تک برف بناسکتی ہے اور فی پاونڈ برف کے لیے تیس سے چالیس پاونڈ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایک ہوائی مشین کو چلانے کے لیے جو ۱۹۰° ف کی سعت میں ایک لاکھ. مکعہ قدم ہوا فی گھنٹہ سرد کرسکتی ہے، ۱۰۰ سے ۱۵۰ اسپی طاقت والا بھاپ انجن کافی ہے جو فی گھنٹہ ہے ان کوئلہ صرف کرتا ہے ۔

پوری مثین خنک کمرے سے عموماً ہ فیصد زیادہ جگہ کی طالب ہوتی ہے۔ بخاری دارگری مشن "

ان مشینوں میں عام طور پر سیال نابیدہ امونیا کارکن شے کی حیثیت سے استعمال موتا ہے؛ لیکن بڑی مشینوں میں کاربونک ترشه اور چھوٹی مشینوں میں سیال سلفر



شکل (۲) خاری دابگری مثبن

- 1 Vide Engineer's Year Book.
- r Range.

r Cold Chamber.

r Vapour Compressor Machine.



فصائی مکثفه (Atmospheric ('ondenser) جس کے اچھے ماہمدگر گتھے ہو نے ہس ۔



بسیارگزر نوع (Multipass type) کا ایک مکثفه



خانکی سریدخانه جس کی بائیں جانب بیچے کے روشندانیخانه (Louvred Compartment) میں پوری مثین سما جانی ہے اور اسی جانب اوپر کے خانہ میں برف بنتا ہے۔



برف بنانے کی ٹنکی بس سے ہر روز پچاس ٹن برف حاصل ہوسکتا ہے

ڈائی اُکسائڈ بھی کامیاب ثابت ہو ہے ہیں اور بعض اور مشینوں میں ایتھر، میتھل کلورائڈ وغیرہ سے بھی کام لیا گیا ہے۔ به ہرنوع اس گروہ کی تمام مشینوں کے عام عمل کا اصول یہ ہے کہ خنک کمر بے میں جو تیش مطلوب ہوتی ہے اس سے کم تپش پر کارکن شے مثلاً امونیا کو جوش دینے کے لیے جو دباؤ درکار ہے، وہ مملوم کبا جاتا ہے اور ایک گیس پمپ کی بهدولت مبردے میں یه دباؤ قایم رکھا جاتا ہے۔ گیس پمپ مبردے سے خنک سیال امونیا کے بخار کو (جو نبرید طلب اشا سے حرارت جذب کرکے بخار بنتا ہے) مسلسل طور پر کھینچتا ہے اور مناسب حد تک دباتا ہے۔ دباؤ کے دوران میں بخار کافی کرم اور بعض حالتوں میں پُرگرما ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مکثفیے میں خارج کیا جاتا ہے جس میں دورہ کرنے والے سرد یانی کو اپنی حرارت دیےکر وہ دوبارہ سیال بنتا ہے اور سیالگیر۲ میں جمع ہوتا ہے ۔ اب یہاں سے سرد سیال توسیعی صمام میں داخل ہوتا ہے۔ اس ضمن میں امونیا کی مشینوں میں خاص طور پر احتیاط کی جاتی ہے کہ سیال کی تیش مکثفے کے بانی کی تیش سے بڑھ نہ سکے اور بیرونی حرارت سیال میں جذب نہ ہونے پانے ورنہ مشین کی کارکردگی کھٹ جانی ھے اور سیال کے ایک حصے کی تبخیر ہوکر بخار سیال کی راہ میں حایل ھو جاتا ھے۔ توسیعی صمام حساس <sup>7</sup> ترتیب کا خوب اھل ھوتا ھے جس کی بدولت سیال کے دباؤ کو مبردے کے مطلوبہ دباؤ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ دباؤ میں کمی ہونے سے سیال کی تیش میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور اس طرح جو حرارت زایل ہوتی ہے وہ سیال کے ایک حصے کو بخار بناتی ہے۔ اب یہ بخار اور خنک سیّال توسیعی صمام سے مبردے میں پہنچتے ہیں؛ یہاں مبردے کے کمرے کی حرارت جذب کرکھے تمام سیال بخار بن جاتا ہے اور کیس پمپ یا دابکر میں دوبارہ کھینچ لیا جاتا ہے۔ اس طرح کارکن شے کا چکر مسلسل طور پر قایم رہتا ہے اور کمرہ خنک رہتا ہے۔

<sup>1</sup> Super heated.

r Expansion Valve.

Y Liquid Receiver.

Sensible Adjustment.

اس سلسلے میں مکثفہ اور مبرّدے کے متعلق بعض امور صراحت مکثفہ اور مبرّدے کے متعلق بعض امور صراحت مکثفہ اور مبرّدے کے متعلق قسم کے مکثفے استعمال طلب ہیں۔ تبریدی مثینوں میں مختلف قسم کے مکثفوں میں ہوتے ہیں جو عموماً نلیوں کے ایک جال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بعض مکثفوں میں یہ جال پانی کی ایک ٹنکی میں غرق ہوتا ہے؛ ٹنکی میں مسلسل طور پر سرد پانی بھرا اور نکالا جاتا ہے اور کارکن شے جو نلیوں کے اندر دور کرتی ہے، اپنی حرارت سرد پانی کو منتقل کرتی ہے۔ بعض اور مکثفوں میں جال کو ہوا کی رو میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس پر مسلسل طور پر سرد پانی ٹیکایا جاتا ہے۔ لیکن دونوں سے

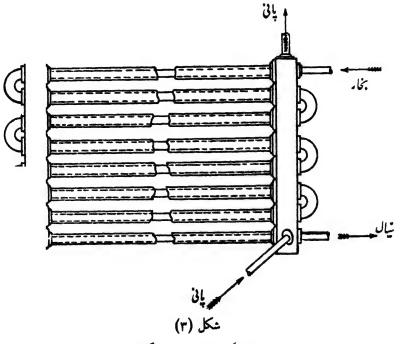

هم مركز نليوں والا مكثفه

بہتر اور موثر مکثفه هممرکز نلیوں کے ایک جال پر مشتمل هوتا هے ۔ جس میں کارکن شے ایک نلی میں دور کرتی هے اور سرد کرنے والا پانی دوسری هممرکز نلی میں کارکن شے کے متقابل سمت میں بہتا ہے ۔

#### ) Concentric Tubes.

روشنیٰ ڈالتی ھے^ ۔

تبریدی مشیناوں میں تکثیف کے مختلف طریقوں کی طرح تبرید کیے بھی مختلف طریقے مستعمل هیں ۔ مکثفه کی طرح مبردہ بھی نلیوں کے ایک جال پر مشتمل هوتا ھے جس میں کارکن شے دورہ کرتی ھے اور کس ہے میں رکھی ھوٹی تبرید طلب اشیا کی حرارت جذب کرکے اُبل کر بخار بنتی ہے۔ بعض مبرّدوں میں ہواکی گردش کے دوران میں کمریے کی حرارت کارکن شے کو منتقل ہوتی ہے اور بعض میں اول ہوا کی رو خنک ہوتی ہے جو بعد میں کمر ہے کے اطراف کردش کرکیے تبرید طلب اشیا کی حرارت جذب کرتی ھے اور بعض اور مبردوں میں یہ عمل ہوا کی بجائے کثیف نمکین پانی ا یا کیلشیم برائن ۲ (کثافت ۱۰۱۸ تا ۱۰۲۵) کی بدولت انجام پاتا ہے جو نلیوں میں تبرید طلب اشیا کے اطراف چکر لگاتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر اور موثر طریقه ھممرکز نلیوں کے مبرّدے کے استعمال پر مبنی ھے جس کی ایک نلی میں کارکن شے اور دوسری هممرکز نلی میں کثیف کیلشیم برائن تیزی کے ساتھ دورہ کرتا ھے۔ کارکن شے کا انتخاب اللہ جیساکہ اس کے قبل بیان ہو چکا ہے ' بخاری دابگری تبرید '' میں مختلف کارکن اشیا سے کام لیا جاتا ہے ۔ ایک مثالی کارکن شے ۲ کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ سیالی حالت میں اس کی حرارت مخفی ، بلند اور حرارت نوعی<sup>۳</sup> پست هو اور بخاری حالت میں اوسطی پست دباؤ پر اسکا نوعیحجم<sup>۷</sup> یست هو ـ اگرچه اس بنا پر امونیا کاربن ڈائی اکسائڈ اور سلفر ڈائی اکسائڈ کو ایک دوسرے پر فوقیت ہے لیکن کسی ایک میں بھی یہ خواس یکجا موجود نہیں۔ ذیل کی جدول جو ہ°ف پر ان تینوں کے خواس کی مظہر ھے ' اس امر پر بخوبی

<sup>1</sup> Dense Brine.

r Calcium Brine.

Vapour Compression Refrigeration.

r Ideal working substance. • Latent Heat.

Specific Heat. v Specific Volume.

<sup>&</sup>quot;Technical Thermodynamics", by Dr. Zeuner, "Theory of Heat Engines", by W-Inchley.

| دیاؤکی اضا فی جساست ۱<br>۲۳۱٫۲ × | تهزید<br>فی مکعب ف <b>ت</b><br>ح/م | ئرمى حجم<br>مكعب فق فى پاۋاتى | حرارت منتفی<br>رطائوی حرارتی<br>اکائیاں<br>م | دباؤ (مطلق)<br>پاؤنڈ فی مربع الج | کارکن شے             |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| (نهترین)= <del>۳۳۱٫۱</del>       | (بهترین) ۲۳۱٫۹                     | *, <b>*</b> **                | 110,70                                       | rrr                              | كاربن دّائى اكسائد ا |
| $r, r = \frac{rrl, r}{rrr}$      | ۳,9 ۲                              | ۸,۳9*                         | (بهترین) ۱,۲۸۱                               | 77,77                            | امرئيا               |
| $11,1=\frac{rr1,7}{r1,1}$        | r 7,1                              | 9 ۲٫۲۶                        | 1 19,00                                      | 11, 71                           | سلفر دَائُي اكسائدُ  |

کاربن ڈائی اکسائڈ کی مشین میں دوسروں کی بہ نسبت فی مکعب فٹ بخار سے زیادہ تبرید حاصل ہوتی ہے اور چوںکہ اس میں دباؤ کی اضافی جسامت دوسروں سے بہت کم ہے اس لیے مشین کے دابگر کی اور پوری مشین کی جسامت بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن ۸۹°ف کی تپش پر اگر تینوں کے خواس دربافت کیے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی اکسائڈ کا دباؤ ۱۹۰۰ امونیا کا ۱۸۰ اور سلفر ڈائی اکسائڈ کا دباؤ ۱۹۰۰ امونیا کا ۱۸۰ اور سلفر ڈائی اکسائڈ کا دباؤ سے جناںچہ کاربن ڈائی اکسائڈ کی مشین ایک طرف جسامت میں سب سے کم ہے تو دوسری طرف اسے اتنے بلند دباؤ سے واسطہ پڑتا ہے کہ اس کی مئین تفصیلات کی حاص توجہ مبذول کرنی پڑتی ہے۔ اس لحاظ سے امونیا کی مشین کی نمبر دوسرا ہے اور سلفر ڈائی اکسائڈ کی مشین اس سے تقریباً سہ گئی ہے۔

تبریدی مشینوں میں کارکن سیال توسیعی صمام سے اپنے همراه کچھ حرارت مبردے میں لے جاتا ہے جو تبرید کو گھٹا دیتی ہے۔ اس حرارت کی مقدار سیال کی حرارت نوعی پر مبنی ہے اور حرارت نوعی کی تکثیر کے ساتھ بڑھتی ہے۔ سیال کاربن ڈائی اکسائڈ کی حرارت نوعی بہت بلند واقع ہوئی ہے جس کی وجه سے کاربن ڈائی اکسائڈ کی مشین میں تبرید میں کمی زیادہ ہوتی ہے اور کارکردگی بھی پست رہتی ہے اور حر جب تکثیف کرنے والے پانی آ کی تپش بلند ہوتی ہے تو کار کردگی اور بھی پست مو جاتی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ سیال کاربن ڈائی اکسائڈ

<sup>1</sup> Relative Size of Compression.

Y Mechanical Details.

r Condensing Water.



ہوا رفو کیا ہوا (Air Conditioned) گودام جس مس کچا سموری چمڑا جمع کیا گیا ہے۔



•

هوا رفو کیا هوا (Air Conditioned) کمرہ جس میں سمور رکھا جاتا

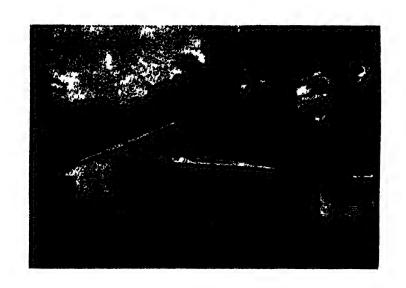

پھلوں وغیرہ کا ایک تبریدی گودام جو ایک بڑے باغ میں واقع ہوا

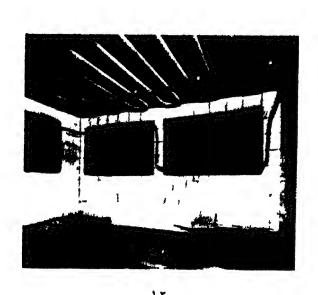

تبریدکی بدولت مچھلیکی حفاظت

کی نیش فاصل ۱ ۸۷°ف پر واقع هوتی هے اور اس نیش یا اس سے بلند نیش کے تکثیف کرنے والے پانی کا استعمال نقصان مایہ سے خالی نہیں ۔ کاربن ڈائی اکسائڈ کی مشین میں کے مفایلے میں سلفر ڈائی اکسائڈ کی مشین میں بہت کم اور امونیا کی مشین میں اس سے بھی کچھ کم حرارت توسیعی صمام سے مبردے میں پہنچتی ہے ۔ غرض اس لحاظ سے امونیا کی مشین بہترین ہے اور سلفر ڈائی اکسائڈ کی مشین قریب قریب اس کے برابر ہے۔ لیکن سلفر ڈائی اکسائڈ کی مشین میں ایک نقص یہ ہے کہ پست بیریدی نیش پر اس کی کارکردگی پست ہو جاتی ہے ۔

مناسب کارکن شے کے انتخاب میں مندرجہ بالا امور کے علاوہ بعض اور امور بھی قابل لحاظ هیں ـ جسامت میں اختصار کی بدولت جہازوں میں کارین ڈائی اکسائڈ کی مشینوں کا استعمال سہولت کا باعث ہوتا ہے۔ دابگر میں دباؤ کے دوران میں یہگس تحلیل۲ نہیں ہوتی اور نه دہاتوں پر کیمیاوی طور پر تعامل کرتی ہے۔ چناںچہ اس سلسلے میں تانیے کی نلیوں والے مکثفے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کی عمر سمندر کے کھار بے یانی میں لوھے کی ملیوں والے مکثفوں کی به نسبت طویل ہوتی ہے۔ لیکن امونیا کی مشینوں میں یه کام دیے نہیں سکتے کیوںکه امونیا تانیے اور تانیے کی بھر تو ۳ یر قوی تعامل کرتا ہے ۔ کاربن ڈائی اکسائڈ ایک بے بوگیس ہے، لیکن امونیا اور سلفر ڈائی اکسائڈ نیز بودارگیس ہیں، اس وجہ سے مشین کے جوڑوں سے ان دونوں کے رساو کی فوراً شناخت ہو سکتی ہے اور ندارک کیا جا سکتا ہے ۔ رساو کا ندارک اس لیے بھی ضروری ہے کہ سلفر ڈائی اکسائڈ کے رساو سے سلفورک ترشہ پیدا ہوتا ہے جو مشین کی دھات کو سخت نقصان پہنچاتا ھے اور امونیاکا رساو ھواکی کثیر مقدار میں آتشگیر نابت ہوتا ہے جس سے زرد شعلے تکلتے ہیں ۔ سلفر ڈائی اکسائڈ اور امونیا ناقابل تنفس هیں، مگر ایسی هوا میں سانس لی جا سکتی هے جو ۸٫۵٪ تک کاربن ڈائی اکسائڈ کی حامل ہو۔ (کو اس سے زیادہ مقدار سے دم کھٹتا ہے)۔ غرض تبریدی مشینوں میں مندرجه بالا تین سیالوں میں ہر ایک کو دوسرے پر بعض حیثیتوں سے فوقیت ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے امونیا کو سب پر ترجیح ہے۔ اس میں شک نہیں که بحریاتی اور کئیر پیمانے کی تبرید میں کاربن ڈائی اکسائڈ اس اور چھوٹے پیمانے کی تبرید میں سلفر ڈائی اکسائڈ کامیاب ثابت ہوئے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے که بازار میں امونیا کا طوطی بولتا ہے اور انجینیری کارخانوں کی اکثریت اسی کی طرف جھکی ہوئی نظر آتی ہے۔

## جذبی نظام تبرید<sup>ا</sup>

امونیا کا جذبی نظام تبرید دابگری تبرید کا ایک ترمیم شدہ نظام ہے جس میں دابگر کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اس سلسلے میں پانی میں امونیا کی بلند جذبیت سے فائدہ اٹھایا جاتا ھے جس کا ایک حصہ ٦٠°ف بر ٨٠٠ حصے امونیا کو پندو ہی جذب غر مسلسل ۲ کر سکتا ہے۔ شکل (۳) میں جذبی نظام کا ایک خاکہ دکھایا گیا ہے جس میں امونیاکا ایک ظرف نظر آنا ھے ۔ یہ پانی میں امونیا کے محلول کا حامل ہے اور اس میں بھاپ اور سرد یانی کی ناموں کے لچھے غرق کیے کئے ہیں۔ تبرید کا آغاز اس طرح کیا جاتا ہے کہ ٹونٹی (۲) اور (۳) بند کردی جاتی هیں اور بھاپ کے لچھے میں ایک جوشدان سے (جو خاکہ میں دکھایا نہیں گیا) بھاپ روانہ کی جاتی ہے ۔ بھاپ کی گرمی سے محلول اُبلتا ہے اور امونیا کا بخار نکلتا ہے جس کی تیش اور دباؤ ظرف میں کافی بلند ہونے ہیں۔لیکن ظرف سے مکثفے میں پہنچکر بخار اپنی حرارت کھوتا اور تکثیف یاتا ہے اور یہاں سے بلند دباؤ والا سیال سیالگیر میں جمع ہوتا ہے۔ بھاپ کے لچھے میں اس وقت تک بھاپ روانہ کی حاتی ھے جب تک کہ محلول کافی ہلکا نہیں ہو جاتا ۔ اس کے بعد ٹونٹی (۱) بند کردی جاتی ھے اور (۲) اور (۳) کھول دی جاتی ھیں اور بھاپ کی رسد موقوف کردی جانی ہے اور پانی کے لچھے میں سرد پانی روانہ کیا جاتا ہے جس کے

<sup>1</sup> Absorption System of Refrigeration.

Y Discontinuous System.

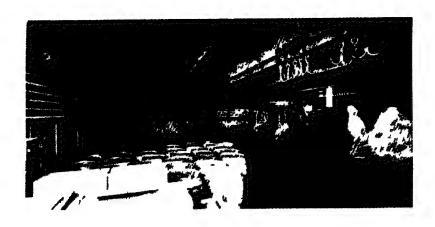

۱۳ مسلخ کا وہ کمرہ جس میں گوشت منجمد ہوتا ہے ـ



مسلخ کا وہ کمرہ جس میں کوشت خنک کیا جاتا ہے۔



۱۵ ایک عظیمالثان ہوٹل کی تبریدی مشینری

یہ ہر روز چار ٹن برف اور بس کوارٹ کے ایک ملائی برف کے انجمادگر (Freezer)
اور دیگر کئی ضرورتوں کے لیے تبرید فراہم کرنے کے علاو، پندر، ہزار مکعب فٹ
جگہ کو خنک کر سکتی ہے جس میں گوشت ، مچھلی ، میو ہے ،
شراب اور دودہ وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔

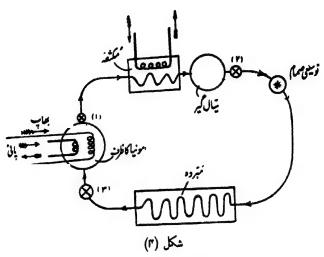

غير مسلسل جدري نظام

دوران سے ظرف کے محلول کی تپش اور دباؤ میں کافی تقلبل ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طرف سیالگیر میں جمع شدہ بلند دباؤ والا سیال توسیعی صمام میں سے گزرتا ہے؛ اس دوران میں اس کی حرارت اور دباؤ میں تقلیل ہوتی ہے اور اس کا ایک حصہ بخار بنتا ہے۔ اس کے بعد مبرّدے میں تبریدطلب اشیا سے حرارت جذب کرکے باقی سیال بھی بخار بنتا ہے؛ بہاں اس کا دباؤ امونیا کے ظرف کے بخاری دباؤ سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ بهآسانی ظرف کے هلکے محلول میں جذب ہو جاتا ہے۔ میں زیادہ ہوتا ہے اور مبرّدے سے تمام بخار جذب جب سیالگیر سے تمام سیال خالی ہو جاتا ہے اور مبرّدے سے تمام بخار جذب ہو جاتا ہے اور باتی ہے اور (۱) کھول دی جاتی ہے اور بانی کے اچھے میں پانی کی رسد بند کردی جاتی ہے اور بھاپ کے اچھے میں دوبارہ بھاپ روانہ کی جاتی ہے۔ اس طرح امونیا کے ظرف کو بازی باری سرد اور میں دوبارہ بھاپ روانہ کی جاتی ہے۔ اس طرح امونیا کے ظرف کو بازی باری سرد اور کرم کرنے سے یہ نظام غیر مسلسل طور پر عمل کرتا ہے۔

مندرجه بالا نظام میں ایک انوکھاپن یه هے که وہ اپنے عمل کے لیے کسی
سلسل قسم کی مشین کا محتاج نہیں کیکن باری باری امونیا کے ظرف کو سرد
اور گرم کرنا اور ٹونٹیوں کو بند کرنا اور کھولنا بڑی زحمت کا ساعث ہوتا ہے۔

1 Continuous System.

شکل (٥) میں اس نظام کی ایک ترمیم شدہ صورت کا خاکہ دکھایا گیا ہے جس مہ یہ مشکل رفع کردی گئی ہے ۔ اس نظام میں امونیا کے ظرف کو باری باری گرم آور سرد کرنے کی بجائے دو ظروف استعمال کیے جانے ہیں جن میں ایک مکون اور دوسرا جاذبه ۲ کی حیثیت سے کام کرتا ہے؛ پہلا ظرف بھاپ سے مسلسل گرم اور دوسرا سرد

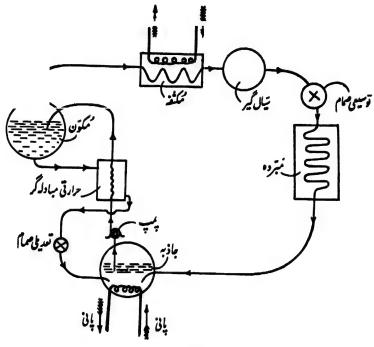

شکل (ه) مسلسل جدی نظام

پانی سے مسلسل سرد کیا جاتا ہے۔ مبردے سے امولیاکا بخار جاذبہ میں پہنچتا ہے اور پانی میں جذب ہو جاتا ہے۔ پانی میں امولیا کے محلول کی ایک عجیب و غربب خاصیت یہ ہے کہ محلول جتنا تیز ہوتا ہے اسی فدر اس کی کثافت کم ہوتی ہے اور بالعکس ؟ چناںچہ جاذبہ میں اوپر تیز محلول اور نیچے ہلکا محلول جمع ہوتا ہے اور یہاں پورے محلول کی تیش اور دباؤ پست رہتے ہیں۔ دوسری طرف مکون سے امولیا کا

<sup>1</sup> Generator.

Y Absorber.

r Vice-Versa.

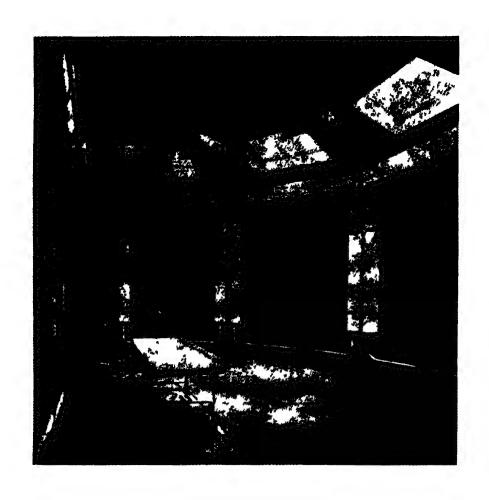

ملان، واقع اثلی کا ایک تبریدی مرده گھر (Morgue)



۱۷ ایک جدید شیرخانے کا اندرونی منظر اس میں تبرید سے کام لیا جارہا ہے



۱۸ ملائی برف بنانے کی پوری مشینری

بخار مکتفه کو جاتا ھے اور مکون کا محلول ھلکا ھو جاتا ھے اور یہاں محلول کی تپش اور دباؤ کافی بلند رھتے ھیں۔ اب بیرونی امداد کے بغیر جاذبے سے کم دباؤ والے محلول کو بلند بخاری دباؤ والے مکون میں منتقل کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے اس نظام میں ایک سیّال پمپ کا ھونا ضروری ھے۔ اس پمپ کی بدولت جاذبے سے تیز اور سرد محلول کو حرارتی مبادلهگر ۲ کے ذریعے مکون میں مسلسل طور پر پمپ کیا جاتا ھے اور مکون اور جاذبه میں محلول کی سطح تعدیلی صمام کی بدولت مستقل رکھی جاتی ھے ۔ مکتفه کی طرح حرارتی مبادلهگر ھم مرکز نلیوں کے ایک جال مستقل رکھی جاتی ھے جس کی ایک نلی میں مکون سے گرم ھلکا محلول جاذبے کو بہتا پر مشتمل ھوتا ھے جس کی ایک نلی میں مکون سے گرم ھلکا محلول جاذبے کو بہتا



ھے اور دوسری ہم مرکز نلی میں جاذبہ سے پمپ کیا ہوا تیز سرد محلول مکوّن کو جاتا ہے۔ اس دوران میں کرم محلول کی حرارت سرد محلول کو منتقل ہوتی ہے اور مکوّن میں نیم کرم اور جاذبہ میں کم کرم محلول داخل ہوتا ہے ۔ اس طریقے سے مکوّن میں بھاپ اور جاذبہ میں سرد کرنے والے پانی کے صرف میں کفایت ہوتی ہے۔

<sup>1</sup> Liquid Pump.

Y Heat Interchanger.

r Regulating Valve.

اوپر بیان کیے ہوے نظام میں مکون سے امونیا کے بخار کے ساتھ بھاپ بھی نکلتی ہے جس کو امونیا سے جدا کرنے کا اهتمام نہیں کیا گیا۔ یہ مقصد تجزیه گرا سے حاصل ہوتا ہے جو شکل (۲) میں دکھایا گیا ہے ۔ شکل (۷) میں جذبی تبرید کا ایک اور نظام دکھایا گیا ہے جو دوسروں کی به نسبت زیادہ پیچیدہ ہے الیکن مندرجه بالا نظام کی طرح سیال پمپ کے علاوہ کسی اور حرکت کرنے والی مشینری کا محتاج نہیں۔ اس نظام میں مکون کا بالائی حصہ تجزیه گر پر مشتمل ہے جو امونیا کے بخار کو بڑی حد تک بھاپ سے منزہ کرتا ہے۔ تجزیه گر میں اوپر سے امونیا کا تیز گرم محلول جو حرارتی مبادله گر سے روانه کیا جاتا ہے اسینیوں میں جمع ہو کر مکون میں چھلکتا ہے اور نیچے مکون سے گرم ہلکا بخار نکلتا ہے جو سینیوں سے چکر لگاتا ہوا بلند ہوتا نہیا ہے۔ اس دوران میں بخار محلول کو اپنی حرارت بخشتا اور خود تیز ہوتا جاتا ہے۔





19

ایک مححور (Insulated) الماری جس میں پست تپش پر (مثلاً م ہم –یعنی ف محم – اللہ برواری میں پیش آئی ہے ہوائی جہازوں کے آلوںکا امتحان اور ان کی پیمانہ شدی (Jalibration)) کی جارہی ہے۔



تریدی کمرہ جس میں پست تپش پر جو سردی کے موسم میں سرد ممالک میں پیش آئی ہے' موٹرکار کے آلوں وغیرہ کا امتحان کیا جارہا ہے۔

اور محلول کرم اور هلکا هوتا جاتا هے۔ اس طرح تجزیه کر سے مکون میں کرم هلکا محلول ٹپکتا هے اور راست کرا اور فارقه کی طرف کم کرم تیز بخار روانه هوتا هے۔ یہاں بچے کھچے پانی کے ذرات علیحده هو جاتے هیں اور اب نابیده بخار مکثفه میں پہنچ کر سیال بنتا هے اور سیال کیر میں جمع هوتا هے۔ یہاں سے یه سیال توسیعی صمام میں داخل هو کر اپنی حرارت اور دباؤ دیتا هے اور اس کا ایک حصه بخار بنتا هے اور اس کے بعد مبرد سے میں نبرید طلب اشیا سے حرارت جذب کر کے تمام سیال بخار بن جاتا هے ۔ یه کم دباؤ والا بخار جاذبه کے هلکے محلول میں جذب هوتا هے جو مکون سے حرارتی مبادله کر کے ذریعے جاذبه میں داخل هوتا هے ۔ اب سیال پمپ کی بدولت جاذبه سے تیز سرد محلول تخطیط کر اور حرارتی مبادله کر کے ذریعے مکون میں پمپ کیا جاتا هے ۔ حرارتی مبادله کر میں یه تیز سرد محلول مکون سے آنے والے کی محلول سے حرارت جذب کرتا هے جس کی وجه سے جاذبه میں سرد کرنے والے یانی اور مکون میں بھاپ کے صرف میں کفایت ہوتی ہے۔

### خانگى تېرىد

گزشته صفحات میں کثیر پیمانے پر تبرید کرنے والی مشینوں اور نظاموں کا ذکر هوا هے جو کارخانوں کے لیے موزوں هیں ۔ مختصر پیمانے کی تبرید کے لیے آج کل چھوٹی چھوٹی مشینیں مستعمل هیں جن کا اصول بڑی مشینوں سے کچھ مختلف نہیں ۔ چوںکه ان مشینوں میں جگه کی کفایت کا سوال پیدا هوتا هے اور مشین جھوٹی هوتی هے اسی قدر بہتر سمجھی جاتی هے اس لیے اس کے مختلف حسوں کو اس نہج پر ترتیب دیا جاتا ہے که پوری مشین کم سے کم جگه لے سکے۔ ان مشینوں میں بعض جذبی نظام پر کام کرتی هیں اور بعض داب گری نظام پر ۔ چذبی نظام میں « الکٹرولکس ۴ » کافی مشہور آله هے جو امونیا سے کام کرتا هے ۔ اس تظام میں امونیا کا مکون برقی رو سے گرم کیا جاتا هے اور جہاں برقی رو مہیا نہیں

Rectifier.

Y Separator.

<sup>&</sup>quot; Domestic Refrigeration.

r Electrolux.

هو سکتی ، وهاں گیس یا کروسین کا لمپ استعمال کیا جاتا ہے۔ پورا آله کل حکمت کردہ ا ہوتا ہے اور اس میں حرکت کرنے والا کوئی پرزہ موجود نہیں ہوتا - ان وجوہات کی بنا پر خانگی تبرید کے سلسلیے میں یہ نظام کافی موزوں ثابت هوتا ہے۔ دابکری نظام میں « فریجیڈیر ۲ »، « جی۔ ای۔ سی ۳ » اور « اے۔ ایس ۳ » مشینیں عام طور پر مستعمل ہیں۔ فریجیڈیر کا دابگر ایک یا ایک سے زیادہ اسطوانوں پر مشتمل هوتا هے جس کے چلانے والے دُھرے میں ایک وزنی آڑپہیہ ا لکا دیا جاتا ھے۔ اس آڑیہیہ کو ایک چھوٹی سی کلہریدان والی امالی موٹر ۷ نسمه کے ذریعه چلاتی ہے۔ اُڑپہیه کی ساقیں 9 کچھ اس ڈھپ کی ھوتی ھیں کہ گردش کرنے پر وہ پنکھے کا بھی کام دیے سکتا ہے اور اس کی مدد سے بعض مشینوں میں مکثفے سے ہوا کو کھینچ کر اور بعض مشینوں میں مکثفہ پر ہوا پہنچا کر مکثفے کو سرد کیا جاتا ہے ۔ «جی۔ ای۔ سی، مشینوں کا دابگر ایک اہتزازی اسطوالے ا پر مشتمل ہوتا ہے جس کا کھمیا ا ایک چھوٹی سی برقی موٹر کے عمودی دُھر ہے سے مربوط ھوتا ھے اور دُھر ہے کی بدولت چلتا ھے۔ اس مشین میں سلفر ڈائی اکسائڈ کارکن شے کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے اور پوری مشین کا حکمت کردہ ہوتی ہے۔

خانگی مشینوں میں \* اے۔ ایس \* ایک نامور دابگری مشین ہے جو دجی۔ای۔سی \* کی طرح کل حکمت شدہ ہوتی ہے اور سلفر ڈای اکسائڈ استعمال کرتی ہے۔ یہ مشین دو کروی شکل کے ایک ظرف میں واقع ہوتی ہے جس کا ایک سرسری خاکه شکل (۸) میں دکھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کرہ جو تبخیرگر ۱۲ کی حیثیت سے کام کرتا ہے ' وہ نمکین پانی میں رکھا گیا ہے اور دوسرا جو مکثفه اور بخاری دابگر کی

I Hermetically Sealed. r Frigidaire. r G. E. C.

r A. S. (Audiffren-Singrum). • Shaft. I Flywheel.

v Squirrel Cage Induction Motor.

<sup>9</sup> Arms of the Flywheel. 1 Oscillating Cylinder.

<sup>1)</sup> Crank. 14 Evaporator.

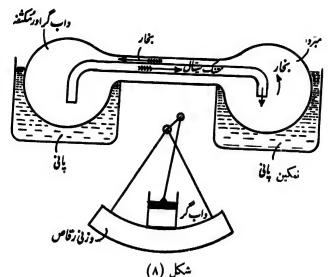

داے۔ایس،۔ مشین کا ایک سرسری خاکہ

اسے کام کرتا ہے، وہ سرد پانی میں رکھا گیا ہے۔ اس مشین میں اھنزازی اسطوانے والا دابگر استعمال ہوتا ہے جو ایک جھولنے والے وزنی رقاس (Pendulum) پر نصب ا کیا جاتا ہے۔ به رقاس ایک خاص طریقے سے پورے ظرف سے مربوط ہوتا ہے۔ لیکن ثابت نہیں ہوتا۔ (یه طریقه خاکے میں دکھایا نہیں گیا۔) جب پورا ظرف ایک برقی موٹر کی بدولت (اسپی طاقت ۱) تسمیے کی وساطت سے کردش کرتا ہے تو دابگر کا گھمیا بھی ہمراہ گردش کرتا ہے اور فشارے کو چلانا ہے۔ دبا ہوا بنخار کرے میں تکشیف پاتا ہے اور سیّالی حالت میں اندرونی نلی سے توسیعی صمام کے ذریعے (جو خاکے میں دکھایا نہیں گیا) تبخیر کر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں وہ نمکین پانی سے حرارت جذب کرکے دوبارہ بخار بنتا ہے اور بیرونی نلی سے پھر دابگر کو روانہ ہوتا ہے اور خنک نمکین پانی تبرید طلب اشیا کی تبرید کرتا ہے۔ اس طور پر یہ مشین ۲ ، برقی خنک نمکین پانی تبرید طلب اشیا کی تبرید کرتا ہے۔ اس طور پر یہ مشین ۲ ، برقی جس میں اس کی میکانی تفصیلات وغیرہ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ امر دابگر کی تدھین ۲ ہے۔ مشین کو گیلحکمت کرنے سے قبل موجز میں دلچسپ امر دابگر کی تدھین ۲ ہے۔ مشین کو گیلحکمت کرنے سے قبل موجز میں ایک دلچسپ امر دابگر کی تدھین ۲ ہے۔ مشین کو گیلحکمت کرنے سے قبل موجز میں 1 Fixed.

تھوڑا سا مدھن ڈال دیا جاتا ہے جو بعض انجینیروں کے مطابق ہمیشہ کے لیے کام دیتا ہے؛ لیکن انجینیروں کا خیال ہے کہ خود سلفر ڈائی آکسائڈ مدھن کے طور پر کام کرتا ہے۔

#### ميدان استمال

کارخانہ قدرت میں کوئی چیز ایسی نہیں پائی جانی جو کسی نہ کسی سلسلے میں '
کسی نہ کسی طرح انسان کے لیے کارآمد ثابت نہ ہو۔ سرد ممالک میں سردی کے موسم میں فطری طور پر برف بنتا ہے جو به ظاهر تو کارآمد نہیں معلوم ہوتا 'لیکن کسی زمانے میں اشیا نے خوردنی وغیرہ کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آگے چلکر جب تبریدی مشین منصۂ شہود پر آئی تو اس سے برف بنانے کا کام لیا گیا۔ جب تبرید طلب اشیا کو برف سے خنک کرنے کی به نسبت براہ راست مشین سے خنک کر لینا بہتر اور کم خرچ ثابت ہوا تو رفتہ رفتہ اس مشین کے استعمال میں زبردست اچک پیدا ہوگئی۔ آج کل تبرید جدید تہذیب کا ایک جزو سمجھی جاتی ہے اور اشیا نے خورد و نوش ' میوہ جات اور سمور ا وغیرہ کی حفاظت کے سلسلے میں ملکه اشیا نے خورد و نوش ' میوہ جات اور سمور ا وغیرہ کی حفاظت کے سلسلے میں ملکه محتاج بیان نہیں ۔ تبریدی جہازوں کی مدد سے میو نے 'گوشت ' مچھلی وغیرہ کی بحری محتاج بیان نہیں ۔ تبریدی جہازوں کی مدد سے میو نے 'گوشت ، مچھلی وغیرہ کی ضرورت نہیں ' تجارت میں بڑی سہولت پیدا ہوگئی ہے ؛ اب ایک ملک سے دوسر نے دور دراز ملک کو جانور اور پھلوں کے درخت یا پھلوں کا دس اور شرت لے جانے کی ضرورت نہیں ' بلکہ گوشت اور پھلوں کے درخت یا پھلوں کا دس اور شرت لے جانے کی ضرورت نہیں ، بلکہ گوشت اور پھلوں کے درخت یا پھلوں کا جو سکتے ہیں ۔

اس مضمون کے همراه متعدد تصاویر دی گئی هیں جو تبرید کی وسعت استعمال کی مظھر هیں ۔ اس ضمن میں برف سازی ایک اهم صنعت هے ۔ برف سازی کے تین طریقے مستعمل هیں جو (۱) ظرفی (7) خلیوی (7) اور (7) پترائی کہلاتے هیں ۔ پانی کی بالٹی کو خنک مکین پانی میں (تپش (7) تا (7)0) رکھ چھوڑ نے سے ظرفی

Fur.

Y 'Can' System.

r 'Cell' System.

r 'Plate' System.

برف بنتا ہے جو سب سے بہتر اور قیمتی ہوتا ہے ۔ اس کے بعد خلیوی ہوف کا نہیں آنا ھے جو خنک کمر ہے کے خلیوں کی کھو کھلی دیواروں میں خنک نمکین یانی روانه کرنے پر خلیوں میں منجمد ہوتا ہے۔ دونوں سے ستا اورکہ درجے کا برف پترائی برف ھے جو ایک کھوکھلے پتر ہے میں خنک نمکین پانی روانه کرنے پر پتر ہے کی سطح یر جمتا ہے۔ تبرید کے بالواسطه اطریقے کے ظہور کے بعد برف سازی کی صنعت کھٹ گئی ھے اور اب موثر مشینوں اور بہتر طریقوں سے کم سے کم قیمت پر پیداوار حاصل کرنے کی مسلسل کوشش جاری ھے۔ لیکن جہاں تک ماھیگیری کا تعلق ھے ، اب بھے کثیر مقدار میں برف استعمال کیا جاتا ھے ۔ چوںکہ مچھلی کی حفاظت کے لیے بست تیش کے ساتھ کافی رطوبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے' اس لیے اس ضمن میں تبرید کا بالواسطه طریقه ناکام ثابت ہوتا ہے؛ بہترین اور عام طریقه یه ہیےکه میچهلی کو برف کے ٹکڑوں میں ته کرکے تبریدی کمر بے میں رکھ دیا جاتا ھے۔ بعض خردہ فروش ماھی گیروں کی دوکانوں میں ایسی مشینوں سے کام لیا جاتا ہے جن کی بدولت ہوف کے بغیر ہے۔ یہ مقصد حاصل ہو جانا ھے۔ مشین کے چھوٹے چھوٹے تبریدی خانوں میں مچھلی رکھ دی جاتی ہے جن میں رطویتگر<sup>م ک</sup>ی مدد سے مسلسل طور پر سرد یانی کی کر<sup>م</sup> روانه کی جاتی ہے جو مچھلی کو مرطوب رکھتی ہے۔

تبریدی مشینوں سے آج کل ، ہوا رفو ، کرنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ گرم ممالک میں ہوا کی تپش اور مرطوبیت کی بلندی کی وجه سے عام طور پر جسمانی محنت کرنے والوں کو بہت جلد تکان اور بعض اوقات لو لگنے ۷ کا شکار ہونا پڑتا ہے جس سے بچنے کے لیے تبرید کی بدولت صرف ہوا کی تپش کم کردینا کافی نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جب ہوا کی تپش پست کردی جاتی ہے تو رطوبت کے ایک حصے کی تکثیف ہو جاتی ہے ، لیکن پھر بھی ہوا سیرشده ۱ حالت میں رہتی ہے۔ چوں کہ لو لگنے کا انحصار بلند تپش سے زیادہ بلند مرطوبیت پر ہوتا ہے ، اس لیے ہوا کو دوبارہ گرم

<sup>1</sup> Indirect Method. Y Fishery. T Humidor. F Mist.

A Saturated.

كرنا پڑتا ھے۔ البتہ كھلے كمروں اور ھالوں ميں يہ ضرورت ييش نہيں آئى ، كيوںكہ بیرونی حرارت کی بدولت هوا خود به خود کرم هو جاتی هیے۔ هوا رفوگری کچھ کرم ممالک کے لیے هی مخصوص نہیں، بلکه معتدل موسم کے ممالک میں بھی اس سے مختلف اغراض نکالے جاتے ہیں: مثلاً چاکولیث، بسکث، فوٹوگرافی فلم، کاغذ اور شراب کے کارخانوں میں اور سمور اور کچے سموری چمڑ ہے کے گودام میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام حالتوں میں سمور کو پارچہکرما خراب کر دیتے ہیں جن کی جسامت اگرچه جرائیم ۲ سے کئی درجه برای هونی هے کیکن تعداد اور پیداوار نهایت قلیل ہوتی ہے ۔ یہ جراثیم کی طرح ہوا میں تیرتے نہیں پھرتے اور ان سے گلو خلاصی کے لیے عام طور پر سمورکو وقتاً فوقتاً ہلایا اور پیٹا جاتا ہے ۔ لیکن سمورکی بہترین حفاظت ، ہوارفو ، کیے ہوئے گودام میں ہوتی ہے جہاں وہ جراثیم اور پارچہ کرم دونوں کی زد سے باہر ہوتا ہے۔ صنعتی ضرورتوں کے علاوہ طبی اور صحتی ضرورتوں اور تعیشات کے سلسلے میں بھی ہوارفوگری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کرم ممالک کے ہسپتالوں میں لو لگنہے کے مربضوں کا علاج مخصوس وارڈوں میں کیا جانا ہے جو هوارفو کیے هوتے هیں۔ جذید تھیٹر اور سنیما هال اور پبلک اور اسمبلی هال بھی ہوارفو آبی مشینوں سے مزین کہتے جاتے ہیں ۔ ہندستان کے جدید اسمبلی ہالوں میں بھی کئی لحاظ سے اس کی ضرورت معلوم ہوتی ہے ۔ ایک اخبار کی رائے تھی کہ اگر مشین کا ضبطہ مناسب طریقے سے ایک سوچہورڈ مکو منتقل کیا جائے اور وہ صدر اسمبلی کے حوالے کردیا جائے تو صدر کو اپنے فرائض بہجا لانے میں بڑی سهولت هوگی ۔ جب کبھی بحث میں تلخی اور غیر ضروری جوش و خروش پیدا هو تو صرف ایک سوچ دبا کر یا عملگر<sup>ه</sup> کو ذرا سا گهما کر وه هال کو سرد کر سکتا ھے اور اس طرح بحث میں مداخلت کیے بغیر ارکان کا دماغی توازن ٹھیک کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تدبیر ایک حد تک کارگر ثابت ہو لیکن ایک

<sup>1</sup> Moth, r Bacteria. r Control r Switch Board

Operator

معاملہ شناس صدر سے یہ توقع ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ عملگر کو اتنا اور کھمادے کہ اسمبلی سے قبل مسیحی نوعیت کے نیم عرباں ارکان جو سارے غلغیاڑے کا باعث ہوتے ہیں مارے سردی کے خود بخود واک اوٹ کر جائیں—

#### نه رهيے بانس نه بجے بانسرى

جیساکہ پہلے بیان ہو چکا ہے ٔ اشیائے خورد و نوش کو گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھنے میں تبرید کا زیادہ استعمال ہوتا ھے ۔ اس ضمن میں تبرید طلب اشا مبرّد ہے کیے خنک کمروں میں رکھی جانی ہیں جن کی تعمیر مختلف ضرورتوں کے مطابق مختلف اصولوں پر ہوتی ہے ۔ جدید مسلخ ' شیرخانے ' ہوٹل ' ہسپتالوں وغیرہ میں اس نوع کے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں اور گوشت اور پھل مثلاً سیب ناشیاتی، آلوچه، اسٹابری، کشمش وغیرہ کی بحری تجارت کے سلسلے میں جہازوں کے جہاز اس قسم کے کمروں پر مشتمل ہوتے ہیں ۔ مسلخوں میں دو قسم کے کمر ہے ھونے ھیں۔ایک میں تازہ کوشت خنک کیا جاتا ھے اور دوسرے میں منجمد کیا جاتا ہے ۔ ہسپتالوں میں ایک خاص طرز کے کمرے میں لاشوں کی حفاظت کی جاتی ھے اور دوسرے کمروں میں جو طبی اصول کے مطابق یاک صاف رکھے جانے ہیں، مریضوں کی غذا وغیرہ رکھی جاتی ہے۔ اس سلسلیے میں ملائی برف کا نام لیا جا سکتا ہے جو چند دنوں کے قبل تعیشات میں شمار ہوتی تھی ۔ حال میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر اس کی ترکیب میں مناسب اجزا ( ۸% مکھن کی چربی کے ساتھ تھوڑی سی جیلا ٹین ا ، شکر اور دوسرے شیری اجزا) شامل ہوں تو وہ بعض اپریشنوں کے بعد اور بعض امراض میں ایک مفید غذا ثابت ہوتی ہے۔

اب اخیر میں سائنسی تحقیقات پر ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تجربه خانوں میں بعض خاص خاص تجربوں کے دوران میں پست تپش کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اس ضمن میں ایک مثال تبریدی مسائل کے متعلق بعض تجربے ہیں جو (۱) تبریدی مشینوں اور داب گروں کی تجویز کے متعلق تفتیش ' (۲) تازہ اور جدید

صنعتوں میں تبریدی مشین کے استعمال اور تبرید کے سہارے چلنے والی صنعتوں میں مشینری کی ترمیم و ترقی کی جستجو اور (۳) جرنومیائی تحقیق اور سائنسی آلات مثلاً تپش پیما اور تپش وغیرہ دربافت کرنے والے دیگر آلوں کی پیمانه بندی ا پر مشتمل ہوتے ہیں ۔ اسی طرح پست تپش میں کام کرنے والی تمام مشینوں کے پیمائشی آلوں اور بعض اہم حصوں پر تبریدی کمروں میں تجربے کیے جانے ہیں اور ان کی پیمانه بندی کی جاتی ہے۔

## نہوئے بیضہ

( بسلسله کزشته )

از جناب ڈاکٹر غلام دستگیر صاحب ایم۔ بی۔ بی۔ ایس، منشی فاصل رکن دارالترجمه جامعه عثمانیه حیدرآباد دکن

### ٢. بيضه كا مطالعه فعلياتي نقطة نظر سے

سابقه مضمون میں هم نے بیضه کی فطری استعداد اور اس کے ان جبلی رجحانات کا ذکر کیا تھا جو اس میں مدارج نمو کو طے کرنے سے پہلے موجود هوتے هیں اور جن کی وجه سے یه خارجی دنیا کی طرف اپنے سفر کی ابتدا کرتا ہے۔ بیضه کی قوت نمو اسی وقت متمین هوجاتی ہے جب که یه حیوان منوی کے اتحاد سے بارور هوتا هے۔ هر بیضه میں یه فطری میلان موجود هوتا هے که اپنے نمو سے اپنی نوع هی کا فرد پیدا کرے ۔ سائنس کی موجوده ترقی کے باوجود یه اب بھی قطعاً غیر ممکن ہے که گنی پک (Guinea Pig) کے بیضه سے خرگوش یا خرگوش کے بیضه سے چوها پیدا کیا جائے ۔ قدرت نے ادنی و اعلی هر قسم کے جانور کی فطرت میں یه خاصه ودیعت کیا ہے که وہ اپنے انڈوں اور بچوں کے لیے ایسا مقام منتخب کرتا ہے جو هر طرح سے مامون و محفوظ هو اور نئی نسل کے نشوونما کے لیے ہے جو هر طرح سے مامون و محفوظ هو اور نئی نسل کے نشوونما کے لیے کماحقه مساعد و موافق هو ۔ تیتریاں اپنے انڈے مناسب پودوں پر چھال کے نیچے دیتی هیں جسے کھا کر بچے نشوونما باتے هیں ۔ ٹڈی اپنے انڈے نرم زمین کی

سطح کے نیچے دیتی ہے جہاں ان کو گرمی کی مناسب مقدار ملتی رہے۔ سروے (لاروئے) حرکت کرتے ہوئے باہر آجانے ہیں اور چند دن میں ٹڈیدل ہوا میں اڑنا شروع ہوجاتا ہے۔ برندے اپنے انڈوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے قسم قسم کے گھونسلے بناتے ہیں۔ جانوروں کے یہ فطری رجحانات بعض داخلی فالمیاتی اعمال کے زیر اثر عمل پیرا ہیں جن کا تعلق تولید و تناسل سے ہے اور یہ فعلیاتی اعمال پرندوں، مچھلیوں اور پستانیوں (Mammals) میں بمض لحاظ سے یکساں ہیں۔

مذکورہ بالا مثالیں اس امر کو ظاھر کرنے کے لیے بیان کی گئی ھیں کہ پستانیوں اور انسان میں درون افرازی غدود کا جو سلسلہ کارفرما ھے وہ ادنی قسم کے فقرات دار حیوانات کی تمام حیوانات میں بھی بروئے کار ھے۔ یہ ایک حقیقت ھے کہ فقرات دار حیوانات کی تمام جماعتوں میں سوائے پرندوں کے کہیں کہیں حمل کی در رحمی شکل بھی دیکھنے میں آتی ھے جو پہلے غلطی سے پستانی حیوانات کا خاصہ تصور کی جاتی تھی ۔ آگر به نظر غور دیکھا جائے تو یہ معلوم ھوگا کہ انسان اور پستانیوں کے عمل تناسل میں ایسا کوئی درجہ نہیں جس کا جواب حیوانات کی ادنی قسم میں نہ بایا جاتا ھو۔ یہ ایک واقعہ ھے کہ انسان کے افعال تناسل و تولید کے متعلق بھی جو اساسی انکشافات موئے ھیں وہ ادنی حیوانات مثلاً چوھے' گئی پک' کیوتر اور خرگوش وغیرہ پر تجربات کرنے سے ھوئے ھیں ۔ اس مضمون میں ھم پستانیوں کے بیضہ کے فعلیاتی نمو تجربات کرنے سے ھوئے ھیں ۔ اس مضمون میں ھم پستانیوں کے بیضہ کے فعلیاتی نمو بیضہ کو لیں گے کیوںکہ تمام حیوانات میں سے یہ حیوان انسان سے قریب ترین ھے۔ بیضہ کو لیں گے کیوںکہ تمام حیوانات میں سے یہ حیوان انسان سے قریب ترین ھے۔

بیضه کے نمو میں ہارمونوں کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ جن غدود کو شکل ا میں سیاھی سے ظاہر کیا گیا ہے ان میں مبیض اور نخامیه اور خاص کر اس کا مقدم اخته بہت عظیم الاحمیت ہیں۔ عدود رقیه (Thyroid gland) غده نخامیه (gland) غده نخامیه (gland) میں انثا قریبی تعلق موجود ہے کہ اگر ایک کے فعل میں کچھ خلل واقع ہوجائی تو دوسرے کا فعل بھی خراب ہوجاتا ہے۔ صنوبری غده (Pineal gland) اور غده تیموسیه (Thymus) کا تعلق صنفی پختگی سے ہے۔ جو فعل سرگردوں (Adrenals)

کا فشرہ (Cortex) اس سلسله میں انجام دیتا ہے اس کے متعلق ابھی تک مکمل واقفیت حاصل نہیں ہوئی۔ نزد درقیوں (Parathyroids) کا تعلق کیلسیٹم کے تحول (Metabolism) سے ہے اور یہی حال مبیض کا بھی ہے۔ دوران حمل میں تغیر واقع ہونے کی وجه سے لبلبه (Pancreas) اور جگر بھی متاثر ہوتے ہیں۔ چوں که مذکورہ بالا تمام غدد سے کسی غدد کا فعل بیضه کے نشوونما کے لیے اتنی خاص اہمیت نہیں رکھتا جتنی که مبیضین اور نخامیه کے مقدم لخته کی ہے اس لیے بقیه غدد کے بیان کو ہم یہاں نظرالداز کرسکتے ہیں۔ نخامیه کا موخر لخته جس کا مشہور و معروف افراز پچو ٹٹرین وضع حمل کی مصنوعی محرک تصور کیا جاتا تھا کامل المیعاد طبعی وضع حمل پر غالباً کچھ اثر سہیں رکھتا۔ رحم ' مشیمه' اور مضغه بھی دوران حمل میں غالباً کچھ امدادی فعل سراہجام دیتے ہیں۔

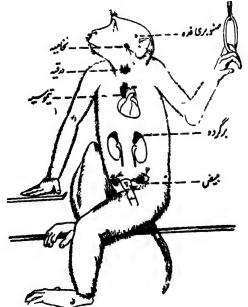

شکل ۱. مادہ بندر کے جسم کا خاکہ جس میں بعض دروں افرازی غدد سیاہ دکھائے گئے ھیں۔ تیروں ان غدد کے باممی تعلق اور ان اعضا کو ظاهر کیا گیا ہے جن پر ان کا اثر زیادہ راست ہوتا ہے۔ بیضہ مبیض میں بنتا ہے۔ مادہ جنین میں مبیض کی سطح کے نیچے خلیات کی تعداد ان کے بار بار منقسم ہونے سے بہت بڑھ جاتی ہے ' اور یہ مبیض میں گہر ہے

چلنے جانبے ہیں اور اس طرح ان سے بعد میں ایسی ساختیں (جرابات: Follicles: بن جانبی ہیں جو خلیات کی پتلی سی ته میں لپٹی ہوتی ہیں۔ بوقت ولادت لڑکی کے مبیض میں ۰۰۰،۰۰، سے لےکر ۰۰۰،۰۰ تک بیضے موجود ہونے ہیں، اور ان میں سے ہر قمری مہینه کی ابتدا پر صرف ایک بیضه کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے یه اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۳ سال کی عمر سے لےکر ۵۳ سال کی عمر تک ۰۰۰ سے زائد بیضے درکار ہوںگے۔ اور یه وہی ہوںگے جو سنبلوغ کے بعد قانون بقائے اسلح کے تحت بارور ہونے کے لیے پخته ہوکر مبیض کی سطح پر آئیںگے۔ بقیه تمام ایک نہایت ہی کئیر تعداد میں مبیض کے اندر ہی تباہ ہوکر جذب ہوجانے ہیں۔ بیضوں کے اس انحطاط اور انجذاب کا سلسله پیدائش سے لےکر انقطاع طمث کے زمرائر میں مبیض کے دیرائر مونوں کے زیر اثر جاری رہنا ہے۔ ممکن ہے که اسی انجذاب کے زیرائر ہمدان د جیسے مبیض ویسی ہی عورت، نسوانیت کی تعمیر ہوتی ہو۔

سن بلوغ پر مادہ کے تناسلی اعضا میں ایک عظیم تغیر واقع ہوتا ہے۔ مبیضی جرابات (Ovarian Follicles) کی جسامت میں اضافہ شروع ہوجاتا ہے ' اور مبیض کا اندرونی افراز زبادہ تیز ہوجاتا ہے۔ جہاں تک ان تغیرات کا تعلق ہے ان کا راست سبب غدہ نخامیہ کا مقدم اخته ہے 'کیوںکہ چوھیا اور بندر کے مادہ بچوں میں اس غدہ کے خلاصه کا اشراب کرنے یا اس کا پیوند لگانے سے چند دن کے اندر الدر صنفی پخت کی پیدا کی جاسکتی ہے۔ مبیض پر نخامیہ کے مقدم لخته کے هارمون کا اثر براہراست ہوتا ہے جس کی وجه سے اس کے ایک یا زائد جرابات پخته هوجاتے هیں۔ آدمی اور بندر میں صرف ایک ہی پخته ہوتا ہے۔

اب ہم زیادہ تفصیل سے یہ بیان کریں گے کہ جراب میں یختگی کیسے واقع ہوتی ہے۔ ابتدا میں بلحاظ ساخت ساخت بیضہ جراب کے مرکز پر واقع ہوتا ہے اور بلحاظ فعلبات یہ ہمیشہ اس کا مرکز رہتا ہے 'کیوںکہ بیضہ کے بغیر جراب میں کسی قسم کا نمود واقع نہیں ہوسکتا۔ جب بیضہ میں نمو شروع ہوتا ہے تو اس کا حجم بڑھتے رہھے حجم سے ہزارگنا یا اس سے زیادہ ہوجاتا ہے 'اور اس کا قطر پہلے

کی نسبت دس گذا ہوجاتا ہے۔ اس کے گرد کے خلیات جن کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جاچکا ہے تقسیم ہوکر بہت سی تہوں میں مرتب ہوجاتے ہیں ۔ اس درجہ پر بیضه کا نمو تقریباً مکدل ہوجاتا ہے ' لیکن اسے ' پخته ' نہیں کہا جاسکتا۔ اب یہ ایک عروق دار طبقہ سے محصور ہوتا ہے کیوںکہ اسے زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے ۔

اس کے بعد کا مرحلہ جرابی سیال (Liguor Folliculi) کی پیدابش کا ھے جو خلیات کے درمیان جمع ھونا شروع ھوتا ھے۔ سیال کے اجتماع سے چھوٹی چھوٹی فضائیں ببدا ھوجانی ھیں جو بعد میں ملکر ایک کہفه یا مغارہ کی شکل اختیار کرلیتی ھیں۔ انجام کار جراب ایک صاف دوبرہ کی طرح دکھائی دبتا ھے جو اپنی شکل اور جسامت کی وجه سے مبیض کی سطح سے اوپر ابھرا ھوتا ھے۔ اس حالت میں بیصه جراب کی دیوار کے کسی حصے پر خلیات کے ایک چھوٹے سے ارتفاع سے چسپیدہ ھوتا ھے۔ جرابی سیال کی بیدایش غالباً نخامیہ کے مقدم لختہ کی بالواسطہ تحریک کے زبر عمل میں آتی ھے (شکل ا)۔

اب یه سوال پیدا هوتا هے که جرابی سیال کا بیضه سے کیا تعلق هے۔ یه سیال ایک، مضاعف فعل سرانجام دیتا هے۔ جب جراب منشق هوتا هے تو اس کی رو بیضه کو جراب سے باهر لے آتی هے۔ اس کا دوسرا فعل یه هے که اس میں ایک اندونی افراز پیدا هوتا هے جو بیضه کی آینده حف ظت کے لیے جسم کو طیار کرنے کے لیے اس میں جذب هوجاتا هے۔

جراب سے متعدد ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو مختلف ناموں سے موسوم ہیں۔
(۱) فوایکابن (Folliculin) ۔ به ہارمون ایسے بینوں میں بھی پیدا ہوسکتا ہے جو
لاشماعوں کے سامنے منکشف کیے گئے ہوں اور جرابات سے مبرا ہوں ۔ به مشیمه
(Placenta) میں بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے اور ممکن ہے که رہاں بنتا
بھی ہو ۔ (۲) اوابسٹرین (Oestrin) یه مادہ جانوروں میں ان کی \* مستی "کا باعث ہوتا ہے ۔ اگر یه ہارمون مبیض بریدہ مادہ چوہوں کو دیا جائے تو ان میں
دگرمی کے زمانے "کے علامات پیدا ہوجاتے ہیں ۔ (۳) مادہ صنفی ہارمون ۔ به

ھارمون مادہ کے نانوی صنفی خواس کی پیدابش میں حصہ لیتا ہے۔ (٤) اب بہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جرابی سیال کا ایک اہم فعل یہ ہے کہ یہ نخامیہ کے مقدم لختہ کو جسم اصفر کے طیار کرنے کے لیے تحریک پہنچاتا ہے جیساکہ ابھی بیان کیا جائےگا۔ نموئے بیضہ کی فعلیات میں بہت سے ایسے اہم مسائل ہیں جو ابھی حل نہیں ہوئے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے مبیض میں ابتدائی بیضوں کی ایک نہایت کثیر تعداد موجود ہوتی ہے اور ہر مہنے ایک ہی بیضہ منتخب ہوکر پختگی کو بہنچتا ہے۔ اس ساسلہ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کونسا نظام ہے جس کے زیر اثر یہ عمل اتنی باقاعدگی سے بہ تعین اوقات و محل سر انجام پاتا ہے۔ اس عمل کا محرک اعلی نخامیہ کا مقدم لختہ ہے ' لیکن جب اس امر کو ثابت کرنے کے لیے اس غدہ کا پیوند مدوجاتے ہیں۔ ابھی تک یقینی طور پر یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کونسا ایسا عامل ہے ہو سا نخامیہ کے مقدم لختہ کے ہارمون پر امتناعی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے مبیض میں جرابات کا بیقاعدہ نبو شروع نہیں ہوتا۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ امتناعی مبیض میں جرابات کا بیقاعدہ نبو شروع نہیں ہوتا۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ امتناعی مبیض میں جرابات کا بیقاعدہ نبو شروع نہیں ہوتا۔ یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ امتناعی عامل اس جراب کا کوئی جرابی ھارمون ہوتا ہے جو اس جراب سے پہلے پختہ ہوا تھا۔

جب بیضه جراب میں پخته هوچکتا هے تو اس میں لونی اجسام (Chromosomes) کی تعداد ۲۶ هوتی هے انسان اور بندر (ریسس) کے بیضوں میں یه تعداد برابر هوتی هے۔ اور ان کی نصف تعداد قطبی جسم کے ساتھ پہلے هی الگ هوچکتی هے۔ اس قسم کا بیضه جراب سے خارج هونے پر منوی حیوان باروری کے لیے طیار هوتا هے۔ نر اور ماده زواجات (Garmets) کا یه اتحاد انسان اور تمام پستانیوں میں بیضی نلی (Oviduct) کے بالائی حصوں میں واقع هوتا هے۔

اب یه سوال پیدا هوتا هے که جراب کے پھٹنے اور بیضه کے آزاد هونے کا فعلیاتی سبب کیا هے۔ اکثر پستانیوں میں جن میں انسان اور بندو بھی شامل هیں تبویض خودبخود جاری رهتی هے جس کا مطلب یه هے که عمل تبویض کے لیے نر کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ خرگوش اور فیرٹ (Ferret) اور بلی میں ایسا نہیں هوتا۔ ان حیوانات

میں تبویض (Ovulation) کے لیے مقاربت لازمی ہوتی ہے۔ خرگوش میں مقاربت کے تقریباً دس کھنٹے بعد بیضے مبیض سے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس امر پر اپنے اس مشاہدے کی روشنی میں غور کریں کہ مادہ خرگوش میں نخامیہ کے مقدم لختہ کے ہارمون کا اشراب کرنے سے تبویض کی ابتدا کی جاسکتی ہے تو یہ معلوم ہوگا کہ طبعی صورت حالات میں مقاربت سے پیداشدہ عصبی تحریک غدہ نخامیہ کو جو دماغ سے بہت قریب واقع ہے ایک «تبویضی» ھارمون پیدا کرنے کے لیے هیجان پہنچاتی ہے۔

تبویض تولید کا ایک جزو لاینفک هے اور اس کے وقوع سے یه ظاهر هوتا هے که جس عمل کی طیاری میں مادہ حیوان کے تناسلی اعضا ایک طویل مدت سے مصروف تھے وہ درجۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔ یه معلوم کرکے تعجب هوگا که چار سال کی بندریا جس میں پہلی مرتبه تبویض واقع هوتی هے اس عمل کی طیاری میں ساڑھےچار سال سے مصروف هوتی هے کیوںکه اس مدت میں اس کی پیدایش سے پہلے اور بعد کے دونوں زمانے شامل هیں۔

اں ھم بیضہ کے سفر کا مطالعہ مبیض سے لے کر رحم تک کربن کے جہاں بارور ھوبے کی صورت میں یہ منتصب ھو جاتا ھے اور اس سے جنین بننا شروع ھو جاتا ھے بیضہ جراب کے پھٹنے کے بعد آزاد ھوکر مبیض کی سطح پر آجاتا ھے بالفاظ دیگر یہ کہفۂ شکم میں مطروح ھو جاتا ھے۔ یہاں سے یہ مبیضی قنات کے جھالردار قیفنما سرے میں داخل ھوتا ھے جس کا قطریہ بہت ھی چھوٹا ھوتا ھے۔ بیضہ کو گلی کے اندر لانے میں اس کے سرے کی جھالریں بہت کام کرتی ھیں۔ یہ حرکت پذیر ھوتی ھیں اور تبویض کے وقوع پر ان کی حرکت بہت تیز ھو جاتی ھے۔ ان پر اھداب اندر بہتی ھے۔ اس رو کے ساتھ بیضہ بھی نلی کے اندر منتقل ھو جاتا ھے۔ جھالروں اور قیفنما سرے کی حرکت پذیری اور جھالروں پر اھداب کی موجودگی کا احصار اور قیفنما سرے کی حرکت پذیری اور جھالروں پر اھداب کی موجودگی کا احصار اینا اثر کرتا ھے۔ اس کے بعد بیضہ کے دوران نمو میں پیدا ھوتا ھے اور مناسب موقعوں پر مبیضی ھارمون پر ھے جو بیضہ کے دوران نمو میں پیدا ھوتا ھے اور مناسب موقعوں پر اینا اثر کرتا ھے۔ اس کے بعد بیضہ نلی کی عضلی دیوار کے انقباض کی وجہ سے رحم کی

طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے اور تین دن کے عرصے میں یہ اس تک پہنچتا ہے۔ یہ ایک تعجب خیز امر ہے کہ اکثر چھوٹے بڑے پستانی حیوانات مثلاً گائے اور چوھیا وغیرہ میں یہ عرصہ یکساں ہوتا ہے۔ بیضہ کے رحم تک دیر میں پہنچنے سے رحم کو یہ فایدہ ہوتا ہے کہ یہ اس اثنا میں بیضہ کی تنصیب کے لیے بخوبی طیار ہو جاتا ہے۔

موله بيضه

جس طرح بیضه مبیض سے آزاد ہوکر نلی میں سے گزرتا ہوا رحم میں پہنچتا ہے اسی طرح حیوان منوی بھی مہبل میں آزاد ہوکر اوپر کی طرف کو بڑھتا ہے حتیٰکه یه بیضه سے متحد ہو جاتا ہے۔ حیوان منوی کی دُم بہت حرکتپذیر ہوتی ہے اور اس کا سفر صرف اس کی دم ہی کی مدد سے انجام نہیں پاتا بلکه یه مادری اعضا کے دائمی عظی انقباض کی وجه سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ پرندوں اور رینگنے والے جانوروں (دبیبات) میں یه انقباض نہیں پایا جاتا اور بیضه اهداب کی رو میں اوپر چلا جاتا ہے جو مسلسل اوپر کی طرف کو حرکت کرتے رہتے ہیں۔

اب هم اپنی توجه پھر جراب کی طرف مبذول کرتے ھیں۔ بیضہ کے خارج ھونے کے بعد یہ خون ' خلیات ' انسالی بافت اور عروق شعربہ سے پر ھو جاتا ھے اور کچھ عرصہ بعد اس سے ایک نئی ساخت طیار ھو جاتی ھے۔ خلیات کی جسامت بڑھنا شروع ھو جاتی ھے اور یہ پہلی جسامت سے بیس گنا ھو جاتے ھیں۔ اس طرح جراب میں بیضہ اور سیال کے اخراج سے جو جگہ خالی ھوگئی تھی وہ پر ھو جاتی ھے۔ جراب کی قایم مقام ساخت تقریباً ٹھوس ھوتی ھے اور بعض اوقات اس سے بڑی بھی ھوتی ھے۔ مذکورہ خلیات میں شحم کے چھوٹے چھوٹے ذرات پیدا ھو جاتے ھیں جو دلیوٹین ' کے نام سے موسوم ھیں۔ ان کا رنگ زرد ھوتا ھے اور اس لیے یہ ساخت بھی زرد دکھائی دیتی ھے اور جسم اصفرہ کی اصطلاح سے تعبیر کی جاتی ھے۔ لیوٹین سازی کا عمل بھی غالباً نخامیہ کے مقدم لختہ کے زیر اثر ھے۔ جراب کے انشقاق کے بعد شاید خون میں خرابی سیال کے جذب ھونے سے نخامیہ کا یہ جدید اثر بروثےکار بعد شاید خون میں خرابی سیال کے جذب ھونے سے نخامیہ کا یہ جدید اثر بروثےکار عمل مورق شعربہ پیدا ھو جانے ھیں اور ایسا کوئی خلیہ نہیں ھوتا چو ان عروق سے عروق شعربہ پیدا ھو جانے ھیں اور ایسا کوئی خلیہ نہیں ھوتا چو ان عروق سے عروق شعربہ پیدا ھو جانے ھیں اور ایسا کوئی خلیہ نہیں ھوتا چو ان عروق سے عروق شعربہ پیدا ھو جانے ھیں اور ایسا کوئی خلیہ نہیں ھوتا چو ان عروق سے عروق شعربہ پیدا ھو جانے ھیں اور ایسا کوئی خلیہ نہیں ھوتا چو ان عروق سے عروق شعربہ پیدا ھو جانے ھیں اور ایسا کوئی خلیہ نہیں ھوتا چو ان عروق سے

براہ راست متماش نہ ہوتا ہو۔ ان خلیات سے خون میں ایک اور ہارمون جذب ہوتا ہے۔ جو بیضہ کے آیندہ نمو کے لیے رحم پر مساعد اثر کرتا ہے۔ جسم اصغر کے اقعال گذشته تیس سال سے معرض بحث میں ہیں اور ابھی تک اس بحث کا خاتمہ نہیں ہوا تا یہاں ہم جسم اصغر کے افعال کا مختصرسا ذکر کریںگے اور اس کے ساتھ ہی نامی بیضہ کی ضروریات پر بھی روشنی پڑےگی۔

- (۱) جسم اصفر بیضہ کے لیے یہ کام کرنا ھے کہ یہ رحم کو بیضہ کی تنصیب کے لیے طیار کرتا ھے قبل اس کے کہ بیضہ اس میں پہنچے ۔ رحم کی اندرونی غشا متورم ھو جاتی ھے اور اس سے بیضہ کے تغذیہ کے لیے ایک سفید سیال پیدا ھونا شروع ھو جاتا ھے جو «شیررحم» کے نام سے موسوم ھے ۔ شکل ۲ میں بندر کے رحم کی بالبدگی کے مدارج دکھائے گئے ھیں ۔ نیچے کی تصویر (ج) میں رحم کی حالت بیضہ کی چسپیدگی کے اوابل میں دکھائی گئی ھے ۔ جب جسم اصفر کے خلاصہ کا اِشراب خرگوشوں اور بندروں میں کیا جاتا ھے تو زحم کی یہی قبل از حمل حالت پیدا ھو جاتی ھے ۔ اور یہ امر ابھی مشتبہ ھے کہ آیا ایسا جسم اصفر کے خلاصے کے رحم پر براہ راست اثر کرنے سے ھوتا ھے یا نخامیہ کے مقدم نحتہ کی وساطت سے جیسا کہ فولیکلین کی صورت میں ھوتا ھے ۔ یا نخامیہ کے مقدم نحتہ کی وساطت سے جیسا کہ فولیکلین کی صورت میں ھوتا ھے ۔
- (۲) بیضه کی تنصیب کے لیے رحم کی یه طیاری بندر اور آدمی میں هر ماه کے بعد عمل میں آئی ہے۔ اگر بیضه رحم میں منتصب ہوجائے تو بیضه کے ارد گرد کے بعض اتصالی بافتی خلیات متورم ہوکر عین غدی خلیات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یه ریزینی خلیات (Decidua) ہیں اور ابھی سے ریزینه (Decidua) طیار ہوتا ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ جسم اصفر رحم کی اتصالی بافت کے خلیات کو اس قدر حشاس بٹنا دیتا ہے که خراش سے چھوٹے چھوٹے پتلے خلیات بڑے بڑے گول خلیات میں 'نبدیل ہو جاتے ہیں'۔ اس امر کا ابھی تک کوئی فیصله نہیں ہوا که به فعل جسم اصفر کے راست اثر سے واقع ہوتا ہے یا نخامیه کی وساطت سے۔

(٣) چوںکہ دوران حمل میں بیضوں کی پختگی اور جرابات کے نمو کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے مبیض کا یہ فعل کچھ عرصے کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ ابھی تک یہ ہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس امتناعی اثر کا ذمه دار جسم اصفر ہی ہے ۔ لیکن بعض دوسرے اسباب بھی ہیں مثلاً رضاعت جو اس اثر کی پیدائش میں حصه لیتے ہیں اور جن کے متعلق ابھی تک مکمل معلومات بہم نہیں پہنچیں۔

#### شکل نمبر (۲)

بالغ مادہ بندر کے رحم میں سے تراشین

(الف) میں رحم کی حالت سکون ظاہر کی کئی ہے جس کو ابھی دروں افرازی نمدد سے کوئی تحریک نہیں پہنچی ـ

(ب) میں رحم کی حالت قبل از حیض میں دکھایا گیا ہے جس پر چند دن کے لیے جسم اصغر کا نمل ہوا ہے۔

(ج) میں ۱۹ دن کا بیضه منتصب ہے (تاریک نشان) - غدد رحم اس مدت کے دوران میں جسم اصفر کے زیر اثر کافی حد تک نبو یا چکے ہیں .

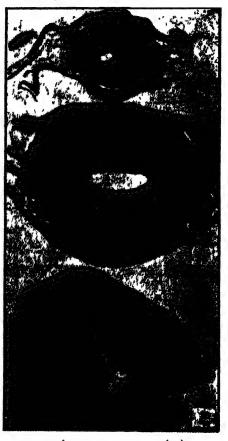

(2) استقرار حمل کے بعد بیضہ کا نمو کم از کم ابتدائی مدارج میں جسم اصفر کے زیر اہتمام عمل میں آتا ہے۔ اگر ابتدائیے حمل میں مبیض کو نکال دیا جائیے تو ہلاک ہوجاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم اصفر کا یہ محافظ فعل رحم میں خون کی رسد بافراط بہم پہنچانے سے انجام پاتا ہے جو بیضہ کی پرورش کے لیے ضروری ہے۔

(٥) جسم اصفر کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حاملہ کو جنین کی ولادت کے لئے تیار کرتا ہے اور اس کے لئے یہ رحم اور تناسلی گزرگاہوں میں ارتخا پیدا کرتا ہے اور حوض کی ہڈیوں کے رباطات کو ڈھیلا کرتا ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ اغلب ہے کہ یہ فعل بیضہ یا مضغہ یا جنین کے ہیجان کے زبر اثر مقدم نحتہ ہی کی بدولت انجام پاتا ہو۔ (٦) بچہ کی پیدائش سے پہلے پستانوں کا نمو ضروری ہوتا ہے تاکہ پیدائش کے

بعد اس کی پرورش ہوسکے ۔ اس نمو کے لیے تمام حمل کا زمانه درکار ہوتا ہے ۔ پہلے پہل اس تغیر کو جسم اصفر سے منسوب کیا جاتا تھا ' لیکن تجربه سے معلوم ہوا ہے که مادہ بندر مبیض کے استیصال کے بعد بھی بچه کو دودھ پلاتی رہتی ہے جس سے یه ظاہر ہے کہ جسم اصفر کو مذکورہ تغیر سے تعلق نہیں ہے ۔ اس تغیر کا تعلق بھی نخامیه کے مقدم نحته سے ہے ۔



شکل ۳ - مادہ بندر کے جسم کا خاکہ جس میں معن دروں افرازی غدد کے ماہمی تعامل کو ظاہر کیاگیا ہے جو دوران حمل میں واقع ہوتا ہیے -

جن هارمون سے حاملہ میں مضغہ یا جنین کی ضروریات کے مطابق تغیرات واقع ہوتے 
ہیں ان کی پیدایش بیضہ ہی کی تحریک کے زیر اثر ہوتی ہے۔ شکل ۳ میں بعض 
دروں افرازی غدد کا باہمی تعامل دکھایا گیا ہے جو دوران حمل میں واقع ہوتا ہے۔ 
اگر حاملہ کی صحت و قوت اس قابل نہ ہو کہ مذکورہ تغیرات واقع ہوسکیں، تو حمل 
کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ پہلے یہ خیال تھا کہ ان تغیرات کا محرک اعلی جسم اصغر 
ہے 'لیکن اب یہ دریافت ہوا ہے کہ نخامیہ کے مقدم نحتہ کا اثر تناسلی افعال پر غالب 
رحتا ہے اور یہ اثر اس کے کیمیائی قاصد (ہارمون) پیدا کرتے ہیں جو دوران خون 
کے ذریعے سے مختلف اعضا تک پہنچتے ہیں۔

اب هم بیضه کی طرف یهر توجه کرتے هیں ـ چند دن تک یه کهفهٔ رحم میں تیرتا پھرتا ھے اور آئھ یا دس دن کے بعد بندر میں یہ رحم کے بالائی سرے کے قریب اس کی دبوار سے چسپیدہ ہو جاتا ہے اور اس میں کھسنے شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت به مادہ کے صادق طفیلیہ (Parasite) کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ بیضہ کے قریب میں جو مادری ساختیں ہوتی ہیں وہ اس کے فعل آکلہ سے غائب ہوجاتی ہیں اور یہ رحم کی دیوار میں گھسکر رحم کی رسد خون سے بلاواسطہ متماس ہوجاتا ہے ـ ِ بندر میں بیضه دیوار رحم میں صرف آدھا مدفون ہوتا ھے (شکل ۲ ، ج) ، اور انسان میں تمام کا تمام مدفون ہوجاتا ہے۔ بیضہ کے فعل آکلہ سے مادری بافتوں کی حفاظت ریزینه کرتا ہے۔ اگر ریزینه طیار نه ہوتا تو بیضه کے خملاف (Villi) جن سے یه اپنی غذا حاصل کرتا هے رحم کی دیوار کو منثقب کر دیتے ۔ خملات میں مضغی عروق خون موجود ہوتے ہیں اور یہ مادری لمغی فضاؤں میں ڈوہے رہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بیضه کے لیے حیات پرور مادہ جذب کرتے ہیں اور اس تک پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات خملات کے شکستہ ٹکڑ ہے مادہ کے دوران خون میں داخل ہوجانے میں۔ اگر ان کی مقدار زیادہ نہ ہو تو یہ حاملہ کے لیے شابد کسی حد تک مفید اثرات پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کی مقدار زیادہ هو تو یه اس کے لیے مہلک ثابت هوتے هیں۔

جوں جوں مضغه اور مشیمه میں نمو واقع هوتا هيے ان میں مختلف هارمون پيدا

ھوتے جاتے میں جو ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حاملہ کی بافتوں پر اثر اندار موتے ہیں۔ موتے ہیں۔ رحم کے عظی خلیات اپنی اصلی جسامت سے پندرہ گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اتصالی بافت زیادہ مضبوط اور زیادہ تمدد پذیر ہو جاتی ہے۔ عنق ' رحم اور مہبل میں بھی وضع حمل کی طیاری کے لیے تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ غرضیکہ میعاد حمل کے اختنام پر جنین کی بیدایش کے لیے ہر قسم کی طیاری مکمل ہوجاتی ہے اور ایک خاص وقت پر جنین کی بیدایش کے لیے ہر قسم کی طیاری مکمل ہوجاتی ہے اور ایک خاص وقت آنے پر جس کی صحیح تعیین نہیں کی جاسکتی جنین مادری جسم میں ایک جسم غریب کی حیثیت اختیار کرلیتا ہے جس کا اخراج لازمی ہوتا ہے۔ حمل کی میعاد اور وسم میں ۱ کا در اسان میں ۱ وقدی مہبنے اوپوسم میں ۱ دن ' خرگوش میں ۱ ماہ ' بندر میں ۲ اور اسان میں ۱ قمری مہبنے



شکل ۲ سدر کا بچه حو ابھی پیدا ہوا ہے اور بر ہے ۔ مدت حمل چھ قمری مہینے -

اور ہاتھی میں ۲ سال ہونی ہے۔ اس مدت تک جنین مادری جسم کے ایک عنو کی طرح ہوتا ہے اور جہاںتک ہمیں معلوم ہے اس مدت کی تکمیل اور ولادت کی ابتدا بغیر کسی قسم کے انتباہی اشارات کے عمل میں آتی ہے اور اس کے بعد دردیں شروع ہوجاتی ہیں جو بچے کی پیدایش کی پیش رو ہوتی ہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق کہ

خمل کی ابتدا کیوں اور کیسے ہوتی ہے ہماری معلومات ابھی ارسطو کی معلومات سے آگے نہیں بڑھیں۔ آجکل جو تحقیقات رحم کی حرکت پذیری اور دروں افرازی غدد کے باہمی تعلق کے سلسلے میں کی جارہی ہے اس سے بہت اہم نشایج کے پیدا ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔

رُحم کی اندرونی جھلی میں جو ماہانہ دوری تغیرات حمل کی عدم موجودگی میں واقع ہوتے ہیں، ان کے متعلق زیادہ تفصیل سے معلومات بہم یہنچ چکی ہیں۔ ہر ماهواری ایام، کے بعد رحم بارور بیضہ کی تنصیب کے لیے طیار ہوتا ہے، اگر استقرارحمل ہو جائے تو جنین کی پرورش شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر بیضہ بارور نہ ہو تو آیندہ ماہواری ایام پر رحم کی سابقہ اندرونی جھلی اتر جاتی ہے۔ اس جھلی کے اترنے کا فعل اسقاط حمل کے متناظر ہے اور ایک ماہ کا جو عرصہ ماہواری ایام کے درمیان گزرتا ھے وہ بہت چھوٹے پیمانے پر مدت حمل کو ظاہر کرتا ھے۔ ان تمام افعال کا انحصار جو اپنی اپنی نوبت پر اس قدر حیرتانکیز باقاعدگی سے عمل میں آنے ہیں مروں افرازی غدد کے ہارمونوں کے اثرات کے باہمی توازن پر ہے اور ان غدد میں سے غدہ نخامیہ کے مقدم نحته کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ چناںچہ مقدم نحتہ کے زیر ائر جراب نمو یاتا ہے اور پخته ہوکر منشق ہوتا ہے اور جرابی سیال بہجاتا ہے۔ یہ سیال دوران خون میں جذب ہوکر نخامیہ کے مقدم نحتہ کو ایک نئے فعل کے لیے تحریک پہنچاتا ہے اور جراب سے جسم اصفر بنجاتا ہے جسم اصفر اپنا فعل انجام دینے کے بعد تباہ ہوجاتا ہے اور پھر نیا دور شروع ہو جاتا ہے ۔ جہاںتک بیضہ کی زندگی کا تعلق ہے به جراب سے آزاد ہونے کے چند گھنٹے بعد ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اکلہ مہینے پھر جدید بیضہ طیار ہوتا ہے اور اگر یہ بارور ہوجائے تو اس کے نشو و نما سے جنین بنتا ہے اور زندگی کا سلسله کارخانهٔ قدرت میں اس طرح جاری رہتا ہے ـ

آبنده مضمون میں نمو أے بیضه پر نسیاتی نقطهٔ نظر سے بحث كی جائے كى ـ

# علم الجغرافيه اور عرب

از محمد یونس خاں آفریدی ایم اے ' ایل ایل بی ، ایف آر جی ایس (لندن) سانبھر لیک (راجیوتانه)

بوں تو کوئی شعبہ علم کا ایسا نہیں ہے جس میں عربوں نے کوئی نمایاں ایجاد یا ترقی نه دکھائی هو۔ دنیا اس بات کی شاهد هے که زمانه قدیم کا کوئی علم و هنر ایسا نہیں ہے جو عربوں کی ایجاد نہ ہو یا جس میں انھوں نے اپنے زمانۂ معراج ترقی میں کوئی نمایاں جدت نه دکھائی ہو ۔ موجودہ زمانے میں علم جغرافیہ چو اتنی ترقی پر معلوم ہوتا ہے وہ ایک بڑی حد تک عربوں کا ممنون احسان ہے۔ لیکن زمانے نے آج وہ دور اختیار کیا ہے اور تاریخ جغرافیہ نے وہ رنگ بدلا ہے کہ جغرافیہ نے اپنے پرانے محسن اور مربی کو جس کی کود میں اس نے چند سال نہیں بلکه صدیوں نشوونما پائی ہے یاد سے بھلا دیا ہے اور زینت طاق نسیان کز دیا ہے۔ فی نفسہ جو زمانه علم جغرافیه کا عربوں کی عاطفت میں گزرا اگر وہ اس سے بے اعتنائی برتھے اور اس کو نشوونما نه دیتے تو آج وہ ایک زبردست زنجیر جو زمانه متوسط اور کولمبس کے زمانے کو جوڑتی ہے' نظر نہ آتی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یورپ کے جغرافیہدانوں سے خلط ملط نہ ہوئے اور انھوں نے براہ راست موجودہ زمانے میں علم جغرافیہ کے دریافت میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا۔ بہر حال یہ ایک مصدقہ اور مسلمہ امر ھے کہ انھوں نے ایک ایسے زمانے میں جب کہ مغربی یورپ کو تحصیل علم جغرافیه سے کوئی دلچسپی نه تھی بلکه بوں کہنا چاهیے که وه اس سے بالکل

بےبہرہ تھے، ان عربوں ھی سے قدیم زمانے کی روایات متعلق علم جغرافیہ کو زندہ رکھا۔ ورنہ آج وہ بالکل نیستونابود ھوچکی ھوتیں ۔ انھوں نے صرف اتنا ھی نہیں کیا کہ روایات کو زندہ رکھا بلکہ بذریعہ سفر اپنے علم جغرافیہ کو بہت وسعت دی اور دنیا کے مختلف حصوں کی زمین پیمائی کرکے اپنے جغرافیائی معلومات کو تحریر میں لاکر انھوں نے ایک لازوال دولت کا ذخیرہ کئیر جمع کردیا۔ جس دولت سے آج دنیا فائدہ اٹھا رھی ھے۔

عربوں نے جغرافیہ کی معلومات میں جو اضافہ کیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ریاضیانی (Mathemetical) جغرافیہ میں جس کا ان کو موجد کہنا چاہیے اور دوسرا تشریحی (Descriptive)۔ اولالذکر کے بارے میں یہ کہا جا سکٹا ھے کہ اس کا بنیادی اصول عربوں نے بطلیموس سے حاصل کیا لیکن اس میں انھُوں نے جو ترقی حاصل کی اور تمام کمی کو یورا کرکے دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا تنو تمام دنیا بالفاظ بلند کہتے پر آمادہ ہوگئی کہ اس کا سہرا عربوں ہی گے س مے کیوںکہ اس زمانے میں علم هیئت دانی میں عربوں کا کوئی همیله نه تھا اور اسی علم کی بٹا یں وہ ریاضیاتی جغرافیہ میں خاطرخواہ ترقی کرسکے ۔ آج جو دھوپ گھڑی (Sundial) هم دیکھتے هیں یا جب دهلی با جیپور میں جنترمنتر دیکھتے هیں تو حیزت میں رہ جانے ہیں اور عوامالناس اس کا موجد بورپ ہی کے کسی شخص کو خیال کرئے میں۔ لیکن ایک جغرافیہ داں اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس قسم کن تمام چیزوں کے موجد حقیقتاً عرب ھی ھیں ۔ سب سے پہلے دھوپ کھڑی ان ھی نے ایجاد کی کیوںکہ ظہر و عصر کی نمازکا صحیح وقت وہ اسی سے معلوم کرتھے ٹھنے ـ بدين وجه خطوط عرض البلد و طول البلد (Lines of Latitude and Longitude) کو بھی صحیح طور سے معلوم کرنے کا سہرا ان ھی کے سر ھے ۔ یہ امر اس بات پر رَوَشْنَی ڈالنے کئے لیے کافی ہے کہ ان خطوط کے دریافت کرنے میں وہ کھاں تک کامیاب ؓ ہوئیے کہ انھوں نے بحر روم کی لمبائی کو ۱۷ درجے کم کرکے بطلیموس کے پیمانے ا کو غلط ثابت کردیا اور دنیا آج تک بحر رؤم کی وہی لمبائی مانتی ہے۔

تشریحی (Descriptive) جغرافیه میں متعدد ذرائع سے ترقی حاصل کی؛ کچھ تو اس صورت سے که نویں صدی عیسوی میں یونانیوں کی کتب کا به زبان عربی ترجمه کیا اور کچھ اس طرح سے ترقی ہوئی کہ ان کی نمایاں فتوحات ان کی ممد ہوئیں۔ جہاں کہیں وہ گئے وہاں کی تہذیب سے دو چار ہوئے اور فریضۂ حج کو ادا کرنے کے لیے جب لوگ مکه معظمه کو هر سال آتے تو زیادہ تر بڑی راستوں سے پیدل یا سواری کے جانور پر سفر طبے کرتے اور تمام جغرافی حالات سبے آگاھی حاصل کرتے۔ دوسرے تجارت بھی ان کے اس علم کو اضافہ کرنے میں ممد ثابت ہوئی کیوںکہ وہ لوک به غرض تجارت چین ، هندستان ، اندلس اور افریقه پهنچے ـ بعض وهیں ره کئے اور حکومتیں قایم کیں۔ تمام صحرا ریگستان طے کیا اور وہاں کے حالات طبعی و غیرطبعی قلمبند کیے۔ سب سے پہلے عرب جنھوں نے سنه ۸۵۰ع میں جغرافیه لکھا وہ ابن خوردادبه تھے۔ انھوں نے دنیائے عرب کے تجارتی راستوں پر ایک، مستقل مقالہ لکھا۔ ان کے بعد ایک دوسرے نہایت مشہور و معروف عرب جغرافیہداں ہوئے ہیں جن کا اسمگرامی یعقوبی ہے۔ آپ نے سنہ ۹۰۰ع میں ایک جغرافیہ لکھا۔ وہ اس قدر محیح اور مقبول خاس و عام ہوا کہ اس کی بهدولت وہ ابھی تک عربی جغرافیہ کے باپ مانے جاتے ہیں اور وہ ایک ایسی جامع کتاب ثابت ہوئی کہ زمانہ مابعد کے جغرافیہ لکھنے والوں نے اس کتاب سے کافی مدد حاصل کی ۔ اوائل عمر ہی سے آپ کو دور و دراز کے ممالک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ بدیں وجه سیاحی اختیار کی اور دیگر سیاحوں سے غیر ممالک کے حالات دریافت کرتے تھے۔ ان نمام معلومات کو وہ جمع کرتے رہے۔ بعدہ ان کو ایک کتاب کی شکل میں پیش کیا جس کا نام «کتاب الم الک » رکھا جس میں هر جگه کا نام اور دوسری جگہوں سے اس کا فاصلہ اور اس کے طبعی حالات اور ساتھ ھی ساتھ انسانی جغرافیہ (Human Geography) کا بھی مطالعہ کرتے رہے۔ وہ کتاب مطالعہ سے تعلق رکھتی ھے۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ اس مضمون پر ان کو کس قدر عبوز تھا اور اس کے بار بے میں ان کا علم کس قدر وسیع تھا ۔

ان کے بعد ایک دوسر ہے مشہور جغرافیہداں ہوئیے ہیں جن کا نام ابن ہوکل ہے۔ انہوں نے سنہ ۹۵۳ع میں ممالک شرقیہ کا سفر کیا اور دریائے اندس کے قریب ایک دوسرے جغرافیہ نویس استخری سے ملاقات ہوئی جنھوں نے ایک مستقل کتاب بعنوان آب و ہوا لکھی ہے اور اس کو نقشہجات سے سمجھانے کی کوشش بلیغ کی ہے۔ اس کتاب نے ابن ہوکل کی کتاب ‹ ممالک اور ان کے راسته ، کے لیے سنگ بنیاد کا کام کیا ۔ به کتاب سنه ۹۸۸ع میں لکھی گئی ۔ اس میں ان ممالک کا جغرافی حال بخوبی دیا ہے جو خلفا کی حکومت میں اس وقت شامل تھے۔ جغرافیہ ا سیاست اور دیگر امور جو جغرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، بخوبی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کی جس کی وجه یه تھی که یه اس وقت لکھی کئی جبکہ اسلامی حکومت کا آفتاب انتہائی بلندی پر تھا اور اسلامی ممالک کی خبر حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ کراں قدر اور ضخیم جغرافیه جو لکھا گیا وہ مسعودی کا ھے۔ انھوں نے تمام ممالک اسلامیه کا اسیس سے چین تک سفر کیا اور یہاں تک کہ مداغاسکر (Madagascar) بھی پہنچے اور انھوں نے اپنے مشاہدات کو جغرافی نقطۂ نظر سے قلمبند کیا۔ یہ پہلے عرب جغرافیہنویس تھے جنھوں نے بحرارال کے وجود کا جغرافیہ میں تذکرہ کیا ۔ ان کے بعد ادریسی جغرافیہنویس ہوئے جنھوں نے قرطبہ (اندلس) میں تعلیم پائی۔ ان کی دلچسپی زیادہتر ممالک یورپ کے ساتھ رہی اور آپ نے ایک کافی وقت سفر بورپ میں صرف کیا۔ آب فرانس ' انگلستان اور ابشیائے کوچک تک پہنچے اور بادشاہ روجر دویم شاہ سسلی کے پاس قیامپذیر ہوئے اور وہاں سنہ ۱۱۷۰ع میں ایک کتاب الجغرافیہ لکھی جو اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تھی کیوںکہ اس میں عسوی یورپ کے حالات کا امک بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے جو اس کتاب کے لکھے جانے سے قبل لکھے ہوئے عربی جغرافیہ میں نہیں یایا جاتا۔ اس کتاب میں نقشہجات وغیرہ بھی دیے ہیں۔ ان کے بار بے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اس کتاب نے عیسوی جغرافیہنویسوں پر کافی اثر ڈالا اور وہ لوگ ایک بڑی حد تک اس کے خوشہچین ہیں ۔ آخری عرب جغرافیہنویس

یاقوت ہوئے ہیں جو سنہ ۱۱۹۳ع میں پیدا ہوئے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ مرو (Merv) کے کتب خانوں میں گزارا۔ انھوں نے دو لغات تبار کیے۔ ایک لغات الجغرافیہ اور دوسرا سیرت سے متعلق (Biographical) جو فرضی قصوں سے پاک تھا۔ برخلاف اس کے قدرتی مظاہر (Natural phenomena) کو بڑی خوبی اور وضاحت سے بیان کیا اور جو باتیں ان کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہیں جو اپنی صداقت کی بنا پر آیندہ جغرافیہنویسوں کے لیے راہ نما ثابت ہوئیں ۔ اسی بنا ہر یہ عرب جغرافیہنویسوں میں سب سے بڑے جغرافیہنویس شمار کیے جاتے ہیں اور تمام موجودہ جغرافیہنویس مظاہر قدرت و دیگر اصولوں کو اسی جغرافیہ سے نقل کرکیے دنیا کے سامنے بڑی شان کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور دعوی کرتے میں که هماری جدید تحقیقات کا نتیجہ ہیں لیکن باخبر لوگ ان مدعیان باطل پر نبسم کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ دءوی کرنے والے با نو اپنی ہی جہالت کا ثبوت دبتے ہیں یا دوسروں کی جہالت یر مہر ثبت کرتے میں کیوںکہ جب وہ کسی ایسی چیز کو پیش کرتے میں جو آج سے صدیوں قبل دریافت کی جاچکی ہے اور پھر اسکو نئی دریافت کے نام سے موسوم کریں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ یا تو وہ خود کتب ازمنہ دیرینہ سے ناواقف ہیں یا اور لوگوں کی ان کتب سے ناواقفیت کا ناجائز فایدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح آج کل ، جغرافی دریافت کے لیے مہمیں بھیجی جاتی هیں عربوں نے بھی اسی قسم کی مہمیں مرتب کیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مہم سلام ھے جو کہ دیوار قبقہ (Great China Wall) کی تھی۔ یہ مہم قوم یاجوج ماجوج کی تلاش میں بھیجی گئی تھی۔ یہ مہم براہ ارمینیا، دریائے والکا (Volga) بحر کاسپین (Caspean Sea) اور یورال هوتی ہوئی التائی یہاڑوں (Altai mountains) تک پہنچی اور بخارا ہوتے ہوئے عراق واپس آئی ۔ به اپنی نوعیت کی سب سے بڑی بری مہم خیال کی جاتی ہے کیوںکہ اس زمانه میں نه نو آج کل کی سی سفری آسانیاں هی موجود تھیں اور نه راستے هی ابھی دریافت ہوئیے تھے اور نه طبی امداد ھی ھر جگه فراھم ھوسکتی تھی ۔ ایک ہحری مہم بحر اطلانتک میں ادریسی نے (جن کا اوپر ذکر آچکا ہے) مرتب کی وہ پہلے

شمالی سمندروں میں گئے؛ بعدہ خط استوا تک پہنچی ۔ نویں صدی عیسوی میں عربوں نے محر هندکو یارکیا۔ هندستان، لنکا، جاوا، سماترا هونے هوئے چین تک پہنچے۔ عرب جغرافیہ کو دو عرب سیاحوں نے اور وسعت دی کو یہ لوگ بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ ان میں سے اول البیرونی هیں۔ انھوں نے منته ۱۰۸ میں وفات پائی۔ انھوں نے اپنی تممام زندگی تحصیل علم اور سفر میں صرف کردی ۔ وہ خیوا میں پیدا ہوئے اور سنه ۱۰۲۷ع میں جب محمود نے ہندستان پر حملہ کیا تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ انھوں نے ہندستان کا ایک جغرافیہ لکھا جو کہ مصر کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس میں مشرقی ترکستان نیپال اور تبت کیے حالات بھی قلمبند کیے ۔ دوسر بے عرب سیاح ابن بطوطه هیں جنھوں نے سنه ۱۳۹۷ ع میں وفات یائی۔ وہ تنجر (Tanger) کے باشندہ تھے جو افریقہ کے شمال مغرب میں مراکش کا ایک بڑا شہر ہے۔ وہ ابھی ۲۲ برس ھی کے تھے کہ اسکندریہ کو روانہ ھوئے ۔ مصر اور فلسطین ھوتے ھوئے مکه معظمه بہنچے۔ بعدم عراق فارس ایشائے کوچک اور روس هوتے هوئے سائبیریا یہنچے ۔ وایسی میں قسطنطنیہ، ترکستان اور افغانستان ہوتے ہوئے مندستان یہنجیے۔ یہاں شہنشاہ دہلی نےکسی سیاسی کام سے سنہ ۳٬۰۲۲ ع میں ان کو چین بھیجا۔ دورانسفر میں انھوں نے جزیرۂ مال دیب کو بھی دیکھا ۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن مراکش واپس آئے ۔ لیکن ابھی ان کی سفر سے طبیعت کھبرائی نه تھی ۔ ابھوں نیے دوبارہ سفر شروع کیا اور اندلس پہنچیے اور بعدہ صحرائے اعظم کو دربائے ٹمبکٹو (Timbuktoo) تک طبے کیا۔ آخر میں انھوں نے فیض واپس پہنچ کر اپنا سفرنامه لکھوایا جو به لحاظ علم جغرافیہ بھی اپنی نوعیت کا بہترین سفرنامہ خیال کیا جاتا ہے۔

جس قوم کے افراد نے اس قدر جانفشانی اور دلچسپی کے ساتھ اس علم جغرافیہ کو نه صرف اس نازک دور میں زندہ ھی رکھا بلکہ ھر امکانی کوشش کے ساتھ اس کی نشو و نما بھی کی اس کے بارے آج دنیا کو یہ بھی معلوم نہیں کہ موجودہ علم جغرافیہ اس کا کس قدر ممنون احسان ہے۔

### معلومات

#### ایڈیٹر

آنکھ سے سننا پیدایشی یا مادرزاد بہروں میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ مادرزاد بہرے اپنے جسم میں کسی نقصان کے احساس نابلد ہوتے ہیں اور نہیں جانئے که دوسرے لوگوں میں ایک حاسه ان سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ پہلی قسم کے بہرے جب یاد کرتے ہیں کہ کبھی وہ بھی سماعت جیسی بےبہا نعمت سے بہرہ مند تھے اور ہی قسم کی پرلطف باتیں اور رسیلے نغمے سنا کرتے تھے تو انھیں اپنے اس نقصان کا احساں بہت بےچین کردیتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ حب کوئی شخص گفت و شنید کے موقع پر کسی کے لب ہلتے دیکھتا ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہونٹوں کی ان حرکتوں کا نتیجه کیا ہے یعنی وہ الفاظ جو لبوں سے نکل رہے ہیں کیا ہیں اور ان کا کیا مفہوم ہے۔

بہرے آدمیوں سے بات کرنے کے لیے ایسی بہت سی جماعتیں قایم ہوگئی ہیں جو لوگوں کے لبوں کی حرکات سے الفاظ کا مفہوم لینا سکھاتی ہیں۔ اس ذریعے سے ان میں اتنی مشق پیدا ہوجاتی ہے کہ ادھر آدمی کے لب ہلے ادھر وہ اس کا مطلب سمجھ گئے ' سن کر نہیں بلکہ ہونٹ کی حرکت دیکھکر ۔ ان جماعتوں کے قیام کا مقصد هی یہ ہے کہ بہرے جس وقت سماعت سے محروم ہوگئے ہیں اس کا کام آنکھ سے لےسکیں اور قوت باصرہ قوت سامعہ کی بھی تلافی کرسکے ۔

اس قسم کی انجمنوں میں سب سے زیادہ اہم انجمن ایڈورڈ بنچی کی ہے جو اس نے امریکہ میں قایم کی ہے ۔

یہ شخص اپنی عمر کے شباب میں ثقل سماعت کے عارضے میں مبتلا ہوگیا۔ علاج میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ بہت سی کوشیں کیں مگر کسی میں کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہ اس عارضے سے اثنا اکتا گیا کہ ایک دفعہ اس نے زندگی سے ہاتھ دھونے کی ثهان لی۔ یه واقعہ ۱۸۹۱ع کا ہے مگر کچھ سوچکر وہ خود کئی سے باز رہا اور اس نے سماعت سے محروم ہونے کی مصیبت کم کرنے کے لیے یہ نئی تدبیر سوچی اور خیال کیا کہ مشق و مزاولت سے کام لے کر آنکھوں کو کانوں کا قایم بنایا جائے اور اس طرح نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ تمام بنی نوع کو فائدہ پہنچایا جائے۔

ایڈورڈ یہ سوچ کر اور ممکنہ معلومات مکمل کرکے عازم نیویارک ہوا اور وہاں ہونٹوں کے ذریعے سے پڑھنے کا طریقہ دریافت کیا۔ پھر ایک مدرسہ اس قسم کا قایم کیا جس میں بغیر کسی قسم کی زحمت کے اس طرح کا پڑھنا بآسانی سکھایا جاسکے اور بہرے بچوں تک کو اس سے فایدہ پہنچسکے۔ اس مدرسہ کو قایم ہوے زیادہ دن نہ ہوے تھے کہ اس میں صدھا طلبا جمع ہوگئے۔ ایڈورڈ نے شروع میں غیر مستطیع اور. کمشوق طالبعلموں کو مختلف طریقوں سے شوق دلایا۔ ان کے مصارف کی کفالت کی۔ پھر مدرسے کی افادیت معلوم کرکے خود ھی کافی تعداد میں طلبہ جمع ہوتے رہے۔ اب مدرسے کو قایم ہوے بچیس سال ہوچکے ہیں مگر اس مدت میں اس کی شخیں امریکہ کے مختلف شہروں اور قصبوں میں کھلچکی ہیں اور اب یہ مدرسے شاخیں امریکہ کے مختلف شہروں اور قصبوں میں کھلچکی ہیں اور اب یہ مدرسے مزاروں بہروں اور کمزور سماعت والے لوگوں کی اجتماعی زندگی کا مرکز بنے ہوے ہیں۔

اس تحریک کا انتظام ایک خاص جمیعت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ جتنے اشخاص اس جمیعت میں شامل ہیں کیا ملازم اور کیا معلم، سکرٹری کو چھوڑکر بلااستثنا سب بہرے ہیں۔ اس ادارے کی عمارت کے اطراف میں بلند آواز کبھی سننے میں نہیں آتی نه کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو منه میں پونگے وغیرہ کی قسم کی کوئی چیز لیے آواز دبنے کی سعی کررہا ہو۔ وہاں ایسا کوئی نه ملے کا جو اپنے الفاظ اور بیان کو دہرا

دھراکر مقابل شخص پر واضح کرے کیوںکہ وہاں جتنے بھی ہیں سب دوران گفتگو میں صرف لبوں کی حرکت دیکھکر مطلب سمجھ لینے کے مشاق ہیں اور انھیں اس خصوص میں کافی مہارت ہوتی ہے ۔

جمیعت مذکور نے اس سال پہلے نیوبارک کے محکمۂ تعلیمات کو مشورہ دبا تھا کہ طلبا کی حس سماعت کی جانب توجہ مبنول کرے کیوںکہ امریکہ میں تقریباً تین ملین (تیس لاکھ) ایسے کمزور سماعت والے لڑکے ہیں کہ اگر ان کی قوت سماعت بچانے کے لیے جلد علاج معالجہ کی سعی نہ کی گئی تو سننے کی قوت سے یک سمروم ہوجائیں گے۔ مگر محکمۂ مذکور نے جمیعت کے بیانات اور مشورے پر کوئی اعتنا نہ کی۔

اب جمیعت نے ان زبر دست نقصانات کی تفصیل جو محکمۂ مذکور اس قسم کے بچوں پر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے برداشت کرتا ہے، مرتب کی اور ضمنی طور پر ثابت کیا کہ کم سننے والا بچہ اپنے ساتھیوں سے دو یا تین سال پیچھے رہ جاتا ہے کیوںکہ وہ استاد کی بہت سی تشریحات کو سن نہیں سکتا اس لیے تعلیم ناقص رہ جاتی ہے۔ پھر چونکہ تعلیم کے نقطۂ نظر سے ہر متعلم کا صرف سالانہ بجث میں تیس پونڈ ہے اس لیے اگر محکمۂ مذکور کم سننے والے طلبہ کے معالجہ میں یہ چند ہزار محدود پونڈ صرف کرد ہے تو اس کی مدولت لاکھوں پونڈ کی بچت ہوجائے گی۔

اس رپورٹ پر محکمۂ تعلیمات نے کافی اہمیت کے ساتھ توجہ کی اور سنہ ۱۹۱۳ ع میں ایک ملین (دس لاکھ) طلبہ و طالبات کی سماعت کا معائنہ کرایا۔ منجملہ ان کے اسی ہزار نفوس کی سننے کی حد اوسط سے کم دیکھ کر ان میں سے دس ہزار کے علاج کا فیصلہ کیا اور نو ہزار طلبہ ان مدارس میں داخل کردیے جو ہونٹوں کی حرکات کے واسطے سے تعلیم دینے کے لیے قائم ہوتے ہیں۔

ہونٹ کی حرکات کے ذریعے سے پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ معلم لفظ مقصود کے اظہار کے لیے صرف اپنے لبوں کو حرکت دیتا ہے، اسکی آواز نکالنے سے باز رہتا ہے۔ بہرا شخص ان حرکتوں کو کئی مرتبہ بڑے غور اور تحقیق کے ساتھ دیکھتا ہے اور پوری طرح حفظ کر لیتا ہے۔ ابتدا میں معلم سلسلۂ اسباق شروع کرنے کے لیے سادہ اور مشابه الفاظ ، باغ ، کوٹھا ، بال ، دامن ونجیرہ انتخاب کرتا ہے اور جب ان لفظوں کی تکرار کئی بار کر چکتا ہے تو طلبہ انھیں بلند اور متحدہ آواز سے ادا کرتے ہیں ۔ معلم لفاظ کے انتخاب و تعین میں کوشش کرتا ہے کہ ان کے اکثر حرف لبوں کی حرکتوں سے ظاہر ہو سکیں ۔

لیکن یه اصول یا طریقه اس کا موقع نہیں دیتا که ایک شخص تمام الفاظ و کلمات کو سمجھ سکے کیوںکہ پچپن فیصدی آوازیں اس وجه سے که حلق یا منه کے اطراف سے خارج ہوتی ہیں لبوں کی حرکات سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں ۔ تاہم جب بہرا آدمی ان آوازوں کو جو ایک جملے کے تلفظ کے وقت لبوں سے نکلتی ہیں محسوس کر سکتا ہے تو باقی آوازوں کو بھی سیاق کلام کی پیروی سے سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے ۔

مذکورہ بالا مدرسے بہر بے لوگوں کے لیے صرف تعلیم ہی کا انتظام نہیں کرتے بلکہ ان کی اجتماعی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان مشاغل کے مہیا کرنے پر متوجہ رہتے ہیں جو ان کے جسمانی عوارض کے مطابق ہوں ـ

تحقیق اور تجربه سے یه بات ثابت ہوگئی ہے که اس طبقه کے لوگ ایسے کام جن کے انسرام کے لیے سکون اور شور و شغب سے دور رہنے کی ضرورت رہتی ہے، مثلاً کتابت و تحریر وغیرہ کے کام، حسابات و اعداد کی ترتیب، ٹائپ مشین سے حساب و طباعت کا کام، دوسرے لوگوں سے زیادہ خوبی و کامیابی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔

ایک شخص جو مذکورہ مدارس کے امور سے متعلق خدمات انجام دیتا ہے بیان کرتا ہے کہ جس وقت کوئی آدمی ضعف سامعہ میں مبتلا ہو جاتا ہے یا شنوائی سے قطماً محروم ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اس پر مہربان ہوکر اسے کوئی کام تفویض کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بہرا آدمی اس کے تمام کارکنوں سے زیادہ خلوص اور توجہ سے کام میں مصروف ہے۔ کیوںکہ اس قسم کے لوگ پرگوئی یا بکواس سے

بہت پرھیز کرتے ہیں اور اپنے تمام وقت میں خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں، فنولبات میں وقت ضایع نہیں کرتے۔ ہمیشہ ایک ڈھب کے ساتھ اپنے مفوضہ کام کو انجام دیتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے یا چاہ نہیں سکتے کہ کام کے اسول و اسلوب میں کوئی تبدیلی کریں۔ یہ طریقہ اتنا اچھا ہے کہ اس سے صحیح انتظام کے ساتھ کام چلتا رہتا ہے۔

عجیب و غریب تحفوں کا مالک نام کا لندن میں آیا ہے اور اس کا مدعی ہے کہ وہ

دنیا کے کروریتی لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔

عجیب بات یہ ھے کہ یہ شخص دولت و ثروت اور نوٹوں وغیرہ کا مالک نہیں ھے نه کسی برٹی کمپنی کا ڈائرکٹر ھے کوئی تجارتی کوٹھی یا زمین وغیرہ بھی اس کی ملکیت میں نہیں ، بلکہ اس کے تمول کا راز ان عجیب اور کراں بہا تحفوں میں مخفی ھے جن کی نظیر تمام دنیا میں نہیں پائی جاتی ۔ جن لوگوں نے اس کے ان تحائف کو دیکھا ، غیر معمولی حد تک حیران ھوئے اور انھیں اس کے سب سے زیادہ متمول ھونے کا یقین ھوگیا کیوں کہ ان عجائبات کی قیمت دنیا میں کوئی بھی ادا نہیں کرسکتا ۔

جیسا کہ خود اس نے بیان کیا ہے اس نے ان تحفوں کے حاصل کرنے کے لیے بہت سا روپیہ صرف کیا ہے مگر یہ تحائف زیادہ تر مطالعے اور وسیع اطلاعات کی به دولت اس کے ہاتھ لگے ہیں۔

ان عجایبات میں ایک کیہوں کا دانہ ہے جس پر تینتیس ہاتھیوں کی تصویر نقش ہے۔یه دانه فنی و تاریخی لحاظ سے بھی دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔

اسی طرح ہاتھیدانت کا ایک چھوٹا نیزہ ہے جس کے سرے پر انجیل کی چند آیتیں لکھی ہیں جنھیں ایک طاقتور خورد بین سے پڑھا جاتا ہے ۔

مسٹر شاربروکا بیان ہے کہ یہ نیزہ مقام سنگسنگ (چین) میں بنایا کیا ہے اور اس کے صانع نے اس پر پچیس سال کی مدت صرف کی ہے۔ انھی تحائف میں ایک چاول کا دانہ بھی ہے جس پر قصرونڈسر کی چھوٹی تصویر کامل طور سے اپنے اصلی رنگ میں نقش ہے۔ طاقتور خوردبین کی مدد سے فن عکاسی کا یہ شاہکار نظر آتا ہے اور نقاش کی غیر معمولی مہارتفن کی شہادت دیتا ہے۔

اس شخص کے باس ایک اتنا چھوٹا ریڈیو سٹ ھے جسے وہ جیب میں رکھے رہتا ھے۔
اس سٹ کی تیاری میں انتہائی مہارت اور باریکی صرف کی گئی ھے۔ یہ ایک سات سینٹی میٹر
اسطوانے پر مشتمل ھے اور اس کا وزن دو سو گرام ھے۔ اس ریڈیو کو ہتھیلی پر
رکھ کر چھوٹی برقی بیڑی اس سے متصل کرکے اس سے ایک میٹر طول کی موج حاصل
کرسکتے ھیں اور کئی کیلومیٹر کے فاصلے تک تقریر، خبر اور آواز کو نشر کرسکتے ھیں۔

اس عجیب شخص نے انگلستان کے اخباروں میں یہ اطلاع شایع کی ہے کہ امریکہ میں اس کے پاس ہاتھی دانت کا ابک پیانو ہے جسے اس نے پوست فندق کے وسط میں رکھا ہے۔ اس پیانو کو ہاتھی دانت کے نیزے کی نوک سے بجاتا ہے اور اس سے جس طرح چاہتا ہے، مختلف نغمے پیدا کرتا ہے۔

اس کے پاس تین سینٹیمیٹر لمبا ایک طبنچہ بھی ہے جس کی گولی سے وہ کئی میر ؑ کے فاصلے پر مکھی کو ہلاک کردیتا ہے۔

سردی سے حرارت کا کام ترقی و تمدن کا نہایت اہم وسیلہ ثابت ہوئی ہے کیوںکہ دوسرے منافع کے علاوہ کھانا پکانے کا کام بھی اسی پر موقوف ہے اور سب سے بڑا اور اچھا فایدہ یہ ہے کہ آگ غذائی اشیا کے جرائیم کو قتل کرکے ان کو پکاتی اور انسان کے کھانے کے قابل بناتی ہے۔

مگر اب دنیا اس منزل سے بھی آگے بڑھتی نظر آئی ھے۔ امریکہ کے بعض سائنسدانوں نے ارادہ کیا ھے کہ کھانا پکانے کے لیے اب آگ کی بجامے سردی سے استفادہ کریں اور صفر کے نیچے ٥٠ درجے کی تپش پر کھانا پکائیں ۔ اس سلسلے میں جو تجربات عمل میں لائے گئے ھیں ان سے معلوم ھوتا ھے کہ سردی بھی کھانے کو

یکاتی ہے اور کھانے کے قابل بناکر اس میں یائے جانے والے جراثیم کو ہلاک کردیتی ھے اور اس طریقے میں خرچ کی بھی کفایت ہوتی ہے۔

ہوا سے استفادہ کچھ دن پہلے طیاروں اور غباروں کے اڑانے کے لیے ہائڈروجن گیس ا سے کام لیا جاتا تھا اور ان کے خزانے اس کیس سے بھر دیے جاتے تھے

مگر چند زبردست طباروں کے گرجانے یا آگ لگجانے کی وجہ سے ماہرین برواز کو ہائڈروجن گیس کے بیےشمار خطرات کا علم اور احساس ہوا اور انھوں نے عزم کرلیا کہ آلات پرواز میں صرف کرنے کے لیے کوئی اور .ہلکی اور مفید گیس تیار کریںگے اور آخرکار اس کام کے لیے ہیلیم گیس کو مناسب سمجھا ۔

مگر ہیلیم کیس جس میں ہائڈروجن کے مقابلے میں آتشکیری کا خطرہ ه ۹ فیصدی کم هے ، نہایت کمیاب اور بیش قیمت هے اور دنیا کے تمام ملکوں میں صرف امریکہ کسی حد تک اس گیس پر دسترس رکھتا ہے۔

ھنڈنبرگ زیلن کے جلکر گرجانے کے بعد جرمنی حکومت نے ہیلیم گیس کی کچھ مقدار خریدنے کے لیے معاملت شروع کی مگر اہل امریکہ نے اس بھانے سے کہ جرمنی اس کیس کو جنگی ضرورتوں میں صرف کر بےگا فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف جرمنی کو اس گیس کی سخت حاجت تھی اس ایے اس نے فن پرواز کے خصوصی ماہروں اور بڑے بڑے کیمیادانوں کو حکم دیا کہ ہوا کے بعض سبک عنــاصر سے ہیلیم تیار کرنے کے لیے تحقیق و تجربہ کریں۔ چناںچہ جرمنی کے مشہور کیمیاداں ڈاکٹر سیڈلز نے بڑی دقتوں اور کاوشوں کے بعد ہوا کے سبک عناصر سے ہیلیم بنانے کا طریقہ دریافت کرلیا اور اپنے اس جدید نظریے کو فرانک فورٹ کی کیمیائی انجمن میں بیان کیا ۔

ڈاکٹر موصوف کا عقیدہ ہے کہ مصنوعی ہیلیم طبیعی ہیلیم سے بدرجہا ارزاں اور مفید ھے۔ اس کے علاوہ اس میں مشتمل ہونے کا خطرہ بہت کم ھے ۔

ایک عجیب طوطی احال هی میں ایک انگلستانی دولت مند نے ایک ایسی طوطی کو نمایش میں رکھا ھے جو چھے زبانیں جانتی اور بولتی ھے۔یہ

شخص اپنے بچپن سے اب تک اس عجیب طوطی کی تربیت میں مشغول تھا اور اس پر اپنا تمام وقت صرف کرتا رہتا تھا۔ اب یہ طوطی فرانسیسی، جرمنی، ہسپانوی، اطالوی، انگریزی اور ہالینڈ کی زبانوں کو خوب سمجھتی اور ان میں باتیں کرتی ہے۔

ا دنیا میں سب سے زیادہ راحت رساں قیدخانہ ویک فیلڈ انگلستان غیرمقفل قیدخانہ میں ہے۔ جو قیدی اس قیدخانے میں بھیجے جاتے ہیں وہ تنگ و تاریک حجروں میں نہیں رہتے بلکہ باقاعدہ بنے ہوئے کشادہ کمروں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ بلکہ اگر وہ چاہیں تو اپنے مسکنوں کو پھولوں اور تسویروں سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کی اس خواہش میں کوئی مزاحم نہیں ہوتا۔

اس قیدخانے کے دروازوں میں قفل نہیں ہیں ۔ قیدی بغیر کسی دقت کے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں ۔ انھیں اپنی بیویوں سے ملنے کی ممانعت نہیں ہے۔ وہ آزادی کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ' ان کے ساتھ ٹہلتے اور باتیں کرتے ہیں ۔ قیدخانے کے کسی ملازم کو ان کی گفتگو سننے کا حق نہیں ہوتا۔

زندان سے نو میل کے فاصلے پر ایک کھیت ہے جس کا رقبہ تقریباً (۱۵۰) جریب ہے۔ اس کھیت میں سو مجرموں کے کام کرنے کے تمام لوازم مہیا رہتے ہیں۔ جو لوگ وہاں کرنے کا حق رکھتے ہیں انھیں اپنے کیے ہوئے کام کا معاوضہ ملتا ہے جو اگرچہ زیادہ نہیں ہوتا بھر بھی ان کی سگرٹ نوشی اور شیرینی کے مصارف کے لیے کافی ہوتا ہے۔

و اس حفاظت کے لیے کوئی مسلح لشکر یا بھاگنے کے خوف سے کوئی فسیل یا حصار نہیں، نه اس کی ضرورت ہے کیوںکه قیدیوں کو اس زندان میں ان کے اعتبار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ شام کو قیدی تفریح کے لیے مقررہ مکان میں جمع ہوکر کھیلتے اور مختلف موضوعوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس موقع پر عہدہ دار ان پر اپنی فوقیت کا اظہار نہیں کرتے اور بے تکلفی سے سب کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔

اس جگه ان کے لیے ربڈیو کا انتظام ہے سنیما ہے وقتاً فوفتاً فلم دکھائے جاتے ہیں اور گانا بکثرت ہوتا رہتا ہے۔ ان تفریحات کا نتیجه جذبات میں تشویق پیدا کرتا

ھے ۔ مگر صرف چار فیصدی قیدی جو ویک فیلڈ جاتے ہیں' یہاں لائے جاتے ہیں۔

اب عموماً اس امر کا اعتراف کیا جانا ہے کہ جو قیدی قدیم قاعدوں کی اطاعت یر مجبور ہو جاتے ہیں ان کے اخلاق ایک حد تک بست ہو جاتے ہیں اور وہ آخر میں اپنی اور تمام عالم انسانیت کی نفرت کا باعث بن جاتبے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو بیکس سمجھتا ہو اس سے اس کی توقع کم کی جاسکتی ہے کہ وہ سوسائٹی کا مفید فرد ثابت هوگا۔

غرض ویک فیلڈ کا قیدخانہ ایک نمونہ ھے جس نے مفید اصلاحوں کی لیاقت ثابت کردی ہے ۔ برطانیہ کیے قیدخانوں میں یہ اصلاحات محکمہ داخلہ کے واسطے سے عمل میں آئی هیں ـ

میعادی بخار کے جرائیم اطبّا کی تحقیق ہے کہ نپ میعادی کے جرائیم اتنے باریک میعادی بخار کے جرائیم ان کی تعداد دو ملین

یا بیس لاکھ ہوتی ہے۔ یہ جراثیم جدید ترین مکمل خوردبین کے بغیر دیکھے نہیں جاسکتے۔

اسپین کی ایک عورت ۹۳ سال کی عمر میں فوت ہوئی ہے۔ اس کی کثرت اولاد موجودہ اولاد کی تعداد ۲۶۷ نفر بیان کی گئی ہے۔

انگلستان میں ایک سال کے اندر مختلف قسم کی مسابقت اور شرط بازی میں جتنا حصہ لیا جاتا ہے اس کی نظیر بہت کہ ملکوں میں دیکھی جاتی ھے ۔ کھا جاتا ھے کہ

مسابقت اور شرط بازی میں اهل انگلستان کا اسراف

انگلستان کے لوگ ہر سال فضائی و زمینی اور بحری مقابلوں' کھوڑ دوڑوں اور ہزاروں دوسری قسم کی بازیوں میں اتنی زبردست رقم سرف کرتے ہیں کہ اگر وہاں کیے تمام مصارف انعامات وغیرہ کی میزان کی جائبے تو ان کا مجموعہ اس سلطنت کے بحری و بری عساکر کے بجٹ سے زیادہ نکلے گا۔

اہلِ انگلِستان ہر سالِ صرف کھوڑ دوڑ' کتوں کی دوڑ اور کشتی کی دوڑ کے

ئکٹ خریدنے میں جتنا روپیہ صرف کرتے ہیں اس کا اندازہ ۳۵۰ ملین سے ۵۰۰ ملین یونڈ تک ہے۔

سور اور گلہ کی حفاظت کاؤں میں آپن کے پہاڑی علاقوں میں دستور ہے کہ ہر سور اور گلہ کی حفاظت کے لیے سدھایا جاتا

ھے اور چراگاہوں میں بھیڑیں اور گائیں اسی کی نگرانی میں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی جانور مقررہ حد سے بڑھنا چاہتا ہے تو یہ سور انھیں روک دیتا ہے اور جب واپسی کا وقت آتا ہے تو انھیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ باڑ ہے کا راستہ لیں۔ جب سب گائیں بھیڑیں اور بکریاں اصطبل میں چلی جاتی ہیں تو آخر میں یہ بھی اپنے مسکن میں چلا جاتا ہے۔

جڑی بوٹیوں اور دواؤں کی تجارت پر حالیہ جنگ چین و ادویہ پر چین و جاپان کا بڑا انر پڑا ھے ۔ افیڈرین ایک دوا ھے جو ایک کی جنگ کے انرات چینی علاقے میں پیدا ھونے والے خاص قسم کے انکوروں سے

تیار کی جاتی ھے۔ اب ندرت کی وجہ سے اس کا نرخ بہت چڑھگیا ھے۔ اس دوا پر بہت سی دواؤں کا دارومدار ھے جو زکام کے علاج میں سرف ھوتی ھیں ۔ اسی طرخ بٹر ٹروم ھے نام کی نباتی دوا جاپان میں پیدا ھوتی ھے جو حشرات الارض کے دفع کرنے میں بہت کام آتی ھے ' اس کا بھاؤ بھی کمیابی کی وجہ سے بہت تیز ھوگیا ھے کیوں کہ جاپان جنگ میں مشغول ھونے کی وجہ سے اس دوا کی فرمایش پوری کرنے سے قاص ھے۔ اب کینیا میں اس کی کاشت کی سعی کی جارھی ھے جو کامیاب ھوتی نظر آتی ھے۔

ایک جرمن نے اپنے سونے کے اوقات عجیب طریقے سے
پڑھنے کے لیے
معین کیے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ اس طرح وقت کی
اوقات خواب کی نئی تنظیم
کفا بھی ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ یہ شخص
کو ٹلے کی ایک کان میں کام کرکے اپنی روزی مہیا کرتا ہے۔ یہ آٹھ بجے صبح سے کام
پر چلا جاتا تھا اور شام کو چار بجے سے پہلے چھٹی نہ پاتا۔ اس وقت جب شام کو گھر

واپس آنا تو اتنا خسته و ماند، هو جاتا که اسے کتابوں یا اخباروں کے پڑھنے کا موقع نه ملتا، اس لیے اس نے اپنا روزانه کا نظامالاوقات تبدیل کر دیا ۔ اب وہ جیسے هی گھر آتا ہے بستر پر دراز هوکر آدهی رات تک کے لیے محوخواب هو جاتا ہے ۔ اس کے بعد جب بیدار هوتا ہے تو اس کی طبیعت نہایت چست و چالاک هوتی ہے اور وہ حمام وغیرہ کرنے کے بعد پڑھنے میں مشغول هو جاتا ہے اس طرح اسے صبح تک بڑے اطمینان سے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے ۔ پھر جب کام پر جانے کا وقت آتا ہے تو اطمینان سے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے ۔ پھر جب کام پر جانے کا وقت آتا ہے تو بڑی مستعدی کے ساتھ بغیر کسی خستگی یا تکان کے کان کو روانه ہوجاتا ہے ۔

اس کا بیان ہے کہ اس نے اس معاملے میں طریقۂ طبیعت کا اتباع کیا ہے جس پر تمام حیوانات کار بند ہیں اور وہ غروب کے وقت سے سوتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے ایک گھنٹہ سونا بعد کے دو گھنٹے کی نیند کے برابر ہے۔

هیروں کا خزانه سپرد کیا ہے تو هیروں اور سونے کا ایک زبردست خزانه پوشیدہ

کر دیا گیا جس کی قیمت بارہ لاکھ پونڈ تھی۔ اس کا حال ایک مقدمے کے دوران میں معلوم ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت نے حکومت سے چار لاکھ پونڈ معاوضے کا مطالبہ اس دعوے کے ساتھ کیا کہ ہم نے اس خزانے کا ایک جزو حاصل کرنے میں حکومت کو مدد دی تھی۔ اس مطالبہ کو پورا کرنے سے انکار کر دیا گیا۔

جن لوگوں نے یہ دعوے دابر کیا ہے ان میں ایک شخص ایڈگرلانگ ہے جو اسلاً جرمن ہے۔ یہ اثنا ے جنگ میں جنوبی افریقہ کے لشکر کے قبضہ میں آگیا اور حکومت کے پرچانے اور منانے پھسلانے پر اس نے وعدہ کر لیا کہ جس خزانہ کو ڈاکٹر اسپنرالمانی نے سپرد کرنے سے انکار کر دیا ہے، میں حکومت کو اس کا پتہ بتادوںگا۔ چناںچہ اس کی رهبری سے پچھتر هزار نو سو چوالیس قیراط هیرا برآمد هوا جس کی نسبت اس نے بیان کیا کہ ونڈھوک میں ایک قبر میں مخفی تھا۔ پھر صراحت کی کہ محکمہ کے دفاتر واقعہ ونڈھوک میں ایک خزانہ ہے جس میں سونے سے بھرے

ہوئے صندوق پوشیدہ ہیں۔ حکومت نے پوشیدہ سونے کو تلاش کیا تو وہ مل گیا اور ایڈ کر کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ ان صندوقوں سے اسی ہزار کنی کی قیمت کا سونا نکلا ہے۔

جنگ میں دورنمائی کا استعمال

یونائٹیڈ پریس کی اطلاع ہے کہ امریکی محکمہ جنگ کے ماہرین آج کل دوران جنگ میں دورنمائی (Television) کے استعمال پر غور کر رہے ہیں۔

امریکہ کے حربی محکمات کا بیان ھے کہ دورنمائی قیادت عامہ کا کام انجام دے سکے گی۔ وہ خطوط جنگ سے دور مسافت پر ھونے کے باوجود دشمن کی نقل و حرکت روکنے میں بہت کام دے گی۔ توقع ھے کہ جب دورنمائی کے آلات طیاروں ، غباروں اور ان بلند مقاموں پر جہاں سے دشمن پر نظر پڑتی ھو، نصب ھو جائیں گے تو دشمن کی تمام نقل و حرکت کا فلم انر آیا کرے گا اور میلوں کے فاصلے پر بھی مرکز تک منتقل ھو جائے گا۔

دورنمائی کو تاریکی، دھویں اور کہرے کی حالت میں اور پانی میں استعمال کرنے کے لیے بہت سے تجربے کیے جا چکے ھیں۔ ان سب حالتوں میں سرخ شعاعوں کے واسطے سے تصویر لی جا سکتی ھے۔ جب یہ سب تجربات پورے طور پر کامیاب ھوں کے نو طیارے اتنی بلندی سے جہاں توپوں کی زد نه پر تی ھو، بر ی آسانی کے ساتھ تصویر لے لیا کریں گے۔ اسی طرح دورنمائی کی به دولت سرخ شعاعوں کے واسطے سے دشمن کی بحری تیاریوں کا فوٹو بھی سامنے آ جایا کرے کا اور ساحلوں اور جزیرون پر ان کے تمام انتظامات دور دراز فاصلے پر نظر آ جایا کریں گے۔

جب بین قومی مشکلات بڑھ گئیں اور یورپ کی فنا پر جنگ کا اندیشہ اور جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آنے لگے تو بہت سے لوگوں نے غذائی اشیا جو ڈبوں میں محفوظ رکھ کر فروخت کی

جاتی ہیں دوران جنگ میں نفع اٹھانے کے لیے بهکثرت خریدنا شروع کر دیں مگر جنگ کا خواب تو نا آشنا ہے تعبیر ہی رہا یہ اشیا البتہ اہل انگلستان کے لیے ایک نئی مصیبہ بن کئیں خصوصاً ان متمول تاجروں کے لیے جنھوں نیے اپنا بہت زیادہ روپیہ ان کی خریداری پر صر ف کر دبا تھا۔ اب به لوگ حیران ھیں کہ انھیں کیا گریں ۔ وھاں بہت سے مکان اور ذخایر، گوشت، مچھلی اور محفوظ میووں کے ڈبوں سے بھرے پڑے ھیں چو اس خیال سے خریدے گئے تھے کہ دوران جنگ میں جب مواد غذائی میں نمایاں قلت محسوس ھوگی تو ان سے کام لیا جائے گا۔ لیکن موجودہ صورت حال میں ان کا صرف ھونا مشکل نظر آتا ھے کیوں کہ یہ چیزیں ایسی ھیں جنھیں صلح و آشتی کے دنوں میں امرا اپنے دسترخوان پر شاذ و نادر ھی استعمال کرتے ھیں۔

ان میں سے بعض دولت مند تو ان اشیا پر اس طرح ڈوٹ پڑے تھے کہ دوکانداروں کو ان کا مہیا کرنا مشکل ہوگیا تھا۔ ایک بڑے تاجر کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اتنا مال ایک ہفتے میں نکل کیا جتنا معمولی حالات میں چھے مہینے میں فروخت ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی صورت حال ر سکوں ہوئی گھروالوں اور گھروالیوں نے دوکانداروں کو ان کی واپسی کے لیے ٹیلیفون پُر ٹیلیفون کرنا شروع کیے مگر وہ کس کی سنتے ہیں۔ جب لوگوں کو ان کی واپسی کی طرف سے مایوسی ہوئی تو یہ طے کیا کہ انھیں خیراتی اداروں اور شفاخانوں میں تقسیم کردیں بشرطیکہ ان کا نام شائع نہ ہو۔ غرض یہ چیزیں اب انھی صورتوں سے ٹھکانے لگ رہی ہیں اور غربا اور بیکار و مفلس اشخاص ان احتیاطیسند ذخیرہ رکھنے والوں کے کرم سے مستفید ہورہے ہیں۔

کچھ مدت پہلے جب کرۂ آفتاب کی سطح پر داغ نمؤدار ہوئے تھے اسی زمانے میں امریکہ اور انگاستان میں مقناطیسی طوفان وجود میں آئے۔ ان کے ساتھ ایسے روشن اور عجیب و غریب

آفتاب کے داغوں کا ائر فضائی حوادث پر

انوار دیکھے گئے جن کی نظیر اب تک نه ملی۔

ان طوفانوں کے پیدا ہونے پر ٹیلیفونی سلسلہ کئی کھنٹے تک معطل رہا مگر اس کا سبب تاروں کا کٹ جانا یا آلات ٹیلیفون کا بگڑ جانا نہ تھا بلکہ دراصل مقناطیس کی لہریں مہیں جو اتنی قوی تھیں کہ انہوں سے برقی امواج کی قوت کو چاری رہنے سے باز رکھا۔

مقناطیسی امواج نے رومے زمین پر بہت سے حوادث پیدا کیے اور ٹیلیفونی سلسلے کی لاٹنوں کو اس طرح معطل رکھا کہ بڑے بڑے انجینئر حیران رہ گئے۔ وہ اس مات سے بے خبر تھے کہ اس کا سبب آفتاب میں نئے داغوں کا نمایاں ہونا ہے۔ آفتاب کہ ان طبیعی تغیرات کے روبما ہونے کے چند روز بعد فنا میں ایسی شدید امواج پیدا ہوئیں کہ ریڈیو اور چھوٹی موجوں پر بالخصوص اثر انداز ہوئیں اور آوازوں کے منتقل ہونے میں بہت خلل واقع ہوا ـ

یہ نمام طبیعی انقلاب آفتاب کے شق ہونے کا نتیجہ ہیں جس کا اثر زمین پر بھی پہنچا ہے کیوںکہ اس طرح شق ہونے سے ایسی شدید لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہر سیکنڈ میں ایک لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سورج سے زمین تک بہنچتی ہیں اور وہی مقناطیسی طوفان جن کے ساتھ درخشاں روشنیاں ہوتی ہیں ' بریا کردیتی ہیں۔

ملبورن میں یہلے بکولہ اٹھا اور اس کے بعد شدید بارش ہوئی جس کے قطرات سرخ رنگ کے تھے، پھر آفتاب کی روشنی عجیب قسم کے بنفشی رنگ میں نظر آئی۔ فضائی تغیرات غیر معمولی هی نه تھے بلکه مضر بھی تھے۔ جب اس قسم کے مناظر رونما هوتے هیں تو وہ اپنی دلکشی و دلفریبی کی قیمت بھی وصول کرلیتے هیں۔ دریاؤں اور ندیوں میں طغیانی آتی ھے ، لوگوں کی جان و مال کا زبر دست نقصان ھوتا ھے اور طرح طرح کی تباهیاں بازل هوتی هیں۔

درازی عمر

گوشت کم کھانے کا فائدہ معمر آدمیوں کے حالات اکثر اخباروں اور رسالوں میں یڑھے کئے مگر اتفاق کی بات ھے کہ ان میں سے کوئی ایسا نه تها جو جزیرهٔ بلقان کا باشنده نه هو ـ اس سر زمین

میں ایک هزار سے زیادہ مرد اور عورتیں اب بھی ایسی موجود هیں جن کی عمر بن سو سال سے متجاوز ہیں ۔ یہ سب معمر اشحاص مستعد اور تندرست ہیں۔ کسی کے قوول اور حواس زائل نہیں ہوتے - ان میں سے اکثر اپنے اسی پیشے یا مشغلے کو کیے جارہے هیں جو پیچاس ساٹھ سال پہلیے کرتیے تھے۔

جب ممالک بلقان کے باشندوں کی درازی عمر دیکھ کر علما و عقلا حیران ہو ہے تو ان میں سے ایک خصوصی مہارت رکھنے والا محقق اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اٹھا اور اس نیے ایسے سو لوگوں کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا جن کی عمریں سو سے زیادہ تھیں مگر پوری کوشش و کاوش کے باوجود وہ کسی قطعی نتیجے پر نه پہنچ سکا اور بالاخر اس نے اعلان کیا که وہ اهل بلقان کی درازی و کوتاهی عمر کے اسباب دریافت کرنے میں ناکام رہا ہے۔

تاہم معلومات و تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کو یہ طویل العمر لوگ خورونوش میں ایک دوسرے سے نمایاں اختلاف رکھتے ہیں مگر ان میں سے اکثر کوشت کم کھانے میں کوئی فرق نہیں رکھتے بلکہ ان میں سے بعضوں نے تو ساری عمر کوشت نہیں چکھا ہے اور ان میں سے ایسا کوئی نہیں دیکھا گیا جس نے گوشت کھانے میں اسراف کیا ہو ۔ ان معمروں میں سے بعض سکرٹ اور تمباکو وغیرہ کے استعمال میں بہت اسراف کرتے ہیں اور بعض قطعاً استعمال نہیں کرتے ۔

اس نکته کو یاد رکھنا چاہیے که اکثر ادل بلقان تعباکو نوشی کے عادی ہوتے ہیں کیوںکہ یہ لوگ تعباکو کی کاشت کرتے ہیں اور جتنا فروخت سے بیچ رہتا ہے اسے یہ خود پی پی کر صرف کر ڈالتے ہیں۔ انھیں تعباکو کی لت بیچین ہی سے ہوتی ہے۔ البتہ شراب پینے سے متنفر ہیں۔ ان میں سے تھوڑے لوگوں نے سادگی سے زندگی گزار نے کی عادت ڈال لی ہے اور ایک طبیعی عمت سے مستمید ہیں جس سے دیہائی آرام و آسائش مقسود ہے اور جو اکثر لوگوں کو میسر نہیں۔ اس چیزنے ان کے خیالات و افکار میں الحھن پیدا نه کی اور ان کے اعساب سست اور کمزور نه ہونے دیہ۔ کے خیالات و افکار میں الحھن پیدا نه کی اور ان کے اعساب سست اور کمزور نه ہونے دیہ۔ یہ تمام معمر افراد شادی کرچکے ہیں ، بڑے بڑے خاندانوں کے بزرگ بنے بیٹھے ہیں اور چین سے زندگی بسر کررہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص کا نام باشتبان کوراں ہے۔ اب اس کی عمر ایک سو تیس سال ہے مگر اب بھی وہ اپنے کین بایٹ کاروبار میں مصروف نظر آتا ہے اور روزانه تین چار گھنٹے پیدل چلتا کھیت میں اپنے کاروبار میں مصروف نظر آتا ہے اور روزانه تین چار گھنٹے پیدل چلتا کھیت میں اپنے کاروبار میں مصروف اور طبیعی حالت پر قایم ہے اور وہ عینک استعمال کیے پھرتا ہے۔ اس کی بینائی قوی اور طبیعی حالت پر قایم ہے اور وہ عینک استعمال کیے

بغیر خوب دیکھ سکتا ہے۔ آج تک اس کے دانت تک میں درد نہ ہوا نہ کبھی بیمار ہوا۔

باشتیاں نے دوبار شادی کی ھے۔ اس کا بڑا اڑکا ایک سویانچ سال کی عفر یاکر مرکیا۔ جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے وہ بھی اٹھتر سال کا ہے۔ اس کی اولاد و دُرّیات کئ تعذاہ تینسوبارہ نفوس تک پہنچ گئی ہے مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے آرام و آسابش کے گاؤں کو چھوڑکر شور و شغب سے بھر بے ہو بے شہروں میں داخل نہیں ہوتا۔

شہد کی مکھی کی ہندسہ دانی پروفیس جان۔بی۔اسمتھ نے ایک مدت سے ایک خاص قسم کی شهد کی مکھی پر تحقیقات کو اپنا شعار بنالیا

ھے ۔ ان کا بیان ھے کہ یہ ھوشیار مکھی زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے دالان بناتی ھے جو کبھی کبھی بہت لانبے ہوتے ہیں۔ ان مکھیوں کی ایک قسم اپنے دالان ایک یا دو میٹر اور اسی سنٹیمیٹر تک گہرے کھودتی ہے۔ پہلے ان دالانوں کو پیچدار طریقے سے کھودتی ہے بھر عمودی صورت سے اور بعد میں سطح زمین کی طرف نکاس بناکر اس سے نکلاکرتی ہے ۔ وہ دروازہ جس سے دالانوں میں جاتی ہے مخفی ہوتا ہے اور اس کے آنار سطح زمین پر قطعاً نظر نہیں آتے ـ

جب مکھنی ان دالانوں میں داخل ہوجاتی ہے تو اس جگہ کیے آسیاس تھوڑی ریک اور مٹی ڈھیر کی شکل میں جمع ہوجاتی ہے۔ جب وہ معینہ کہرائی تک پہنچجانی ہے تو ایک نیا فرعی دالان کھودنی ہے اور اس کے آخر میں ایک کمرہ ڈھائی سنٹیمیٹر سے ۳۰۸ سنٹیمیٹر کی دوری پر بناکر اسے چھے سے بیس حصوں تک تقسیم کرئی ہے ۔ اس طریقے سے وہ دو یا تین فرعی دالان بنایا کرتی ہے ۔

اس قسم کی شہد کی مکھیاں جاڑوں کے سرد دن گزارنے کے لیے بھی ان زمین کے نیچے کے دالانوں میں پشاہ لیتی ہیں اور اپناکام ختم ہونے کے بعد بھی انھیں خراب نہیں کرتیں تاکہ جوان مکھیاں آسانی سے اپنے آپ کو زمین کی سطح تک پہنچا سکیں ۔ [م-ز-م]

جہوٹ کا انکشاف کرنے والا ہی زمانہ دنیا میں سچ جھوٹ کی تمیز محال اور دشوار حہوث کا انکشاف کرنے والا ہوگئی ہے ، سچ بولنا قطعاً چھوٹ چکا ہے ۔ اس لیے

خواہ کوئی کتنا سے بولے' اعتبار نہیں آنا ۔ سائنسداں مدت مدید سے ایسے آلات اور ایجادات میں منہمک تھے جو جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا ثابت کرسکیں لیکن ایسا آله ایجاد نه هوسکا ۔ اب یه آله نارته ویسٹرن یونیورسٹی کے ادارہ انکشاف جرائم کی تجربهگاہ نے تیار کیا ھے۔

اس آله کی ایجاد پرانے زمانے کے طریق نجسس پر رکھی گئی ہے۔ قارئین کرام سے مخفی نہ ہوگا کہ زمانۂ قدیم میں ماہرین علم قیافہ ان کے چہرے بشرے سے جھوٹ کا پتہ لگا لیتے تھے۔ جھوٹ بولتے وقت انسان کے دل و دماغ میں بالعموم ایک هیجانی کیفیت قدرتاً پیدا هوجاتی هے ؛ کئی افراد کا چهر. سرخی مائل هوجاتا ھے معنوں کے ہاتھ باؤں غیر معمولی طور پر سکڑنے لگتے ہیں ۔ کئی اپنی نظریں نبچنی کرلیتے ہیں اور انکلیوں سے زمین کریدنے لگ جانے ہیں ، بعض کی آواز دھمیں ہوجاتی ہے وہ ساف طور پر نہیں بولسکتے ، الفاظ ٹکڑے ٹکڑے ہوکر ان کے منہ سے نکلنے لگتے ہیں ' سینه دھڑ کنے لگ جاتا ہے ، نبض نیز ہوجاتی ہے ، الغرمن بہت سی کیفیات قصوروار میں رونما ہوجاتی ہیں، لیکن ان باتوں کو دیکھنے کیے لیے بڑی عقل اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے ؛ نہایت غور اور خوس سے حرکات کو دیکھنا اور جانچنا یڑتا ہے۔ کئی چالاک اور عادی مجرم مغالطے میں ڈال دیتے تھے۔ اس لیے معمولی عقل کا آدمی جانچ نہیں کرسکتا تھا۔ اب اس آلیے کی بدولت ہر آدمی مجرم اور بےکناہ میں بهآسانی امتیاز کرسکےگا ۔ اس آله کے موجدوں نے انہیں هیجانی کینیات سے فائدہ اٹھانے کی سعی کی ھے ۔ پہلے پہل نیویارک کے ماھر علم قیافه ڈاکٹر ویلیم ایم مارسڈن نے بڑے تجربات اور مشاہدات کے بعد اس آلہ کو ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد شکا کو کے ادارہ تحقیقات اطفال انچارج ڈاکٹر جان روکسٹن لارسن نے کچھ ترمیم کی ۔ لیکن اس آله کو موجودہ صورت میں پیش کرنے کا سہرا نارتھ وپسٹرن یونیورسٹی کے نوجوان پروفیس لینارڈکیلر کے سر ہے۔ آجکل بہت سی

ٹجربهگاھوں مبی اسے استعمال کیا جارہا ہے اور اس سے تسلیبخش نتائج برآمد ہوئے ہیں۔

به آله تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصه سائس کا انار چڑھاؤ' تیزی سستی واضح کرتا ہے؛ دوسرا حصه حرکات نبض' ہے؛ دوسرا حصه حرکات نبض اور دوران خون کی حالت بتلانا ہے؛ تیسرا حصه حرکات نبض' دوران خون ، ہاتھ پاؤں کے رگ پٹھوں اور اسی قسم کی غیر معمولی حرکات کا اکتشاف کرنا ہے۔ اور پہلے دونوں حصوں کی دریافتوں پر مہر تصدیق ثبت کرنا ہے۔

طریق استعمال بالکل سہل اور آسان ھے۔ ربر کی ایک نالی سینے کے چاروں طرف لگادی جاتی ھے اور خون کا دباؤ جانچنے کے لیے ایک حلقه بازو کے اوپر کے حسے پر باندھ دبا جاتا ھے۔ چوتھائی انچ موٹی ربر کی دو نالیاں سینے کی نالی اور بازو کے حلقے سے ھوکر گزرتی ھیں اور آلہ مذکور سے جاملتی ھیں۔ ان دونوں نالیوں کے سروں پر قلم لگے ھوئے ھوتے ھیں۔ ھر قلم کے سرے پر روشنائی سے بھری ھوئی بیالی ھوتی ھے جس کے ذریعے قلم کے اندر روشنائی پہنچتی رھتی ھے۔ اس طرح ببض اور سانس کی حرکت اور تبدیلی خودبخود ایک کاغذ پر جو ایک موٹر کے ذریعے قلم کے فریعے قلم کے فریعے قلم نے بہتے ہو۔ اس

اس آله کا استعمال کرنے سے پہلے ملزم سے چند غیر ضروری اور معمولی سوال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آج صبح تم نے کیا کھایا تھا۔ احتیاطاً یہ بھی معلوم کرلیا جاتا ہے کیه فطرتی طور پر یاکسی مرض وغیرہ کی وجه سے اس کی نبض سانس، دوران خون ، رکوں پٹھوں اور اعصاب میں کوئی غیر معمولی امر تو رونما نہیں ہوتا رہتا۔

گزشتہ تین سالوں میں پروفیسر کیلر اور ان کے رفقائےکار نے تقریباً ساڑھےتین ہزار آدمیوں پر جو کسی نہ کسی جرم کے ارتکاب یا اقدام میں مشتبہ کردانے گئے تھے، اس آلہ کا استعمال کیا اور اس طرح انھیں بچاس فیصدی صحیح حالات معلوم ہوئے۔

ابھی تک قانونی طور پر اس آلے کی صداقت اور صحت تسلیم نہیں کی گئی لیکن مستقبل قریب میں دنیا کی ہر قانونی عدالت میں اس کا عام استعمال ہونے لگےگا ۔

شکاگو میں اس کا استعمال بکثرت هورها هے۔ وهاں کے بینکوں میں نیا ملازم رکھنے سے پہلے اس آلے کے ذریعے امیدوار کی راستبازی کی جانچ کرلی جاتی هے۔ امریکه میں اس وقت تک صرف دو آدمیوں کو اس آلے کی سند پر سزا دی گئی هے۔ سب سے پہلے مسٹر جسٹس دین بلٹ نے اس آلے کی شہادت کو معتبر تسلیم فرمایا هے۔ امید قوی هے که بہت جلد اس آلے کا هر عدالت میں استعمال هونے لگےگا۔ موجدین بھی مزید غور و خوض کررھے هیں۔

ٹماٹر کے متعلق امریکن سائنسدانوں مرکس و ناکس جانتا ھے کہ فی زمانہ انسانی اغذیہ کی تازہ ترین تحقیقات میں ھر قسم کی حیاتین کا شامل ھونا ضروری اور اھم خیال کیا جارھا ھے۔ لیکن اب یہ حقیقت واضح ھورھی ھے کہ ان مخفی جواھرات حیات کا منبع اور ماخذ وہ معمولی چیزیں ھیں جو ھندستان میں بکثرت پاٹی جاتی ھیں لیکن باشندگان بوجہ جہالت اور لاعلمی ان سے سخت بےاعتنائی برت رھے ھیں۔ ازاں جملہ ایک ٹماٹر بھی ھے جس کو امریکن سائنسدانوں نے تمام پھلوں اور ترکاربوں سے بہترین مفید غذا ثابت فرمایا ھے۔ چناںچہ کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کے ایک پروفیسر ساحب رقمطراز ھیں کہ ٹماٹر خواہ کچا ھو یا ابلا ھوا حیاتین الف اور ب کے اعتبار سے مساوی الوزن سلاد اور لوبیا کا ھمپلہ ھے اور حیاتین ح کے اعتبار سے سنگترے اور لیموں کی ھمسری کرتا ھے۔ علاوہ ازیں پالک کی طرح اس کے خشک مادے میں حیاتین الف کی اتنی مقدار پاٹی جاتی ھے کہ اتنی مساوی الوزن مکھن میں بھی موجود نه ھوگی۔ ٹماٹر میں حیاتین ج بہت کافی پاٹی جاتی ھے اور طرہ یہ ھے کہ یہ حیاتین ھوگی۔ ٹماٹر میں حیاتین ج بہت کافی پاٹی جاتی ھے اور طرہ یہ ھے کہ یہ حیاتین یہیں ھوتی۔

گو لیموں اور سنگتر ہے کی طرح ٹماٹر مرض اسکربوط (Sourvy) کا بہترین اور سہل علاج متصور ہو رہا ہے لیکن اب اس کی انوکھی خاصیت دریافت ہوئی ہے کہ یہ بچوں کے سوء ہنم اور دبلے پن کی بیماری میں بہت فایدہ بخش ہے کیوںکہ یہ کچا ہی کھلایا جاسکتا ہے۔

شکاکو واقعہ امریکہ میں بچوں کا ایک ہسپتال ہے وہاں مریض بچوں کو ٹماٹر

کا رس خاص طور پر کھلابا جاتا ہے مگر ان ڈاکٹر کا قول ہے کہ بچوں کی پرورش اور اندرونی صفائی میں ٹماٹر نے وہ فوائد بخشے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نه تھے۔ کئی اور جگہوں پرآشوب چشم کے بیماروں کو ٹماٹر کا رس کھلابا گیا اور وہ صحتیاب ہوگئے۔

ایک اور امریکن ڈاکٹر صاحب جو ماہراغذیہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ ٹماٹر اور اس کے رس میں بیماری کے مقابلے کی اتنی طاقت ہے جو دوسری خوردنی اشیا میں سے کسی میں نہیں۔

ایک اور محقق کا بیان ہے کہ ٹماٹر کا رس بچوں' بوڑھوں اور جوانوں کے لیے بکساں مفید ہے۔ اس میں تین طرح کے قدرتی تیزاب پائے جاتے ہیں۔ اول میلک ایسڈ (Malic Acid) جو لیموں یعنی وہ تیزاب جو سیب میں پایا جاتا ہے۔ دوسرا سٹرک ایسڈ (Citric Acid) جو لیموں اور سنگتر نے میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا فاسفورک ایسڈ (Phosphoric Acid) جو ایک طاقت بخش تیزاب ہے اور اکثر پھلوں اور ترکارپوں میں ملتا ہے۔

ان قدرتی تیزابوں کی موجودگی کے باعث یہ بخار کے مریضوں کو پلایا جاسکتا ہے اور مشروبات دیگر کی نسبت زیادہ فایدہ دیتا ہے۔ اگر ٹماٹر کا رس کھانے کے ساتھ پیا جائے تو اس سے بھوک بڑھتی ہے، لعاب دھن زیادہ پیدا ہوتا ہے جس سے غذا بخوبی ہمنم ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے علاج میں تمام پھلوں اور ترکاریوں سے بڑھ کر غذائی دوا ہے۔ بعض لوگ اسے فربھی اور قلت دم میں استعمال کرتے ہیں۔ مٹاپے کے رفع کرنے کی خاص خاصیت رکھتا ہے۔ یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جو فاسد اور زہریلے مادے کثرت مےخواری کی بدولت جسم میں پیدا ہوجاتے ہیں ٹماٹر اور اس کا رس ان کے اخراج کی خاص خاصیت بدولت جسم میں پیدا ہوجاتے ہیں ٹماٹر اور اس کا رس ان کے اخراج کی خاص خاصیت کو ٹماٹر کا رس خوب پلاتے ہیں ۔ مقوی غذائیں کھاتے رہنے اور ورزش سے جی چرانے پر بھی جو زہریلے مادے جسم میں پیدا ہوجاتے ہیں وہ ٹماٹر کے رس سے خارج ہوجاتے ہیں۔

ٹھاٹروں میں معدنی مادے بھی پائے جاتے ہیں۔ نیز ان میں گوشت پوست پیداکرنے

والیے مادیے' فاسفورس کے مرکبات، پوٹاس چونہ' مگنیٹیا، سوڈا ،گندھک،کلورین اور لوھے کے اجزا پائیے جانے ہیں جن کی بدولت به زود ہنم اور جسم کی پرورش کرنے مس نمایاں حصہ لیتا ہے۔

شکاکو کے ایک ڈاکٹر ویگزنام نے اس کی تعریف میں یوں رطبالاسانی کی ھے:۔

(۱) ٹماٹر میں دیگر اغذیہ کی نسبت زیادہ حیاتین پائے جاتے ہیں۔

(۲) اس میں تمام ترکاریوں سے بڑھکر قدرتی صحتبخش تیزاب پائے جانے ہیں۔ ھیں جو معدے دن اور جگر کو طبعی حالت پر قایم رکھتے ہیں۔

(۳) یه مصفی خون ترکاری ہے۔ فساد خون اور جلدی امراض میں اسکا استعمال آکسیر کا درجه رکھتا ہے۔

(م) یه گردوں کی اسلاح کرتے اور مولد مرمن مواد کو خارج کرتے ہیں۔

(٥) یه ذبابیطس اور گردوں کی بیماریوں میں مفید نتائج پیدا کرتے ہیں۔
الفرض امریکن سائنسدانوں نے اس کی تعریف و توصیف میں بہت

کچھ تحریر فرمایا ہے۔ افسوس ہے که عوام ایسی سہل الحصول اور
ارزاں چیز کے مفید خواس سے اب تک محروم رہے۔کاش کہ اب اس
کے فواید و عوائد سے کما حقہ بہرماندوز ہوں۔

دنیا کی عمر کے متعلق تخمینه ایس کچھ عرصه پیشتر جبکه سائنس نے ترقی نہیں دنیا کی عمر کے متعلق تخمینه کی تھی، اهل مغرب کا خیال تھا که دنیا کو عالم وجود میں آئے صرف چھے ہزار سال کا عرصه گزرا ھے۔ لیکن جوں جوں سائنس میدان ترقی میں گامزن ہوتی گئی یه خیالات تبدیل ہوتے گئے ۔ اب ارضیات (Geology) اور ھیئت کے ماہرین نے بہت سے تجربات اور مشاہدات کے بعد اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ھے جن کو آج قارئین کرام کی دلچسپی اور آگاھی کے لیے پیش کیا جاتا ھے۔ حال ھی میں ایک صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کے مشہور معروف ریسرچ سکالر اور ارضیات کے ماہر دیوان انندکمار کو ایک ہاتھی کے منه کی ہڈی جو ایک طرف کا جبرا ھے اور بالکل پتھر ھو چکا ھے بدیں غرض پیش کی تھی که اس کی

صحیح صحیح عمر بتلائی جاہے ۔ اس پتھر بنی ہوئی ہڈی کی لمبائی دس انچ ، چوڑائی آٹھ انچ اور وزن سترہ پونڈ تھا۔ پانچ ڈاڑھوں میں سے تین بالکل صحیح سالم تھیں ۔ ہرایک کی لمبائی تین انچ اور چوڑائی ایک انچ تھی اور ڈاڑھوں میں خامی چمک موجود تھی ۔ صاحب ممدوح نے اپنی چٹھی میں رقم فرمایا تھا کہ یہ ہڈی پانچ لاکھ برس سے زیادہ پرانی ہے۔

ماہرین علم ارضیات فرماتے ہیں کہ تقریباً ہر سدی میں ایک تہ بالو پتھر' کیچڑ' چونہ کی جمتی ہے۔ چوں کہ زمین کے کھودنے سے اس کی تھ کے تلے سے انسانی ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں ' تہ کی گہرائی اور تہوں کی مقدار سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس ہڈی کو تہ میں جیے نیس ہزار سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے۔ نیوآئرلینڈز میں جو چھے سو فٹ گہری کھدائی ہوئی ہے اور جسے پبلک ورکس والوں نے کھدایا ہے اور لوزبانہ کے حصص میں جو امتحانات ہوئے ہیں جہاں نیوآئرلینڈز کی نسبت پانی کا گہراؤ زیادہ ہے، کم از کم دس عدد سرو کے جنگل دریافت ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر سمتالراس میں واقع ہیں۔ ان سے اور دیگر شہادتوں سے جناب ڈاکٹر بےنٹڈوار نے یہ اندازہ کیا ہے کہ اس ڈیلٹا کی عمر دیگر شہادتوں سے جناب ڈاکٹر بےنٹڈوار نے یہ اندازہ کیا ہے کہ اس ڈیلٹا کی عمر ایک لاکھ اٹھاون ہزار سال کی ہے اور مذکورہ بالا کھدائی میں انسانی ہڈیاں جنگل کی سطح سے بھی نیچے پائی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دربائے مسس بی کے ڈیلٹا میں انسانی نسل ستاون ہزار سال پیشتر بھی زندہ تھی۔

عام ارضیات کے ماہر پروفیسر ڈاپیر لکھتے ہیں کہ اسکاٹلینڈ کے پرانے برفانی ڈھیروں میں انسانی ہڈیاں اور ہاتھی کے فاسل ملے ہیں جن کی موجودگی کا زمانه حساب سے دو لاکھ چالیس سال قرار پاتا ہے جو انسانی نسل کا کم سے کم زمانه معین کیا جاتا ہے۔

جب اس زمانے کا حساب لگایا جائے جس میں زمین کے بڑے بڑے طبقے بنے ہوں گے اور اس میں جن حیوانات اور نباتات کے آثار پائے جانے ہیں ان کے آگے بیچھے پیدا ہوکر نیست و نابود ہونے رہے ہوں گے اور پھر اس میں موجودہ دور کا زمانه

بھی شامل کیا جائے تو لامحالہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ دنیا کو معرض وجود میں آئے کم از کم تیسلاکھ برس کا عرصہ گزرا ہوگا۔

ڈاکٹر بےنٹ ڈولر صاحب فرمانے ہیں کہ جو انسانی ہڈیاں سنٹاز کے پاس برازیل میں جھیل ککواسنٹا کے کنارہ پر کپتان ایلیٹ صاحب بہادر اور ڈاکٹر لنسڈ صاحب بہادر نے پائی ہیں وہ ایک سخت پتھر کے ساتھ مخلوط ہیں اور ہرایک ان میں سے پتھر بن گئی ہے۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ مسربی امربکہ میں کےاپولیا سے پہلے تھا اور ان انسانوں کی بھی تاریخ تھی کیوں کہ بےشمار نسلیں حیوانی انسان کی امریکہ میں پیدا ہونے سے پہلے معدوم ہو چکی تھیں۔

علم ہیئت کے پروفیسر ایس نیوکو فرہانے ہیں کہ جب زمین سرد ہوکر نباتات اگنے کے قابل بنی اس زمانے سے اب تک دوکروڑ سال گزر ہے ہیں ۔

پروفیس ہلمار بھی فرماتے ہیں کہ جب زمین سرد ہوکر نباتات اگنے کے قابل بنی اس زمانے کو اب تک دوکروڑ سال گزرہے ہیں ۔

پروفیس کرال فرماتے ہیں کہ زمین کو سرد ہونے سے موجودہ حالت میں آنے تک سات کروڑ سال کی مدت درکار ہے ۔

س ولیمٹامس کے خیال میں یہ عرصہ دس کروڑ سال ہونا مناسب ہے۔

پروفیس سچاف فرماتے ہیں کہ زمین کو دو ہزار درجے کی تپش سے دو سو درجے کی تپش تک پہنچنے میں ۳۵ کروڑ سال سے کہ زمانہ ہرگز نہ گزرا ہوگا۔

پروفیس ریڈ نے سنہ ۱۸۷٦ع میں جیالوجیکل سوسائٹی کے اجلاس میں ایک تقریر کے دوران میں فرمایا تھاکہ جب پہلے پہل یورپ میں نباتات اکی تھی اسے اب پچاسکروڑ سال گزر ہے ہوںگے ۔

پروفیس ہیکسلے نے تحقیقات کے بعد یہ امر پایۂ ثبوت تک پہنچایا کہ جب سے دنیا میں نباتات اگنی شروع ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک ایک ارب سال گزر ہے ہوں گے۔

الفرض دنیا کی عمر کا تخمینہ اربوں سال تک پہنچ چکا ہے؛ ابھی مزید تحقیق جاری ہے۔

ن**فلی** ریڈیم کے متعلق برطانوی سائنس دانوں کے خفیہ تجربات

لندن کی ایک مرکزی تجربهگاه میں چند سائنسداں خاموشی مگر مستعدی سے متواتر تجربات کرنے میں مصروف هیں اور وہ اپنے تجربات پایڈ تکمیل تک

پہنچنے تک ہر لحاظ سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کامیابی کی صورت میں ان کی دریافت ہوگی۔ ان کے میں ان کی دریافت ہوگی۔ ان کے تجربات اس قدر حوصلہ افزا ہیں کہ مستقبل قریب میں ان کی کامیابی کا پختہ بقین ہے۔

یه سائنسدال اپنے کام میں کچھ ایسے منہمک ھیں کہ انھیں اپنی سرگرمیوں اور تجربات کے متعلق کسی سے بات چیت کی فرصت نہیں ملتی ۔ نه ھی وہ ان کے متعلق زیادہ تفاصیل میں جانے کے لیے وقت دے سکتے ھیں ۔ بس تجربات ھیں اور وہ ھیں ۔ نه کھانے کی سدھ نه پینے کا خیال ' نه آرام کا دھیان ' فقط یہی دھن ھے که کب کامیابی کی دیوی آکر بشارت دیتی ھے ' کب ھماری دریافت دنیائے طب اور عالم سائنس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دھوم مچاتی ھے ۔

اس دریافت میں یہ سائنس داں ریڈیم استعمال کر رہے ہیں جو اسلی نہیں بلکہ نقلی طور پر تیار کیا گیا ہے اور جس کی تیاری بهذات خود ایک پر اسرار واقع ہے۔ سوڈیم کلورائڈ یا عام کھانے کے نمک کو ایک سو ٹن وزنی مشین کے نیچے رکھ کر توڑا جاتا ہے۔ تب کہیں جاکر اس میں سے مفید مطلب اجزا حاصل ہوتے ہیں۔ اس مشین میں پچاس لاکھ وولٹ بجلی کی طاقت بتائی جاتی ہے۔ یہ مشین بمباری کی شکل میں اپنا عمل دکھاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی بھاری چٹان کو توڑ رہی ہے۔ اس طرح یہ قیمتی اجزا حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہی اجزا نقلی ریڈیم کہلاتے ہیں۔

ان سائنسدانوں کے قول کے مطابق نقلی ریڈیم میں اسلی ریڈیم کی سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ پروفیسر پاپوڈ اور ان کے اعلی تربیت یافتہ نائب ایک مقامی شفاخانه میں مریضوں پر اس نادر چیز کے تجربات کر رہے ہیں، چنانچہ جلدی امراض تپدق، پاکلپن وغیرہ کے بیماروں پر اس نقلی ریڈیم کو استعمال کرنے سے

حوصله افزا نتایج نکلیے هیں۔ اس سے آئیو ڈبن بھی تیار کی گئی هیے۔ ان تجربات میں ٹیکه (انجکشن) کے فریعے علاج کرنے میں خاص طور پر سہولت حاصل هوتی هیے۔ اسلی ریڈیم ایک ہے بہا چیز هے۔ وہ پانچ هزار پونڈ میں صرف ایک گرام ملتا هے۔ یه نقلی ریڈیم اس سے بدرجہا سستا ملےگا اور دنیا بھر کے بےشمار بیمار انسانوں کو بهآسانی دستیاب هو سکےگا۔

یه بات واقعی حیرتانگیز هے که اصلی ریڈیم کی نسبت نقلی ریڈیم زیادہ کارآمذ اور به سہولیت کام آنے والی چیز هے۔ اصلی ریڈیم کی نسبت سائنس دانوں کا خیال هے که وہ سوله سال تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ناکارہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بار اس کو کسی مریض کے جسم میں داخل کردیا جائے تو یه قابو میں نہیں رہ سکتا۔ ممکن ہے که اس مریض ہڈیاں چور چور کرائے۔ اس کے برعکس نقلی ریڈیم اتنا خطرناک نہیں۔ اس کو ریڈیو سوڈیم کہا جاتا ہے۔ اس کی طاقت اور چوش پندرہ گھنٹوں میں چوتھائی اور پینتالیس گھنٹوں میں سولھواں حصہ رہ جاتا ہے۔ اسے انسانوں کو استعمال کرانے میں اصلی ریڈیم کا ساخطرہ پیش آنےکا امکان ہے نه احتمال ۔

سائنس سے تعلق رکھنے والے اصحاب جانتے ھیں کہ اصلی ریڈیم سے شعاعیں نکلتی رھتی ھیں اور وہ اپنے مساوی الحجم پانی کو جوش کے درجہ تک لانے کے لیے ھر کھنٹہ کافی سے زیادہ حرارت پہنچا سکتا ھے۔ حنّے کہ اس کی مدد سے اس کے مساوی الحجم پانی کو دو ھزار سال تک جوش کے درجہ تک گرم رکھا جاسکتا ھے۔ لیکن اس میں ایک بڑا نقص یہ ھے کہ نه تو اس کی حرارت کو تیز کیا جا سکتا ہے اور نه ھی کم کیا جا سکتا ھے۔ یہ ایک ھی حالت میں رھتی ھے۔ گرم سے گرم جگہوں اور سرد سے سرد مقاموں میں یہ اینی خاصیت کو نرک نہیں کرتا لیکن نقلی ریڈیم میں یہ بات نہیں ھے' اس میں جست بدستور موجود ھے لیکن اس کی حدت میں کمی بیشی ھو سکتی ھے۔

الفرض نقلی ریڈیم جہاں خواص اصلی ریڈیم جیسے رکھتا ہے وہاں استعمال میں اس سے بدرجہا مفید ہے اور بہآسانی استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ اگر ان سائنسہانوں

کو ان تجربات میں کامیابی ہوگئی (جس کی اغاب امید ہے) تو غرب اور نادار اشخاص کو جو ڈاکٹروں کی بھاری فیسیں اور دوائیوں کی قیمتیں ادا نہیں کر سکتے، بھاری فائدہ پہنچےکا کیوںکہ ربڈیم جیسی قیمتی دھات سے مرکب ادویہ مقابلتاً ارزاں دسیاب ہو سکیںگی اور پاکلین، مرکی، پھیپھڑوں کی بیماریوں کے مریض معمولی اخراجات سے ان بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیںگے۔

یه سائنسداں اپنے کام میں دن رات مصروف ہیں۔ روزافزوں کامیابیاں ان کا حوصلہ بڑھاتی اور نئی نئی دریافتوں پر مائل کرتی ہیں۔ ان بےحد مفید دریافتوں کے لیے تمام دنیا برطانیہ کی ممنون ہوگی کیوںکہ یہ اپنی قسم کا نرالا اور ارزاں علاج ہوگا۔ ابزد متعال انھیں اپنے ارادوں میں کامیابی بخشے۔

قدرت کا ایک سربسته راز گرام سے مخفی نہیں که کئی آدمیوں کے ہاں متوانر قدرت کا ایک سربسته راز کر پیدا ہوتے ہیں، لڑکی ایک بھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ

ایک آدھ لڑکی پیدا ھونے کا ملتجی رہتا ھے مگر بہ التجا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اکثر شخصوں کے ھاں متواتر لڑکیاں ھی پیدا ھوتی ھیں۔ وہ سب جتن کرتا ھے، منتیں مانتا ھے، علاج معالجہ کرتا ھے، مگر لڑکا پیدا ھونے میں نہیں آتا۔ تمام دنیا کئے گاکٹر اور طبیب صدیوں سے اس مسئلہ کو حل کرنے میں کوشاں تھے کہ کسی تدبیر سے والدبن اپنے حسب منشا لڑکا یا لڑکی پیدا کر سکیں لیکن اس وقت تک کامیابی نے منه نه دکھایا تھا۔ تھک ھار کر انھوں نے متفقہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ قدرت کا سربستہ واز ھے۔ لیکن حال ھی میں لندن کے دو ڈاکٹروں نے جو ایک ھسپتال میں کام کرتے ھیں، ایک ایسا طریقہ علاج دریافت کیا ھے جس سے نه صرف حامله عورت کام کرتے ھیں، ایک ایسا طریقہ علاج دریافت کیا ھے جس سے نه صرف حامله عورت کو وضع حمل کی قطعاً کوئی تکلیف نہیں ھوتی بلکہ والدبن اپنی خواهش کے مطابق لڑکی یا لڑکا پیدا کرنے پر قادر ھو جاتے ھیں؛ به علاج ایک قسم کا ٹیکہ (انجکشن) ھے۔ یہ عمل اس نظریے پر مبنی ھے کہ جس عورت کے جسمانی اعضا میں ترشہ (Acid) موتا ھے اس کے ھاں آکثر لڑکیاں پیدا ھوتی ھیں اور جس عورت کے جسمانی اعضا میں عرشہ (Alkali) ھوتا ھے اس کے ھاں آکثر لڑکیاں پیدا ھوتی ھیں اور جس عورت کے جسمانی اعضا میں عرشہ میں میں قبلی قبلی (المحالی ہوتا ھے اس کے ھاں آکثر لڑکیاں پیدا ھوتی ھیں اور جس عورت کے جسمانی اعضا میں عرشہ میں قبلی قبلی قبلی (المحالی ہوتا ھے اس کے ھاں آکثر لڑکیاں پیدا ھوتی ھیں اور جس عورت کے جسمانی اعضا میں عرب کے جسمانی اعضا میں ترشہ کیں قبلی قبلی قبلی قبلی قبلی قبلی دیا ہوتی ھیں۔

توام بچوں کی پیدایش

کے متعلق

یه علاج ابھی پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچا۔ اس وقت لندن کے صرف ایک شفاخانه میں اس علاج کا سلسله شروع ہے۔ اس میں ۸۰ فیصدی کے قریب کامیابی بتائی جاتی ہے۔ اگر کامیابی کا سلسله اسی طرح جاری رہا تو بہت جلد ۱۰۰ فیصدی کامیابی حاصل ہو جائےگی اور پھر یه علاج برطانیه کے تمام شفاخانوں میں رائج ہو جائےگا۔

کچھ عرصہ ہوا یورپ میں ایک شہری کے گھر بہ یک وقت پانچ بچے پیدا ہوئے جو چار دن تک زندہ رہے۔ اس لیے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایک معجزہ ہے لیکن مزید تحقیقات اور تجسس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ یک وقت ایک سے

حیرت انگیز انکشافات

اور تجسس سے معلوم ہوا ہے کہ به یک وقت ایک سے
زیادہ بچوں کی پیدایش اس قدر شاذ و نادر نہیں جتنی تصور کی جاتی ہے۔ ایک
آدمی کہتا ہے کہ اس کے گاؤں میں ہر سات سال کے بعد کسی نه کسی گھر میں بیک
وقت پانچ بچے پیدا ہوتے ہیں۔

سنہ ۱۹۹۳ع سے لےکر آج تک کی میڈیکل تاریخ میں بیک وقت پانچ بچوں کی پیدایش کے تیس واقعے قلمبند ہوچکے ہیں ۔ چھے بچوں کی بیک وقت پیدایش کے پانچ واقعے اس وقت تک معلوم ہوسکے ہیں اور ایک ہی وقت میں سات بچوں کا پیدا ہونا صرف ایک بار وگوع پذیر ہوا ہے ۔

ھیملن کے ایک قصبہ پائیڈیائر میں ایک پرانے مکان میں ایک شجرہ نسب موجود ہے جس میں درج ہے کہ ۳ جنوری سنہ ۱۲۰۰ع کو ٹین بجے بعد از نسف شب ایک سحص کے ہار سات بیک وقت پیدا ہوئے۔

برٹشمیڈیکل جرنل کے بیان کے مطابق رنگدار قوموں میں توام بچے زیادہ پیدا هوتے هیں بهنسبت گوری اقوام کے۔ اور زرد رنگ قوموں میں جڑوان بچے خاص طور کم پیدا هوتے هیں۔ سفید فام قوموں میں سے روس اس سلسلے میں سب سے فائق هے۔ وهاں هر تینتالیس بچوں کی تولید کے بعد ایک پیدائش جڑواں بچوں کی هوتی هے۔ مگر کولمبیا کے لوگ اس سے محفوظ هیں؛ وهاں هر ڈهائی سو بچے کی پیدائش کے بعد ایک پیدائش توام بچوں کی هوتی هے اور تین بچے بیک وقت پیدا هونے کے

امکانات ۲۲۲۸ میں سے صرف ایک، اسی طرح چار توام بچے ایک ساتھ پیدا ہونے کے واقعات ۲۲۰۰۰ بچوں میں سے ایک، پانچ بچے اکٹھے جڑوان بیدا ہونے کے امکانات ۲۰۰۰۰۰۰۰ میں سے ایک ہیں۔

اعداد و شمار سے ثابت ہوا ہے کہ نوام بچوں کی پیدائش عموماً وراتنی رجحان کا ختیجہ ہے۔ عموماً نوام بچوں کے والدین کے خاندانوں میں ایک سے زاید بچے بیک وقت پیدا ہونے رہتے ہیں۔ نوام بچوں کی پیدائش کے بارہ سو واقعات میں سے ۱۸۸ عورتوں کے دو دو دفعہ نوام بچے پیدا ہوئے، نین عورتوں نے نین بار نوام بچوں کو جنم دیا اور ایک نے چار دفعہ۔ ہانگ کانگ میں ایک عورت رہتی ہے جسے ۲۲ بچوں کی ماں ہونے کا فخر حاصل ہے حالانکہ اس کی اپنی عمر صرف ۲۵ سال ہے۔ ایک جرمن مشنری کی رپورٹ کے مطابق اس نے آٹھ مرتبہ توام بچوں کو جنم دیا ، ۲۵ دفعہ بین تین بچے اور ایک دفعہ بیک وقت سات بچے پیدا کیے۔

فرتھ (ہویریا) کے نزدیک ایک عورت نے جو سنہ ۱۹۷۸ ع میں ۹ ہ سال کی تھی ۹۹ بچوں کو جنم دیا۔ اس نے سولہ دفعہ توام بچوں کو پیدا کیا تھا اور ان میں آکثر دفعہ بیکوقت تین تین بچے پیدا کرتی رہی۔

اولڈھم کے دو بھائیوں سیم اور ولیمملر نے ایک ھی دن ایک شخص کی دو لڑکیوں سے شادی کی ۔ ساری عمر ایک کھنٹہ کے ان دونوں کی موت ایک کھنٹہ کے اندر ھوئی اور دونوں ایک ھی وقت دفن ھوئے ۔

دنیا میں سب سے بوڑھی توام بہنیں جو اس وقت زندہ ھیں وہ مسز برتھابیڈل فیلڈ اور مسز ایماکراس ھیں جو فلیڈلنیا میں رھتی ھیں۔ انھوں نے حال ھی میں اپنی اکانویں سالگرہ منائی ھے۔ ان دونوں بہنوں نے سلطنت جمہوریہ امریکہ کے بائیس پریذیڈنٹوں کا زمانہ دیکھا ھے۔ دونوں کی شادی سنہ ۱۸۷۰ع میں ہوئی تھی ' دونوں کے ھاں ایک ایک بچہ پیدا ھوا ' دونوں کے خاوند سنہ ۱۸۸۸ع میں مرکئے اور دونوں میں سے کسی نے بھی اس کے بعد شادی نه کی ۔

یہ بھی تحقیق ہوچکا ہے کہ ایک سو توام بچوں میں سے صرف تیس کی شکل صورت

ایک دوسرے سے ملتی ہے اور بعض دفعہ توام بچوں کی صورتیں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ والدین بھی ان کی شناخت نہیں کرسکتے ۔

یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ھے کہ توام بچوں کو جب کوئی بیماری ھوتی ھے بیک وقت ھوتی ھے ، چاھے وہ کتنے بڑے کیوں نہ ھوں اور ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر نہ رھتے ھوں ۔ فرانسسگالٹن نے تئیس تئیس سال کی عمر کے دو توام بھائیوں کا حال لکھا ھے کہ ان دونوں کو بیک وقت دانتوں کے درد کی تکلیف ھوئی، دونوں کے ایک ھی دانت میں درد ھوا اور دونوں کے اس دانت نکال دبنے پر ھی انھیں آرام ھوا۔ اس ڈاکٹر کا بیان ھے کہ ان میں سے ایک شخص لندن میں اسھال کی بیماری سے بیمار ھوا۔ اس کا جڑواں بھائی جو اس سے صدھا میل کے فاصلے پر رھتا تھا اسے بھی چوبیس کھنٹوں کے اندر اندر یہی بیماری ھوگئی ۔ دو اور جڑواں بھائیوں کی نسبت معلوم ھوا کہ حالانکہ وہ ایک دوس ہے سے کئی سو میل کے فاصلے پر رھتے تھے، ایک ھی وقت میں وجع المفاصل کا دورہ ھوا۔ انھیں خط و کتابت کرنے سے تھے، ایک ھی معلوم ھوجاتا تھا کہ میرا بھائی بھی بیمار ھوگیا ھے۔

ڈاکٹر کالٹن موصوف نے ایک اور عجیب بات بھی مملوم کی ھے۔ ان کا فرمان ھے کہ توام بچوں کو نہ صرف بیک وقت ایک ھی قسم کی تکلیف ھوتی ھے بلکہ دونوں میں بیک وقت ایک ھی قسم کے خیالات پیدا ھوتے ھیں۔ ان کے خیالات میں مطابقت رھتی ھے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ایک مثال بھی دی ھے۔ وہ لکھتے ھیں کہ ایک دفعہ دو توام بھائیوں میں سے ایک سکاٹلینڈ میں سفر کررھا تھا۔ اس نے شراب پینے کے کلاس دیکھے جو اسے بہت پسند آئے چنانچہ اس نے دو کلاس خرید لیے۔ دل میں کہا کہ دوسرا کلاس بھائی کو دوںگا۔ دوسرا بھائی اس وقت انگلستان میں سفر کررھا تھا۔ اس کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ھوا اور وہ بھی اسی قسم کے دو کلاس خرید لایا اور جب دونوں بھائی ملے اور اپنا اپنا تحفہ پیش کیا تو حیران رہ گئے۔ توام بچوں کے علاوہ ایک ھی وقت میں مختلف گھروں کے بچوں میں بھی عدات و خیالات وغیرہ میں بہت تطابق بایا جاتا ھے۔

چنانچه ڈیٹرافٹ میں دو لڑکیاں مس پالنٹیلر اور مس پالنایٹیلر ایک هی اسکول میں پڑھتی هیں۔ وہ دونوں صرف ایک گھنٹه کے وقفه سے پیدا هوئی تھیں، دونوں کے بال سرخ هیں، دونوں ایک هی قسم کی خوراک کھاتی هیں، دونوں ایک هی قسم کے کھیلوں کو پسند کرتی هیں، دونوں پیانو خوب بجاتی هیں گو دونوں ایک دوسری کے کھیلوں کو پسند کرتی هیں، دونوں پیانو خوب بجاتی هیں گو دونوں ایک دوسری کے لیے غیر هیں۔ ان میں باهم کوئی رشته نہیں مگر ان کے خیالات اور خواهشات میں بہت کچھ مطابقت هے۔

اسی طرح نیوراچل امریکہ میں سترہ سترہ سال کی دو لڑکیاں رہتی ہیں۔ دونوں ایک ہی روز پیدا ہوئی تھیں۔ دونوں میں باہم کوئی رشتہ نہیں لیکن دونوں کا قد یکساں ہے وزن برابر ہے اور دونوں ایک ہی قسم کے کھیلوں کو پسند کرتی ہیں۔ دونوں ایک ہی دن اسکول میں داخل ہوئیں۔ دونوں کی لیاقت ایک جیسی ہے اور امتحان کے وقت دونوں کے نتایج یکساں نکلتے ہیں ۔ ابھی تک سائنس داں اس بار بے میں کوئی توجیہ نہیں بیان کرسکے۔

قوت بخش چپانی کے نسخے کا اعلان کیا ہے جو ہندستان میں ایسے مزدوروں کے کھانے کے لیے بہت موزوں ہے جو باہر کھیتوں یا کانوں میں کام کرتے ہیں۔

یہ چھپی ڈھکی بات نہیں کہ محنت مزدوری کرنے والوں کو کم از کم دو مرتبه روزانہ پیٹ بھر کر کھانے کی ضرورت ہے ۔ اکش حالتوں میں انھیں دوپھر کا کھانا گھر سے باہر ہی کھانا پڑتا ہے۔ دیھاتوں میں ہوٹل ہوتے ہی نہیں۔ اگر ہوں بھی تو ان بیچاروں کے پاس اتنے دام ہی نہیں ہوتے کہ وہ انھیں دے کر ہوٹل سے کھانا کھا سکیں ۔ اس لیے انھیں دوپھر کا کھانا ساتھ لے جانا پڑتا ہے جو کھانے کے اوقات تک ٹھنڈا اور بےلطف ہوجاتا ہے ۔

بنابریں ضروری ہے کہ دوپہر کا کھانا جہاں مقدار میں کافی ہو اور غذائیت بخشنے والے اجزا متناسب ہوں کم قیمت اور ارزاں ہو · بهآسانی اور جلد تیار ہوسکے '

وہاں سیال اور پتلا نہ ہو تاکہ بہآسانی لیے جایا جا سکے ۔ وہ ٹھوس ہو اور کم حجم اور اس کے لیے جانبے کے لیے کسی برتن کی ضرورت نہ ہو ـ ساتھ ہی کئی گھنٹوں تک تازہ اور خوشذائقہ رہ سکیے ـ

چناںچہ اس قسم کی مفید اور کارآمد چپاتی مندرجہ ذیل اشیا سے تیار کی جاسکتی ہے ۔ کیہوں کا بیچھنا آٹا دس اونس، بیسن ڈھائی اونس، پیاز تین چوتھائی اونس، کوئی خوشرنگ سبز ساک آدھا اونس اور کھی یا مکھن چوتھائی اونس۔

اس چپاتی میں تمام مذکورہ صفتیں پائی جاتی ہیں ۔ تیار کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ کھی کے علاوہ باقی سب اشیا کو پانی کے ساتھ ملا کر خوب گوندھا اور اچھی طرح پھینٹا جاتا ہے اور اس سے اچھی موٹی موٹی ہوٹیاں پکائی جا سکتی ہیں اور آخر میں ان کو کھی سے چپڑ دیا جانا ہے ۔ ان سب کا وزن آدھ سیر کے قریب ہوگا اور اتنی مقدار سے حرارت کے تیرہ چودہ سو حرارتے (Calories) جسم کو مل جائیں گے اور عموماً اتنی ہی حرارت کی ضرورت آدھے دن میں ہوا کرتی ہے ۔ اس خوراک سے پچاس کرام لحمی اجزا بھی مل جائیں گے اور مشمولہ اشیا سے حیاتین اور معدنی نمکیات کی ضروری مقدار بھی مہیا ہوجائے گی ۔

اگر تازہ دودہ نه مل سکتا ہو تو کھویا بعنی خشک کیا ہوا دودہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جنھیں میسر آ سکیں وہ اسی آئیے میں کافی مقدار دودہ اور ایک آدہ انڈا بھی ملا سکتے ہیں۔

یہ ایسا ناشتہ ہے جو چوڑے چوڑے بتوں میں باکاغذ میں لپیٹ کر جہاں چاہیں لیے جا سکتے ہیں اور کئی گھنٹے تک تازہ اور خوشذائقہ رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بانی کے سواکسی اور چیز کی ضرورت کھاتے وقت نہیں بڑتی۔ اس پر تقریباً ایک آنه خرچ آتا ہے جسے ہر کس و ناکس برداشت کر سکتا ہے۔ یہ مسافروں کا زادراہ 'مزدوروں کا کھانا اور تفریح اور سیر پر جانے والوں کے لیے بہترین ناشتہ ہے۔

آپ سے مخفی نہیں کہ عرصۂ دراز سے سائنس داں درازی،عمر درازی، عمر کی نئی تجویز درازی، عدر کے بارے میں تجربات کرنے میں اور عود شباب کے بارے میں تجربات کرنے میں

مصروف هیں۔ ڈاکٹر وروناف کا بندروں کے غدود انسانی جسم میں داخل کرکے پیری کو شباب میں بدلنے کا حیران کن عمل آپ کے گوشزد هو چکا هے۔ کئی سائنسداں برف کے ذخیر نے سے عمر بڑھانے کا خواب برسوں سے دیکھ رهے تھے۔ معلوم هوتا هے که وہ بھی اب شرمندۂ تعبیر هونے والا هے کیوںکه برف میں دبی هوئی نباتات اور انسانی هستیاں برف سے نکلنے کے بعد زندہ هو جاتی هیں۔ اس سے معلوم هوتا هے که جاندار مخلوق کی زندگی کو التواپذیر صورت میں رکھا جا سکتا هے۔ اس نظریے پر وہ تجربات میں مصروف تھے اور اس طرح بڑھاپے کو مسخر کرکے جوانی میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں منہمک تھے۔

دو سال کا عرصہ ہوا سب سے پہلے ایک امریکن سائنسداں ڈاکٹر الکسسکاری نے جو نوبل انعام بھی حاصل کرچکے ہیں۔ یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ﴿ ذیحیات مخلوق کو زندگی کی التواپذیر صورت میں باقی رکھنے کا امکان جلد ہی رو نما ہونے والا ہے جس کے بعد انھیں دوبارہ سابقہ حالت پر لایا جاسکے گا اور اس طرح وقتاً فوقتاً عمل کرنے سے وہ کئی سو سال زندہ رکھے جا سکیںگے "۔

لیکن تاحال اس کو کسی نے عملی جامه پہنا کر نہیں دکھایا۔ اس خیال کو عملی صورت دینے کا سہرہ لیڈن یونیورسٹی کے ایک ڈچ پروفیس پیٹرڈی لمپل کے سر ھے۔ بیان کیا جاتا ھے کہ وہ مس اینابراگ نام ایک لڑکی کو بیالیس دن تک برف میں دبائے رکھنے اور دوبارہ اسے شبابیافتہ لڑکی کی صورت میں لانے میں کامیاب ھوچکا ھے۔ اس عمل سے پہلے مس براگ کی صحت خراب تھی۔ خود اس کا حلفیہ بیان ھے کہ اس کے اعماب مضمحل، جگر سست، قلب کمزور اور گردے تقریباً بیکار تھے۔ اسے صحت کی چنداں امید نه تھی۔ جب اسے سمجھایا گیا تو اس نے محض زندگی سے بیزار ھونے کی بنا پر اپنے آپ کو پروفیسر کے حوالہ کیا ۔

پروفیس صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی یہ بالکل ابتدائی تجربہ ہے مگر وہ دن دور نہیں جب لوگ دو ہزار سال تک زندہ رہنے کے قابل ہوسکیں گے۔ اس مدعاکی تحصیل کے لیے انھیں ہر پچاسویں سال جما دینے والے عمل سے اعادۂ شباب کرانا کافی ہوگا۔

پروفیس موصوف کی کامیاب کا راز ایک غدودی خلاصه مین مضمر هے جسے وہ وٹاپرویلانگن (Vitaprolongin) کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ جب اس خلاصه کی بدن میں تلقیح (انجکشن) کی جاتی ہے تو وہ صرف اس قدر حرارت قایم کردیتی ہے جتنی کم سے کم نیش کی صورت میں شعلۂ حیات کے باقی رکھنے کے لیے کافی ہوسکتی ہے۔ یه عمل اس لیے کیا جاتا ہے که یک لخت درجه حرارت کے گر جانے سے خون منجمد هوکر نازک خلیات بھٹ نه جائیں۔

پروفیس نے یہ تجربہ پہلے جانوروں پر کیا۔ جب اس میں یکسر کامیابی ہوگئی تو اسے مزید تجربات کے لیے انسان کی تلاش ہوئی۔ خوش قسمتی سے مس براگ آمادہ ہوگئی۔ اس کو پہلے ایک مخدر (Anacsthetic) مرکب دیا گیا اور وٹاپروبلائکن کی جلدی پچکاری دی گئی۔ پھر اس کو ایک نمک کے محلول میں غوطہ دیا گیا اور ایک تابوت کے اندر رکھ دیا گیا۔ حرارت کا درجہ بتدریج کھٹنے لگا۔ حتی کہ وہ سرماخوابی (Hibernation) کی حالت میں آگئی۔ اب اس کی شبانہ روز نگہداشت کی جانے لگی ۔ جب اس احتمام سے بیالیس دن گزر گئے تو اس کی حرارت غریزی جانے لگی ۔ جب اس احتمام سے بیالیس دن گزر گئے تو اس کی حرارت غریزی اور جستہ آھستہ بڑھائی گئی اور وہ دو دن کے بعد اٹھ بیٹھنے کے قابل ہوگئی اور اس وقت کامل طور شبابیافتہ عورت تھی۔

پروفیسر کا دعوی ہے کہ وہ اندان کو اس سرماخوابی کے عمل میں دس سال تک بغیر کسی خراب اثر کے رکھ سکتا ہے۔ جانوروں پر یہ تجربات ابھی کئی سال تک کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے پروفیسر صاحب ایک گوربلا کو سدھا رہے ہیں۔ پودوں پر ریڈیو کیلیفورنیا واقعہ براعظم امریکہ کے ایک کسان نے ریڈیو پودوں پر ریڈیو کا تجربه کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس عمل سے پودوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس کسان کو اپنے تجربہ میں امید سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ ریڈیو کی لہریں نہ صرف زمین سے انسانی خوراک پیدا کرنے میں بیبہا امداد دیتی ہیں بلکہ وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ان لہروں سے بہت سی بیماریوں کا ازالہ ہوسکے گا۔

### اردو

## انجمن ترقیء اردو (هند) کا مه ماهی رساله

( جنوری ' اپریل ' جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہمے )

اس میں ادب اور زبان کے ہر پہلو پر بحث کی جاتی ہے۔ تنقیدی اور محققانه مضامین خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ اردو میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ ان ہیں تبصر ہے اس رسالے کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کا حجم ڈیڑھ سو صفحے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ قیمت سالانه محصول ڈاک وغیرہ ملاکر سات رہے سکہ انگریزی (آئھ رہے سکہ عثمانیہ)۔ نمونے کی قیمت ایک روپیہ بارہ آنے (دو رہے سکہ عثمانیہ)۔

### نرخ نامهٔ اجرت اشتهارات ۱ اردو، و اسائنس،

کالم بعنے پورا ایک مفحہ ۸ رپے ۴۰ ایک کالم ایک مفحہ ۱۵ رپے ایک کالم (آدھا صفحہ) ۳ رپے ایک کالم (جوتھائی صفحہ) دو رپے چار آنے ۸ رپے

جو اشتہار چار بار سے کم چھپوائے جائیں گے ان کی اجرت کا ہر حال میں پیشکی وصول ہونا ضروری ہے۔ البتہ جو اشتہار چار یا چار سے زیادہ بار چھپوایا جائےگا اس کے لیے یہ رعایت ہوگی کہ مشتہر نصف اجرت پیشکی بھیج سکتا ہے اور نصف چاروں اشتہار چھپ جانے کے بعد۔ مینیجر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ سبب بتائے بغیر کسی اشتہار کو شریک اشاعت نہ کرے یا اگر کوئی اشتہار چھپ رہا ہو تو اس کی اشاعت کو ملتوی یا بند کردے۔

۔۔ مینیجر انجمن ترقئ اردو (ہند) لئی دہلی

# The Science

#### The Quarterly Journal

**OF** 

The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India)

Published by

The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India),

New Delhi.



## مالنوج

#### انجن برنو ازمو ومندع كالمتعاطوريك

(جنوری کی این که جولالی اور اکتوبی چیل عالی جوتا ہے)

اس کا مصد یہ ہے کہ سائنس کے مسائل اور خیالانہ کی ارد داوی میں ہیں۔
کیا جائے۔ دیا میں سائنس کے مشلق جو جدید انکتابات وقا فوقتا ہوئے رہتے ہیں

یا جو جنیں یا ایجادیں ہو رہی میں الن کو کی قدر تعدیل ہے بیان کیا جاتا ہے اور
ان تمام مسائل کو حشالاتکان جات اور جلین زبان میں بیان قربے کی آدیش کی جائی

مے اس سے اردو زبان کی ترقی اور اہل وطن کے خیالات میں دوشتی اور وجت

یما کرنا مقسود ہے۔ رسالے میں متعدد بلاک ہی شائع خوا گرانے میں قیست سالانہ
معسول گاک وغیری ملاک سرف جھے روپے سکہ انگریزی (سات دویے سکہ عتمانہ)
معمول گاک وغیری ملاک روپہ آئی آئے (ایک روپہ بارہ آئے سکہ مجھالیہ)

#### قواعد و ضوابط

- (۱) المتعدد كى غرض سے جمله مضامين اور بيس نے بنام ايك يش سائنس ١٩٤٠م، اور بيس نے بنام ايك يش سائنس ١٩٤٠م، اور ا
- (۲) مسمون کے ساتھ ساحب مضمون کا پورا بام مع ڈکری و عهدہ وغیرہ درج ا مونا جامبے تاکہ ان کی اشاعت کی جا سکے۔
- (۲) مشتون سرف ایک طرف اور ساف لکھے چائیں ٹاگھ ان کے کیٹون کرنے میں دقت واقع نہ ہو۔
- (4) شکلوں اور صوروں کے متعلق سہولت اس میں ہوگی کہ علیعدہ کافلا پر سافل لور واشح شکلیں وغیرہ کہنچ کر اس مقام پر چمپیل کردی جالیں۔
- (ہ) مسوفات کی حتی الامکان خاطات کی جائے گی، لیکن (ان کے افغاقیہ علمہ ) موجائے کی صورت میں کوئی فعدداری میں لی جاسکتی ہ
- (۲) جو منامین سالنس عیں اشاعت کی غرض سے موسول عولی افائیٹر کی اجازت کے جنبر دوسری چکہ شائع نہیں گئے جاسکتے۔
- (ء) کئی میشون کو لوسال فرمالے سے پیشتر متالب ہوگا کہ صاحبان میشون انڈیٹو کل اپنے مشمون کے علوان و معاد منسات افعاد انگال و فعالی دیورہ ہے مطلع کردیں فاکہ معلوم مورکے کہ اس کے لئے بیٹے میں جنگ آفاز میلے گئیا افعاد
  - (a) بلنور (استعدی سندن سالت که افزان که لیدیم و هی از از کار
- (۱) سلیمات برائے مدر بسرباللیفز کے ۱۲ روقه کی چاہشے بھوالا کا کھیے۔ مزار درج کا ملاحث

# سائنس

نمبر۲۸

اپريل سنه ١٩٣٩ع

الل ۱۲

# فرست صامين

| صفحه | مضمون نكار                           | نمبر مضمون                                                          |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 101  | جناب سيد بشيرالديناحمد صاحب          | ۱ ٹھوس اور سیال ایندہنوں<br>پر ایک نظر<br>۲ دوسر بے سیاروں پر زندگی |
| 177  | ایڈیٹر                               | ہو جوسر سے سیاروں پر زندگی ہے۔<br>۲۔ دوسر سے سیاروں پر زندگی        |
| 141  | جناب تاراچند صاحب باهل               | ۳ دق سے بچوں کی حفاظت                                               |
| ۲•٧  | جناب محمد یونس صاحب آفریدی           | ٣ علمالجغرافيه (المرجان موككا)                                      |
| 710  | جناب محشر عابدى صاحب                 | o حیوانات کی زندگی کے دو پہلو                                       |
| ۲۳۹  | جناب عبدالحي صاحب جميل علوى          | ٦ وليم مک ڈوگل                                                      |
| ۲۳٦  | مترجمة جناب سيد بشير الدين احمد صاحب | ۷ جدید دهاتکاری                                                     |
| 404  | جناب محمد رفيعالزمان صاحب            | ۸ هماری دنیا                                                        |
| ۲٦٢  | ایڈیٹر                               | ۹ معلومات                                                           |

# تهوس اور سیال ایندهنوں پر ایک نظر

ز

#### جناب سید بشیرالدین احمد صاحب بی ای آرکونم

مبکانی طاقت کے حصول کے لیے دنیا میں ایندھن کا استعمال جس کثرت سے ھوتا ھے، وہ محتاج بیان نہیں۔ اگرچہ اصلی محرکوں اکے لیے مناسب حالتوں میں فطری طاقت ، مثلاً آبشاروں کی ماقوائی تواہائی ۲ سے کام لیا جاتا ھے اور آج کل بعض اور فطری ذرائع ، مثلاً سورج کی روشنی پر بھی تجربے کیے جا رھے ھیں ، لیکن یقینی طور پر کہا جا سکتا ھے کہ عمومی حیثیت سے جو اھمیت ایندھن کو حاصل ھے ، وہ کم از کم ایک عرصہ دراز تک کم نہ ھوگی۔ ایندھن ٹھوس سیال اور گیسی تین قسموں میں دستیاب ھوتا ھے اور ان تینوں قسموں کی احتراقی حرارت کو مختلف طریقوں سے میکانی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ھے ۔ عام طور پر ان طریقوں کو دو عنوانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ھے : (۱) ،خارجی احتراقی " طریقه اور (۲) ، داخلی احتراقی " طریقه ۔ خارجی احتراق کی مثال بھاپ اجنوں اور بھاپ تربینوں کے جوشدانوں میں طریقه ۔ خارجی احتراق کی مثال بھاپ اجنوں اور بھاپ تربینوں کے جوشدانوں میں مل سکتی ھے اور داخلی احتراق کے ضمن میں تیل انجن 'کیس انجن اور کیس تربینوں مل سکتی ھے اور داخلی احتراق کے ضمن میں تیل انجن 'کیس انجن اور کیس تربینوں

External Combustion. r Hydraulic Energy. r Prime Movers. 1 Steam Turbines. • Internal Combustion. r کا نام لیا جا سکتا ھے۔ بھاپ انجنوں اور تربینوں میں ٹھوس ایندھن' مثلاً کوٹله یا سیال ایندھن' مثلاً ایندھنی تیل! کے خارجی احتراق کی حرارت جوش دان کے آتشدان ۲ سے پانی میں منتقل ہوکر پانی کو بھاپ بناتی ھے اور بھاپ کی حرارت بھاپ انجن یا تربین کی بدولت میکانی توانائی میں تبدیل ہوتی ھے۔ لیکن تیل اور کیس انجنوں میں سیال یا گیسی ایندھنوں کا احتراق براہ راست انجن کے بند اسطوانے میں ہوتا ھے اور احتراق کی گرمی میکانی توانائی یعنی دباؤ میں تبدیل ہوکر اسطوانے کے اندر فشار ہے کو محرک کرتی ھے۔ میکانی طاقت کے حصول کے یہ تمام طریقے اور مندرجہ بالا تمام انواع کے ابندھن تمام حالتوں میں موزوں ھو نہیں سکتے اور اس لیے ابندھن کے انتخاب میں پیش از پیش احتیاط ضروری ھے۔

ایندهن کا انتخاب اس بنا پر کیا جانا ہے کہ کم سے کم قیمت پر کامیابی کے ساتھ مطلوبہ طاقت حاصل کی جا سکے۔ اس سلسلے میں همیں ابندهن کی دستیابی، قیمت اور نوعیت پر غور کرنا چاهیے۔ اس میں شک نہیں کہ کم سے کم قیمت پر مطلوبه مقدار میں جس قسم کا ابندهن دستیاب هو سکتا ہے، اس کو دوسروں پر ترجیح حاصل ہے؛ لیکن کفایتی قیمت پر مطلوبہ طاقت کے حصول کے لیے ان امور کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ابندهن کی حربرداری قیمت الایمنی، برطانوی حرارتی اکائیاں اب جو ایک پونڈ ایندهن کے احتراق سے پیدا هونی هیں) کافی بلند هو اور کم مصرف مقدم ، والی مشینری کا انتخاب کیا جاسکے ۔ اگر کسی ضرورت کے لیے بھاپ یا گیس انجن کا انتخاب مطلوب هو تو یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے بھاپ یا گیس انجن کا انتخاب مطلوب هو تو یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے گیس کے مکون آ یا جوشدان کی وجہ سے تیل انجن کی بهنسبت زیادہ جگہ کے محتاج گیس کے مکون آ یا جوشدان کی وجہ سے تیل انجن کی بهنسبت زیادہ جگہ کے محتاج ہوں گے اور ان کی دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ کے لیے زیادہ اهتمام کرنا پڑ ہے گا۔

Calorific Value. F Boiler furnace. Fuel Oils. Gas Plant. First Cost. British Thermal Units.

عام طور پر اگرچه ایندهن کی نوعت کا فیصله اس کی میلند تر حربرداری قیمت ا سے ھو سکتا ھے (جو برطانوی حرارتی اکائیوں میں فی یاونڈ احتراق کی حرارت ھے، بہشرطیکہ اس حرارت کے حساب کرنے میں احتراق کے تمام پیداواروں کی آخری نیش۲ ۲۰ ف فرض کی جاہے)، لیکن اس کے ساتھ کیمیاوی ترکیب، ﴿ فیصدی رطوبت، ١٠ «فيصدي راكه» ، ، « كوك كي قيمت ؟ ، وغيره كا خيال ركهنا بهي سود مند بلكه بعض اوقات ضروری ثابت ہوتا ہے۔ کیمیاوی ترکیب کی بدولت ایندھن میں گندھک کی مقدار کا اندازه هو سکنا جو اگر کوئله میں ایک فی سدی هو تو جوش دان کی گنجائش ۷ کو ا 🕻 ۱ ﴿ كَهُمَّا دَبْتَي هِے ـ اسى طرح اكر ايندهن ميں رطوبت موجود هو تو بعض حرارتي اکائیاں رطوبت کو بھاپ بنانے میں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ مرطوب ایندھن خریدنے سے گویا ھمیں ایندھن کے ساتھ یانی کے وزن کی بھی قیمت ادا کرنا یڑتی ہے۔ لیکن ٹھوس ایندھن اور کوئلے کے سلسلے میں چوںکہ جوشدانوں کے آئشدانوں سے راکھ اور کھنگڑ ۸ کو نکالنے کے لیے کافی محنت اور مصرف کی ضرورت ھوتی ھے ' اس لیے فیصدی راکھ کی مقدار کا پیشکی علم ان سب سے اہم ھے۔ بعض ایندهن لمبے اور بعض چھوٹے چھوٹے شعلوں میں جلتے ہیں اور چوںکہ جوش دانوں کے آتش دانوں میں طویل شعلوں کی حاجت ہوتی ہے' اس لیے ایندھن کے جلنے کے ڈھنگ کا پیشکی علم بھی ضروری ہے۔ ایک اور قابل لحاظ امر یہ ہے کہ وسیع پیمانوں کی صنعتوں وغیرہ میں جہاں بندگوداموں میں ایندھن کے ذخیر بے جمع رکھے جاتے ھیں ، و ھاں سیال ایندھن کے سلسلے میں 'بھر'ک نقطہ ؟ ، معلوم کیا جائے (جو ھوا کے معمولی دباو میں ایندھن کے بخار کی آتشگیری کی تپش ھے)، تا کہ آتش زدگی سے احتیاط کے لیے گوداموں کی تیش کو زیادہ بڑھنے نه دیا جائے۔ اس سلسلے میں کو تلہ کے متعلق یہ تجربہ کیا جاتا ہے کہ کو للے کے ایک وزن کیے ہو بے نمونہ کو جو ۱۰۰ ف پر

Chemical r Final Temperature. r Higher Calorific Value. 1 Coke Value. r % Ash. o % Moisture. r Composition. Flash Point. 1 Clinker. A Boiler Capacity. v خشک کیا جاتا ہے، ۲۵۰°ف تک گرم کرکے اسی تیش پر تین گھنٹوں تک رکھا جاتا ہے؛ اس پر اگر کوئلہ کا وزن ۲<sub>0</sub>0 یا اس سے زیادہ پایا جائے تو آتشگیری کے لحاظ سے کوئلے کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔

### ڻهوس ايندهن (كو ثله )

ٹھوس ایندھنوں میں اھم ٹرین ایندھن کوٹلہ ھے جو میکانی طاقت کے حصول کے لیے کثرت سے استعمال ھوتا ھے۔ یہ دراصل ایک کاربنی معدنی شے ھے جو زمین کے طبقوں کے دباؤ کے نیچے ھوا کی ایک محدود رسد کی موجودگی میں نباتی اشیا کی تدریعی تحلیل کا نتیجہ ھے جس کی بدولت دلدل کائی وغیرہ جیسی نباتی اشیا سے کاربن ، ھائیڈروجن اور اکسیجن کا ایک قلیل حصہ کاربن ڈائی اکسائڈ ، پانی اور میتھین میں تبدیل ھوتا ھے اور بقیہ حصے میں کاربن کی نسبت بڑھتی جاتی ھے۔ نباتی مادے کی اس نوع کی تبدیلی کا پہلا مرحلہ دلدل آکا کوٹلہ ھے جس کے بعد بہترتیب بھوراکوٹلہ می نفطی کوٹلہ ، کانی کوٹلہ اور جھوٹے کوٹلے کے نمبر آئے ھیں۔ دلدل کا کوٹلہ دلدل کا کوٹلہ سیاھی آمیز بھور نے رنگ کا ھوتا ھے اور پانی اور دلدل کا کوٹلہ میں نباتی اثرات دلدل کا کوٹلہ میں نباتی اثرات دلدل کا کوٹلہ میں اور دبا کر خشک کرنے پر یہ اچھی طرح ایندھن کا کام دیتا ھے۔ بعض خصوصیات حسبذیل ھیں:۔۔

حربرداری قیمت ۲۰۹۰ برطانوی حرارتی اکائیاں

قريبي تجزيه ١٠٠٠ : ــ

طيرانپذير ماده ٩ م ٢٠٠٠ ه

مستقل کاربن ۱۰ ۲۹،۹۳ م

Lignite. r Peat. r Methane. r Gradual Decomposition. 1
Anthracite Coal. v Cannel Coal. r Bituminous Coal. •
Fixed Carbon. 1 · Volatile Matter. • Proximate Analysis. A

مختتم تجزيه !: \_

| <b>o</b> /o | 1 = 4 1 | كندمك    |
|-------------|---------|----------|
| "           | 9 = 44  | هائذروجن |
| "           | ٥٦٥٣٧   | کاربن    |
| ,,          | 4.90    | نائثروجن |
| "           | 77:07   | اكسيجن   |

بھورا کوئلہ اور ہندستان اسٹریلیا، کینیڈا، نیوزیلینڈ، جرمنی، ہنگری وغیرہ کے اور ہندستان اسٹریلیا، کینیڈا، نیوزیلینڈ، جرمنی، هنگری وغیرہ کے اکتر حصوں اور دریاہے ، مسسپی، کی وادیوں میں دستیاں ہوتا یہ کوئلہ جلانے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی تقطیر سے تارکول اور تارکی قیمتی پیداوار امونیا گیس حاصل ہوتی ہیں۔ اس کوئلے کی حربرداری قیمت ۲۰۰۰ سے ۱۳۸۸ ب۔ح۔ا۔ تک پہنچتی ہے۔ عام طور پر یہ زیادہ مرطوب ہوتا ہے اور اس کی کیمیاوی ترکیب متغیر واقع ہوئی ہے: مثلاً ایک نمونے میں کاربن ۹۰۰۰% ہائڈروجن ۱۳۸۸ اور اکسیجن ۲۶۲۳ پایاگیا تو دوسرے نمونے میں کاربن ۹۰۰۰%، ہائڈروجن ۱۳۵۸ اور اکسیجن ۲۶۲۳ دریافت ہؤا۔

کانی کوئلہ کی کوئلہ پیوستہ لیکن سیاہ اور غیر چمکدار ہوتا ہے اور موم بتی کانی کوئلہ کیس کی صنعت اور نیل کی تقطیر کے سلسلے میں استعمال ہوتا ہے۔

حربرداری قیمت ۱۳۷۷۰ سـحـاـ

قريبي تجزيه :\_

طیرانپذیر ماده ۱۰۲۵ % مستقل کاربن ۳۸۰۷۵

Ultimate Analysis. 1

کیمیاوی تجزیه :-

| %  | 1=4       | <b>کندمک</b> |
|----|-----------|--------------|
| ** | 7447      | ھائڈروجن     |
| "  | 1 1 2 1 Y | كاربن        |
|    | 1=17      | نائثروجن     |
| 11 | ٨٠Y       | اكسيجن       |
| ,, | 1 + = p 9 | واكه         |

نفطی کوئلہ اہم صنعتی ضرورتوں مثلاً بھاں بنانے 'کیس پیدا کرنے اور دھات کاری میں آتشدانوں اور پزاووں اکے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اس نوع کے کوئلے کا ایک نمونہ جس کی حربرداری قیمت ۱۵۲۰ تھی ' ۲۰۰۳ طیران پذیر مادہ اور ۱۸۰۸ مستقل کاربن کا حامل تھا اور مختلف نمونوں میں راکھ اور رطوبت ۲ سے ۱۳٪ تک پائے گئے۔ ھندستان کے مختلف صوبوں میں اس کوئلے کی متعدد قسمیں دستیاب ہوتی ہیں جن کے متعلق بعض خصوصیات ذیل میں دی گئی ہیں :۔

| سی- پی کا کو <sup>المه</sup> | بنگال کا کوئله     | ىلوحىنانكا كوئله           | آسام کا کوٹلہ     | قريبى تجزبه                 |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| % r•.A<br>,, •r.Y            | % ٣٩-1             | % • T 15 p7 , , , pv 15 op | % ٣٦٠٢            | طیران پذیر ماده<br>کاربن    |
|                              | ,, ٩٠.٩            |                            | ,, or-A           | مختتم تجزيه                 |
| ,, A • • F<br>,, • • F •     | ,, AT-0<br>,, 0-40 | ,, V9-A<br>,, 0-97         | ,, AA-1<br>,, •-A | کار ،ن<br>ها <b>ا</b> قروجن |
| ,, 18.48                     | ,, 1 •••           | ,, 11.1                    | ,, 1 • • ٣        | مائلتروجن اور اكسيجن        |
| ,, •••٢                      | ,, ••٧0            | ,, T-1A                    | ,, ۲.9            | گندمک                       |

یهاں پر «نفطی کوئله۲۰ کا ذکر بھی بےمحل نة هوکا جو جلتے وقت دهواں پیدا

Per-Bituminous Coal. Y Kilins. 1

نہیں کرتا۔ اس کوئلے کی حربرداری قیمت ۱۵۸۰ بدح۔ا۔ ہوتی ہے، اور یہ ۲ تا ۲% رطوبت کا حامل ہوتا ہے۔ ر

قريبى تجزيه

طیران پذیر ماده ۱۹۶۸ . مستقل کارین ۱۹۳۸

مختتم تجزيه

جھوٹا کوئلہ بہت سخت اور چمک دار ہوتا ہے اور زیادہتر خانگی ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نیلے شعلوں میں آہستہ آہستہ جلتا ہے اور بہت کم دھواں

%

جھوٹا کوئلہ با اینتھرسینی کوئلہ

پیدا کرتا ہے

حربرداری فیمت ۱۳۰۷۰ ب-ح-۱-رطوبت ۲۶۲ تا ۲۶۲ % راکه ۱۰۵ تا ۱۰

محسم تجزيه

گندهک ۲۰۹۰ هائیڈروجن ۲۰۹۹ کاربن ۱۰۰۹۹ نائٹروجن ۹۹۰۰ اکسجن ۱۰۹۹ اسی قسم کا ایک اور کوئلہ 'نیم جھوٹا کوئلہ ' ہے جو چھوٹے ہلکے اور زرد شعلوں میں جلتا ہے۔ اس کوئلہ کی حربرداری قیمت ۱۵۳۱۰ ب۔ح۔ا۔ ہے اور به ۲ تا ۸ % رطوبت کا حامل ہوتا ہے اور '' تا ۱۳۶۸ % راکھ چھوڑتا ہے۔

#### قريبي تجزيه

| %  | 9 = 9 7 | طيران پذير ماده |             |
|----|---------|-----------------|-------------|
| "  | 9 1     | مستقل كاربن     |             |
|    |         |                 | مختتم تجزيه |
| "  | * 2 Y Y | <i>گندمک</i>    |             |
| "  | T=Y T   | هائيڈروجن       |             |
| ,, | 91=7    | کارب <i>ن</i>   |             |
| "  | 1= 7 7  | نائثروجن        |             |
| ,, | 4.70    | اكسيجن          |             |
|    |         |                 |             |

## گھٹیا ایندھن<sup>۲</sup> (ٹھوس)

بعض مقامات پر کوئلہ مہنگا پڑتا ھے ، لیکن دوسری انواع کے ایندھن ، مثلاً لکڑی ، چھال ، شہر کا کوڑا کرکٹ سستے اور آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح گنا اور اہان وغیرہ کی صنعتوں میں گنے کا کھوجڑ ، بھوسہ وغیرہ ضمنی پیداوار کی ، سے حاصل ہوتے ہیں جو بهطور ایندھن جلائے جا سکتے ہیں۔ ان ایندھنوں کو جوشدانوں میں جلانے اور گیس کے مکوّنوں وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے مشینری میں بعض خاس میکانی حصوں کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ بڑی صنعتوں کے سلسلے میں ان حصوں کی قیمت اس بچت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں جو کوئلے کے عوض ان ایندھنوں کے استعمال کرنے سے واقع ہوتی ہے۔

Town Refuse. "

Minor Fuels. Y

Semi-Anthracite Coal. Bagasse.

الکڑی کھٹیا ابندھنوں میں لکڑی اھم ترین ابندھن ھے جو خانگی اور صنعتی فروریات کے سلسلے میں کثرت سے مستعمل ھے۔ اس کی حربرداری قیمت مرد ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۰ ب۔ح۔ا۔ پائی جانی ھے اور فی باونڈ جلنے پر یه ۱۵۰ پاونڈ کوئله پیدا کرتی ھے۔ درخت سے کئی ھوئی تازہ لکڑی ۲۰ تا ۵۰% رطوبت کی حامل ھوتی ھے اور یه مقدار لکڑی کے خشک ھونے پر ۱۵ تا ۲۵% ھو جاتی ھے۔

كيمياوى تجزيه

| %  | ۴٩ | تقريباً | كاربن     |
|----|----|---------|-----------|
| "  | ٦  |         | هائيڈروجن |
| "  | ٣٢ |         | اكسيجن    |
| Ð  | ١  |         | نائثروجن  |
| ,, | ۲  |         | واكه      |

لکڑی کی تخریبی کشیدا سے لکڑی کا کوئلہ حاصل کیا جاتا ھے جس کا استعمال ابندھن کی حیثیت سے بہت محدود ھے، کو اس کی حربرداری قیمت ۱۱۰۰۰ سے ۱۳۵۰ بــ حــ الـ تک پہنچتی ھے۔ زمانہ قدیم میں لکڑی کی کشید کا یہ طریقه مستعمل تھا کہ خاص قسم کی بھٹیوں میں لکڑی کو مشتعل کیا جاتا تھا، لیکن آج کل یا تو بلند تپش پر یا کم تپش مثلاً ۲۰۰، م پر اس عمل کو انجام دیا جاتا ھے۔ ھندستان میں یہ صنعت ابھی توجه کی محتاج ھے اور جو لوگ اس طرف توجه مبذول کرنے کی ھمت رکھتے ھوں، وہ شاندار مستقبل کی توقع رکھ سکتے ھیں۔ ذیل میں سولہ ھزار یاونڈ لکڑی میں قیمتی تیلوں اور عرقوں کی مقدار دکھائی گئی ھے جس سے اس صنعت کی اھمیت اور منفعت بخشی کا اندازہ اچھی طرح کیا جا سکتا ھے۔

| 1     | نمونه (<br>سوله هزار پاو |       | نبونه (<br>سوله هزار پا |                                         |
|-------|--------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------------|
| ياونڌ | hh                       | ياونڌ | 4474                    | (Charcoal) لکوی کا کوٹله                |
| کیلن  | 7 4                      | کیلن  | 71.0                    | (Turpentine Refined) مصفا تاريين        |
| ,,    | r. Y                     | ,,    | 11.7                    | (Pine Oil) صنوبر کا تبل                 |
| ,,    | 17                       | ,,    | Y 1.0                   | (Resin Spirit) رال کا عرق               |
| ,,    | 7 r. V o                 | ,,    | 171                     | (Resin Oil) رال کا تیل                  |
| ,,    | 41                       | ,,    | ٥٠٢ ٣                   | (Creosote) کریوسوٹ یا کوٹلے کا ست       |
| ,,    | 9.0                      | ,,    | 7.0                     | (Wood Alcohol) لکوی کا الکومل           |
| ياونڌ | r.                       | باونت | * • •                   | (Calcium Acetate) کیلئیم ایسی ایسی ایسی |
| ,,    | 770                      | ,,    | 14                      | (Pitch) قبر                             |

جھال چھال زمینی شاہ بلوط ۲ یا شیکران کی چھال ۳ جو دباغت کے سلسلے میں استعمال ہوتی ہے، کامیابی کے ساتھ جلائی جاتی ہے۔ یہ چھال بہت مرطوب ہوتی ہے اور اس لیے استعمال کرنے سے قبل اسے گرم اور خشک کرکے دبا لیا جاتا ہے۔

گنے کی صنعت میں کھوجڑ جو بےکار رہ جاتا ہے، جوشدانوں گنے کا کھوجڑ وغیرہ میں کامیابی کے ساتھ جلایا جا سکتا ہے۔ یہ ۴۵ تا ۵۵ % رطوبت کا حامل ہوتا ہے اس لیے گرم ہوا کے جھونکوں! سے خشک کرکے استعمال کیا جانا ہے ـ

حربرداری قیمت .... ۵۰۰۰ ب-ح-ا

كيمياوى تجزيه

کاربن .... ۲۰ % مائیڈروجن .... ۲۰ % اکسیجن .... ۲۰ % راکھ

پیال۲ وغیره

بیال۲ وغیره

بیال۲ وغیره

بیال۲ وغیره

بیال۲ وغیره

دریا نے ایل کے گھاس۳ کا ذکر بےمحل نه هوگا جو اس دریا کے کنارے به کثرت اگتا هے۔

یه گھاس جو خشک کرکے ڈلوں کی شکل میں فروخت کیا جاتا ہے، دوسرے ایندهنوں سے ۵۰% سست پڑتا ہے۔ بعض اور ایندهن جو خاص خاص تجارتی مرکزوں پر دستیاب هونے هیں، وه دهان کا بھوسه، مونگ پھلی کے چھلکے، ناریل کے رہشے، ناریل کے رہشے، ناریل کے جھلکے وغیره هیں، جن میں سے موخرالذکر کے سوا (جسکی حربرداری قیمت کافی بلند هونی هے لیکن جو بہت کم مقدار میں دستیاب هونا هے) باقی سب ایندهن کی حیثیت سے استعمال کیے جانے هیں۔ ایک اور عام ایندهن شہر کا کوڑا کرکٹ هے جس کی حربرداری قیمت ۱۲۰ سے۔ ا هونی هے۔ یه خاص آگدانوں میں جلایا جس کی حربرداری قیمت کرارت بواسطه جوشدانوں میں منتقل کی جانی هے۔

### ڈلیدار<sup>4</sup> اور امابی ایندهن

ڈلیدار ایندھن سفوفشدہ کوٹلہ اور عموماً قیرہ یا اسفلٹ ۷ یا ماوا^ کیے آمیز ہے

Briquette Fuel. r Nilisud. r Straw. r Blast. 1 Starch. A Asphalt. v Pitch. r Colloidal Fuel. کو ابجاز کرکے چار سے سات اونس تک کے سخت بیضوی با صابن نما ڈلوں کی شکل میں بنایا جانا ھے۔ اس سلسلے میں نمام قسم کے کوئلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی استعمال کیے جا سکتے ھیں جو جوشدانوں اور بھٹیوں میں به کفایت جل نہیں سکتے۔ عام طور پر نفطی اور بھورے کوئلے کے سوا دیگر نمام کوئلوں کے ساتھ ہاں اور ۱۰۵ قیر کی آمیزش سے بھتر نتائج مرتب ھوتے ھیں؛ لیکن نفطی کوئلے کے ساتھ کسی پیوست کنندہ آ شے کے ملانے کی ضرورت نہیں ھوتی، کیوں که گرم کرکے دباؤ ڈالنے پر وہ حود به خود مطلوبه شکل اختیار کر لیتا ھے۔ البتہ کم نفطی کوئلے کے ساتھ ہے سے ۸۵ قیر ملانا ضروری ھوتا ھے اور اسی طرح بھورے کوئلے کے ساتھ چوں که وہ دیر سے جلتا ھے، پیوست کنندہ شے کے علاوہ نفطی کوئلے کا ایک بڑا حصہ بھی ملا لیا جانا ھے۔ ڈلی دار ایندھن یورپ اور خصوصاً جرمنی میں بہت مقبول حصہ بھی ملا لیا جانا ھے۔ ڈلی دار ایندھن یورپ اور خصوصاً جرمنی میں بہت مقبول حربرداری قیمت کوئلے کی قیمت کے مساوی ھوتی ھے؛ بشرطیکہ ابندھن میں خوب حربرداری قیمت کوئلے کی قیمت کے مساوی ھوتی ھے؛ بشرطیکہ ابندھن میں خوب ساتھ اور اگوئلہ ملابا گیا ھو۔

اسی نوع کا لیکن نیم سیال ایندهن ، لعابی ایندهن هے جو دراصل سفوفشده کوئله اور کسی موزوں سیال ایندهن ، مثلاً کولتار کے تیل کا آمیزه هے جسے خوب کہرا کردیا جاتا ہے۔ یه ایندهن کفایت سے جلتا ہے اور اس کی حربرداری قیمت کافی بلند یعنی ۱۲۲۰۰ تا ۱۷۲۰۰ هوتی هے۔

#### يسا هؤا ايندهن

یسا ہواکوئلہ عموماً جوشدانوں اور خصوصاً سیمنٹ اور دھات کاری کی بھٹیوں کے لیے بہت موزوں ثابت ہوا ہے۔ سفوفی حالت میں استعمال کے لیے اگرچہ طیران پذیر مادہ والاکوئلہ زیادہ بہتر ہے ' لیکن ادنی قسم کا کوئلہ بھی کفایت سے جلایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جھوٹاکوئلہ ' بھوراکوئلہ ، دلدل کا کوئلہ ' کانی کوئلہ ' نفطی کوئلہ وغیرہ

اور ان میں سے تیس سے چالیس فیصدی تک راکھ کے حامل کو ٹلے بھی سفوفی حالت میں کامیابی کے ساتھ جلائے گئے ھیں ۔ اس سلسلے میں کوئلہ کو پیسنے کے لیے خاص مشینوں کا استعمال کیا جاتا ھے جو آتش دانوں یا بھٹیوں سے ملحق ھوتی ھیں۔ ان مشینوں میں اول کوئلے کو کچلا جانا ھے اور مقناطیسی فارقوں ا کی بدولت لوھے کے ٹکڑ ہے جدا کردیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے «سفوفگر۲، کے خراب ہوجانے كا احتمال هو تا هي ـ اس كي بعد كوئله كو «خشكر ٣٥ مس خشك كيا جاتا هي تاكه رطوبت ۱% سے زیادہ نہ رہے اور پھر سفوفکر کو روانہ کیا جاتا ہے۔ اب یسے ہوئے کوئلہ کے سفوف کو چھلنیوں یا ہوا کی مدد سے چھان لیا جانا ہے؛ اور آخر ہوا کے جھونکے کی مدد سے آنشدان میں منتقل کیا جاتا ھے ' جہاں وہ کافی لمبے اور تند و تیز شعاوں میں جلتا ہے ۔ اس طرح سفوفشدہ حالت میں استعمال کرنے سے بھٹی یا آتشدان میں کو ٹلے کی تقسیم مساوی طور پر ہوتی ہے اور ادنی قسم کا کو ٹلہ بھی فوری اور کامل طور پر احتراق یاتا ہے۔ مزید برآں چونکہ سفوفی ایندھن کی نیم سیّالیت کی بدولت ہمیں اس کی رسید پر یورا قابو حاصل رہتا ہے اور ہم حسب ضرورت ایندھن کی مقدار کو آسانی سے گھٹا بڑھاسکتے ھیں، لہذا آئش دان میں کامل احتراق کے حصول کے لیے ایندھن اور ہواکی معینہ نسبت کو قائم رکھا جامکتا ہے۔ اس طریقہ سے کم ہوا کے باعث احتراق میں خرابی واقع ہونے کے خوف اور زیادہ ہوا کے باعث افزوں ہوا میں آنش دان کی گرمی منتقل ہوکر دودکش کے ذریعہ باہر نکل جانے کے اندیشہ سے گلوخلاصی حاصل ہوسکتی ہے۔ ان نمام وجوہات کی بنا پر آتشدان کی کارکردگی کافی بلند رہتی ہے؛ اور اس کے علاوہ چونکہ سفوفی کوئلہ سے جلنے والی بھٹیوں میں بہت کم راکھ جمع ہوتی ہے جس کو صاف کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے مجموعی لحاظ سے مصارف میں کافی بچت ہوجاتی ہے۔

#### سيال ايندهن

موجودہ زمانہ میں میکانی طاقت کے حصول کے لیے سیّال ایندھن کا استعمال بڑی کثرت سے ھوتا ھے۔ اس ایندھن کی متعدد قسمیں ھوتی ھیں جو پٹرولیم ا 'شیل کا نیل' اور تارکولی نیل اسے کثید کی جاتی ھیں۔ ان میں سے پٹرولیم بہت مشہور اور اھم ھے جو نمامتر ھائیڈرو کاربنوں پر مشتمل ھوتا ھے اور زمین سے نکالا جاتا ھے۔ امریکہ اور روس میں یہ کثرت سے پایا جاتا ھے اور ایران ' رومانیہ آسٹریلیا وغیرہ میں بھی اس کی کانیں موجود ھیں۔ سنہ ۱۸۵۷ ع سے یہ صنعتی ضرورتوں کے لیے ال ھورھا ھے۔

سنه ۱۹۲۷ع میں اس کی کل دیباوی برآ مد ۱۷کروڑ ٹن پٹرولیم کے کشیدہ تک پہنچ کئی تھی ۔ پٹرولیم دراصل سبزی مائل بھور ہے (Petroleum Distillates)

کانوں میں میتھین یا خالص کاربنڈائی اکسائڈ یا نائٹروجن جیسے گیسوں کے همراه پایا جانا هے۔ اس نیل سے جزوی کشید کی بدولت مختلف انواع کے ایندهن حاصل کیے جانے هیں اور یه عمل پٹرولیم پر بھاپ کی پھنکار پہنچا کر یا لوهے کے جوشدانوں یا قرنبیقوں میں پٹروایم کو جوش دے کر تکمیل دیا جاتا هے اور مختلف نیشوں پر مختلف ایندهن کشید کے نتیجه کی ایک مثال حسب ذبل هے:

- (۱) نافتے یا بنزن (Napthas Or Benzine) نافتے یا بنزن
- (٣) ايندهن تيل (Fuel oils.).... (Fuel oils.)

یہاں سے مزید کشید عموماً بالاگرم بھاپ میں کی جاتی ہے اور بہ ترتیب (۳) ہلکے چکناگر تیل (۵) ثقیل چکناگر تیل (۲) ویسلین اور (۷) پیرافینی موم حاصل کیے جاتے ہیں اور اخیر میں قرنبیق میں اسفلٹ یا نفط اس بچ جاتی ہے۔

Fractional. Tar Oil. Shell Oil. Petroleum. Heavy Lubricating Oils Retorts.

یٹرولیم کے کنووں میں میتھین وغیرہ جیسے گسوں کے علاوہ بعض ہائیڈروکارین بخاری حالت میں موجود رہتے ہیں جنہیں دکیس کیسولین ا ، کہا جاتا ہے ۔ به لکڑی کے کو ٹلوں سے یا کسی اور طریقہ سے جذب کرلیے جانے ہیں اور کم تنخہ بذیر ابندھنوں کے ساتھ ملاکر موٹر ایندھن کی حیثیت سے فروخت کیے جاتے ہیں۔

شیل، کو ٹلہ کی طرح کانوں سے نکالا جاتا ہے جو رطانیہ عظمیٰ شیل کا تىل اسکاچستان، نو جنوبیوبلس اور نیوزبلیند میں واقع هوتے هیں۔ شیل کے خام۲ تیل کی کشید عمودی قرنبیقوں میں پٹرولیم سے ذرا مختلف طریقوں یر کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں نافتا · کیروسین · ابندہنی تیل · چکناگر تیل اور یہ افتنی موم کے علاوہ امونیا کیس اور بعض اور غیر تکثیفیذیر آتش کر کسس بھی حاصل ہوتی میں جو قرنیقوں کو حرارت پہنچانے کے لیے جلائی جاتی میں۔

کولتار ، براہ راست نفطی کوئلہ کی تخریبی کشید " سے ( جیسا کہ کولتار کے تبل بہلے دیکھا جا چکا ہے) اور ضمنی طور پر گیس کی صنعت کوئلہ سے جلنے والی انجن بھٹموں اور نفطی کوئلہ سے کام کرنے والے گس کے مكونوں ميں حاصل هوتا هے۔ يه دراصل ايک ثقبل لسدار تيل هے جس سے سک تيلوں کو کشید کرلینے کے بعد جلانے کے لیے کام میں لابا جانا ھے۔ اس کی حربرداری قیمت ۱۵۸۳۰ بـ حـ اـ اور نقطة اشتعال ۱۰۰° ف سے ۱۹۵° ف تک واقع هوتا هـ ـ لیکن مزید کشید کے بعد جو تیل حاصل ہوتا ہے ' وہ جیسا کہ نیچے دیکھا جائےگا ' کاربالک<sup>ہ ،</sup> کریوسوٹ<sup>7</sup> اور اینتھرسین<sup>۷</sup> کے تیلوں پر مشتمل ہوتا ہے اور خارجی اور داخلی دونوں قسم کے احتراق کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

Destructive Distillation. 7 Crude Oil 7 "Gas Gasoline." Carbolic Oil • Blast Furnaces, r Anthracene. v Creosote. 7

#### خام تاركول

# تارکول کے تیل (ایندھن)

تار کے تیل کی کثافت اضافی (Relative Density) ۱۶۰۲ سے ۱۶۰۲ تک هوتی هے اور بلندتر حربرداری قیمت ۱۲۵۲ سے ۱۲۸۵۰ اور پست تر حربرداری ۱۲۵۰۰ سے ۱۵۸۳۰ سے ۱۵۸۳۰

اکس الک میں بھورا کوئلہ کشرت سے دستیاب ھوت ھے جس سے بھورا تارکول حاصل کیا جاسکتا ھے۔ اس تارکول کی کشید سے پٹرول اور ڈیسل انجنوں کے لیے ایندھن کشید کیے جانے ہیں۔ ذبل میں بھورے کولٹار کے ایک نمونہ سے حاصل شدہ ایندھنوں کی مقدار دی جاتی ھے جن میں سے اخیر تین قسمیں ڈیسل انجنوں کے سے موروں ثابت ہوئی ہیں۔

| % +        | افتا (Naptha) نافتا          |  |  |
|------------|------------------------------|--|--|
| " سے ۳     | (Burning Oils) جلنے والے ٹیل |  |  |
| ۱۰ سے ۱۲ ہ | ہکلے ویسلینی تیل             |  |  |
| " ۳۰ سے ۳۰ | گیس کے ٹیل                   |  |  |
| ۱۰ سے ۱۵ س | ثقیل ویسلینی تیل             |  |  |

#### سیال ایندهن ، خارجی احتراق کے لیے

- - (٣) نقطه اشتمال : ..... نقطه اشتمال
- (٣) سيلانيت ٢ : ..... : تمام نهوس اور نيم سيال اشيا سے ياک هو ؛

معمولی تیش میں ایک قدم سر<sup>77</sup> کی او نچائی پر چـــار انچ والی دس قدم کی نلی سے

به آسانی به سکے اور صفر °م میں انجمادیت کے آثار یائے نه جائیں۔

- (٣) حربرداری قیمت : ..... عمیاری ۱۸۳۵؛ اور ۱۸۰۰۰ سے کم ۵ هو۔
  - (٥) یانی کی مقدار : ..... : ۳ % سے زیادہ نہ ہو۔ -
  - (٦) کندهک : ..... ۱ % سے زیادہ نه رهے۔
  - (٧) مٹی کیچڑ وغیرہ: ..... خفیف مقدار قابل درگزر ہے۔

جوشدانوں میں ایندھن کا تبل عموماً تین طریقوں سے جلایا جاتا ھے جن میں علی الترتیب بھاپ ، ھوا اور دباؤ سے کام لیا جاتا ھے۔ بھاپ کے طریقے میں خاص قسم کے ذرہ پاشوں کی مدد سے آتشدان میں ایندھن اور بھاپ کی ذرہ پاشی کی جاتی ھے۔ اس طریقہ سے اگرچہ بھاپ اور تبل کے ذروں کے مابین کیمیاوی تعامل کی بدولت احتراق بہت بہتر ھوتا ھے، لیکن چوںکہ ذرہ پاشوں پر جوشدان سے ۲۰۵۰ مھاپ

Mobility. Y

British Standard Specifications. 1

Atomisers.

صرف ہو جاتی ہے، اس لیے کارکردگی میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر ہوائی طریقہ جس میں ایندھن بھاپ کی بجائے ہوا کی مدد سے آتشدان میں منتقل کیا جاتا ہے، بھاپ کے طریقہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان دباؤ کا طریقہ ہے جس میں تیل کے پمپوں کی بدولت خاص قسم کے جوہرپاشوں کے ذریعہ سے بھٹی میں تیل کے پمپوں کی بدولت خاص قسم کی جاتی ہے۔ ان تینوں طریقوں کی میں تیل کے لطیف ذروں کی ذرمہائی کی جاتی ہے۔ ان تینوں طریقوں کی اضافیکارکردگی احسب ذیل ہے:۔

بهاپ کا طریقه .... ۲۰ ۲۵ % « دباؤ کا طریقه .... ۲۰ ۲۰ % « هوا کا طریقه .... ۲۸ ۲۰ ۴۰ ۸۳ ۲۸ «

خارجی احتراق کے سلسلے میں ابندھن کے تیلوں کو کئی حیثیتوں سے کوئلہ پر فوقیت حاصل ھے۔ تیل میں ھائیڈرو کاربنوں کی کثرت اور غیر احتراق پذیر مادے کی خفیف مقدار کی بدولت حربرداری قیمت کافی بلند اور اوسطاً ۱۹۵۰ ب۔ح۔ا۔ ھوتی ھے اور کوئلہ کی قیمت کم یعنی اوسطاً ۱۲۵۰ ب۔ح۔ا۔ رھتی ھے۔ تیل کی سنگوائی کی گنجائش کوئلہ کے مقابلے میں کم واقع ھوئی ھے اور فی ٹن تیل تقریباً سنگوائی کی گنجائش کوئلہ کے مقابلے میں کم واقع ھوئی ھے اور فی ٹن تیل تقریباً ھے۔ ان وجوھات کی بنا پر سیال ایندھنوں کو جہازوں اور خصوصاً جنگی جہازوں میں ترجیح دی جاتی ھے۔ چوںکہ جنگی جہازوں میں آلات حرب و ضرب اور سیاھیوں کی کثیر سے کثیر تعداد رکھنا مطلوب ھوتی ھے اس لیے انجینیری عملہ کو جہاں تک ممکن ھو گھٹا دینا ضروری ھے۔ لیکن کوئلہ کو جہاز میں بھرتی کرنے تیار کرنے اور کوٹھریوں میں جمع کرنے کے لیے اور آتشدانوں سے راکھ اور کھنگڑ وغیرہ نکالنے کے لیے زیادہ محنت اور مصارف درکار ھیں اور مزدوروں کی خاسی تعداد جہاز پر رکھنا لازمی ھے۔ چناںچہ کوئلہ کے عوض سیال ایندھن کے استعمال سے تعداد جہاز پر رکھنا لازمی ھے۔ چناںچہ کوئلہ کے عوض سیال ایندھن کے استعمال سے تعداد جہاز پر رکھنا لازمی ھے۔ چناںچہ کوئلہ کے عوض سیال ایندھن کے استعمال سے تعداد جہاز پر رکھنا لازمی ھے۔ چناںچہ کوئلہ کے عوض سیال ایندھن کے استعمال سے تعداد جہاز پر رکھنا لازمی ھے۔ چناںچہ کوئلہ کے عوض سیال ایندھن کے استعمال سے تعداد جہاز پر رکھنا لازمی ھے۔ چناںچہ کوئلہ کے عوض سیال ایندھن کے استعمال سے

جو باسانی ساحل سے جہاز پر پمپوں کی بدولت منتقل کیا جا سکتا ہے، ان مشکلات سے کلوخلاصی ہو سکتی ہے۔ تیل کے استعمال میں ایک اور سہولت یہ ہے کہ سیال ہونے کی وجہ سے آتشدان میں اس کی رسد پر ہمیں پورا قابو حاصل رہتا ہے اور ہم رسد کو حسب ضرورت فوری طور پر گھٹا بڑھا سکتے ہیں۔ جنگی جہازوں میں متغیر رسدا کی سخت ضرورت ہوتی ہے، کیوںکہ جنگ کے دوران میں جہازوں کو متغیر رفتار سے چلنا اور اچانک رفتار کو تبدیل کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انجن اور اس لیے جوشدانوں پر متغیر بار۲ پڑتا ہے۔

# سبال ایندهن، داخلی احتراقی انجنوں کے لیے

داخلی احتراقی انجنوں کے لیے پٹرولیم 'شیل کے تیل اور تار کے تیل کے کثید مے اور بعض صور توں میں حیوانی اور نباتی تیل بھی استعمال کیے جاتے ھیں جو سب کے سب بخاری دباؤ کی بنا پر ترتیب دیے جا سکتے ھیں۔ ان ایندھنوں میں پٹرول ' بنزال ' الکوھل اور ان تینوں کے متعدد آمیز مے بلند بخاری دباؤ رکھتے ھیں اور کاربن کار آ کی مدد سے انجن کے اسطوانے میں پہنچائے جاتے ھیں۔ درمیانی بخاری دباؤ کے ساسلے میں کیروسین پیرافینی تیل اور دیگر خاص نوع کے طیران پذیر تیلوں کا نام لیا جا سکتا ھے جو تبخیرگر کی مدد سے احتراق پاتے ھیں اور کم بخاری دباؤ کے ضمن میں پٹرولیم اور شیل اور تار کے تیل سے کشید کیے ھو بے نقبل تیل (ابندھن کے تیل) اور ناربل اور کھجور کے تیل آتے ھیں جو ڈیسل انجنوں میں استعمال ھوتے ھیں۔

پٹرول پٹرولیم کی پہلی کشید کے دوران میں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے' نافتا یا بٹزن حاصل ہوتے ہیں جن سے متعدد انواع کی موٹر اسپرٹیں کشید کی جاتی ہیں جنھیں پٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اور دیگر تمام قسم کے پٹرول زیادہ تبخیرپذیر ہوتے ہیں اور ان کا نقطۂ اشتعال ۲۰ ف سے نیچے واقع ہوتا ہے۔ زمانہ حال

Variable Load. 7 Variable Supply. 1
Evaporator. • Carburetters. 7 Internal Combustion Engines 7

میں پٹرول کی زبردست مانگ کی تکمیل کے لیے پٹرول کی خاصی مقدار ثقیل تیلوں (ابندھنی تیل) کی کثید سے حاصل کی جآتی ھے۔ تقیل تیلوں کو بلند دباؤ پر ھوا کی غیر موجودگی میں کرم کرنے سے تقیل ھائیڈروکاربن ' سبک ھائیڈروکاربنوں اور کیسوں میں تحلیل ھو جانے ھیں اور ایک ثقیل ثفل ابچ جاتا ھے۔ اس طریقے سے جو شکستگی کا طریقه (Cracking Process) کہلاتا ھے ' سبک ھائیڈروکاربنوں پر مشتمل موٹر اسپرٹ حاصل ھوتی ھے جو مستقیم موٹر اسپرٹ سے (جو بنزن سے کشید کی جاتی ھے) ثقیل تر ھوتی ھے۔ بعض انواع کی موٹر اسپرٹوں کے متعلق ، برطانوی معیاری تفصیلات ' حسب ذیل ھیں :۔۔

عام موٹر اسپرٹ (پٹرول) ابتدائینقطۂجوش۲ ۵۵°م؛ ۱۰۵°م تک ۲۰% اسپرٹ تبخیر یاتی ہے؛ اشہائینقطۂجوش۳ ۲۲۵°م۔

طیاری اسپرٹ<sup>۳</sup> نمونه (۱) کثافت ۲۲ء۰ اور ۲۲ء۰ سے زیادہ نه هو۔ ۵۵°م تک ۱۰%، ۲۰°م تک ۲۰% اور ۱۳۰°م تک ۹۵% تبخیر پائے۔

طیاری اسپرٹ، نمونہ (۲) کثافت ۲۷ء۰ اور ۲۷ء۰ سے زیادہ نہ ہو۔ ۲۵۰ م تک ۱۰۰°، ۱۰۰۰ م تک ۵۰° اور ۱۵۰۰م تک ۵۰° اور ۱۵۰۰م تک ۹۰% تبخیر یائے۔

یہاں تجارتی پٹرول کا ذکر بھی ضروری ھے جو پٹرولیم کی کثید سے حاصل شدہ بلند تبخیر پذیر اسپرٹوں پر مشتمل ھوتا ھے۔ اور عموماً ۸۳ حصے کاربن اور ۱۶۔ مصے ھائیڈروجن کا حامل ھوتا ھے۔ وزن کے لحاظ سے اس پٹرول کو تین

Initial Boiling Point. Y
Aviation Spirit. F

Heavy Residue. 1 Final Boiling Poing. 7

| حسب ذيل هيں:۔۔ | خصوصيات | متعلق بعض | جن کے | کتا ہے | با جاسًا | تقسيم ك | نواع میں | 1 |
|----------------|---------|-----------|-------|--------|----------|---------|----------|---|
|----------------|---------|-----------|-------|--------|----------|---------|----------|---|

| ثقیل پٿرول-درجه سوم | در میابی پارول-در جهدوم | سبک پٿرول-درجه اول |                                                         |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| VAIV                | V-YV                    | 1.14               | وزن - (پاۋنة في كبلن)                                   |
| 1 1 1 1 1           | 19                      | 19100              | حر درداری قیمت (ب-ج.ا-)                                 |
| 14.2                | 114                     | 1.000              | بترول انجن کامطلوبهتغلیظی ۱<br>د.اؤ (پاؤنة فی مررم انج) |
| ۰ ۲ ۳ ۰             | ١ ٢٣٠٠                  | • • • • •          | ابندهن کا صرف۔ (پاؤت نی<br>اظہاری۲ اسپی طاقت کھنڈہ)     |

بنزال ایک شفاف اور بررنگ سیال هے جو عموماً بنزین اور اس کے بنزال اس کے ساتھ ٹولین اور زیلین جیسے ھائیڈروکاربنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
یہ سیال کو ٹلہ کے گیس اور کولتاروں سے کثید کیا جاتا ہے اور کوک کے چولھوں سے ضمنی بیداوار کی حیثیت سے اور صنعتی حیثیت سے بلند نیش مثلاً ۲۰۰۰ فی پر یا کم نیش مثلاً ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ فی پر کوٹله کی کشید سے حاصل کیا جاتا ہے۔
یا کم نیش مثلاً ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ فی پر کوٹله کی کشید سے حاصل کیا جاتا ہے۔
(کشید سیال کی مقدار بلند نیش کے بلسلے میں ۳۴ تا ۴۳ گیلن فی ٹن کوئله اور

Compression Pressure.

Benzol. r Consumption (per Indicated Horse Power Hour.) r Coke Ovens. v Zylene. 7 Toluene. • Benzene r

وقت یا کسی اور وجه سے جب انجن پر زیادہ بار پڑتا ھے اور اس بار کو اٹھانے کے لیے انجن کو پورے خناق (Full throttle) پر کام کرنا پڑتا ھے تو اسطوانوں میں پٹرول اور ھواکا آمیزہ (جس میں پٹرول کے بخار کی مقدار بہت زیادہ ھوتی ھے) تغلیظی ضرب کے دوران میں فشار ہے کے اندرونی مرکز سکون کو پہنچنے سے بہت قبل آتشگیر ھو جاتا ھے اور اس قبل آتشگیری کی وجه سے انجن میں دھمک پیدا ھوتی ھے ۔ لیکن بنزال جس کے ھوائی آمیزہ کی آتشگیر نیش پٹرول کی بهنسبت بلند ھوتی ھے ۔ لیکن بنزال جس سے مبرا ثابت ھوا ھے اور انجن پر زیادہ بار کے موقعوں پر دھمک پیدا کیے بغیر کام کرتا ھے ۔ یہی وجه ھے کہ بعض اوقات پٹرول اور بنزال کی مساوی مقدار کو ملاکر ایندھن کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ھے ۔ لیکن عام طور پر پٹرول سے قبل آتشگیری کو رفع کرنے کے لیے و اپنی لین ۲ ، ، و اینهل ایڈ ۲ ، و اینهل ایڈ ۲ ، و اینہل ایڈ کام کرتا ھے ۔ اس نوع کا ایک جیسے توازن گروں (Stabilisers) کی خفیف مقدار ملا لی جاتی ھے ۔ اس نوع کا ایک بیے دھمک ایندھن ۹ ، اینهل پٹرول ۱ ھے جس میں ھر ۱۳۰۰ حصے پٹرول کے ساتھ ایک حصه ٹٹرا ایتهل لیڈ شامل کیا جاتا ھے ۔

الکوهل، میتهل آمیز کی تخمیر سے حاصل شده هلکے الکوهل کی جزوی کی تخمیر سے حاصل شده هلکے الکوهل کی جزوی اسپرٹ ۱۱ اور پیرافینی تیل حاصل کیا جانا ہے۔ یه پانی کو جذب کرتا ہے اور اس کی بلند حربرداری قیمت ۱۲۳۲ اور پست تر قیمت ۱۱۲۸۵ ب-ح۔ا۔ هوتی ہے۔ صنعتی اور ایندهنی ضرور توں کے لیے جو الکوهل استعمال کیا جاتا ہے، اس

Inner Dead Centre. r Compression Stroke. 1
Ignition Temperature. • Knock r Pre-ignition. r
Tetra Ethyl Lead. A Ethyl Iodide. v Anny lene.

Methylated Spirit. 11 Ethyl Petrol. 1. Anti Knock Fuel. 1

میں لکڑی کی اسپرٹ ' پٹرول' نافنا' پائیریڈین ' بنزین وغیرہ شامل کینے جاتے ھیں ۔ اس کا وزن پٹرول سے کچھ زیادہ یعنی ۹۹۵۷ پاؤنڈ فی کیلن ہوتا ہے اور یه اٹوموبیل انجنوں۲ میں پٹرول کی بجائے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں انجن کے اسطوانوں میں زیادہ دباؤ یعنی ۱۳۰ تا ۲۰۰ یاؤنڈ فی مربع انچ سے کام لیا جاتا ہے اور لہذا اسطوانے کی تغلیظی نسبت<sup>۳،</sup> یٹرول استعمال کرنے والے اسطوانے کی تغلیظی نسبت سے زبادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ الکوہل سے انجن ہے آواز چلتا هے اور اعظم طاقت (Maximum Powers) بھی زیادہ حاصل هوتی هے ایکن ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ الکوہل کا بخار ۲۰°م سے کم تپش پر احتراق نہیں پاتا' اور اس وجہ سے الکوہل کی بدولت انجن کو ابتدا میں نہیں چلایا جا سکتا اس لیے تمام الکوهل انجنوں کو ابتدا میں یٹرول سے چلایا جاتا ہے اور انجن میں کافی گرمی پیدا کرلینے کے بعد پٹرول کی رسد کو بند کرکے اسطوانے میں الکو مل داخل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اٹموموبیلوں میں پیرافینی نیل مثلاً کیروسین (حربرداری قیمت ۱۹۵۰۰ ـ ۱۹۰۰ ب - ح ـ ا اور وزن ۱۹۸ ـ ۸۰۲ ماؤنڈ/کیلن) استعمال کیہے جانے هیں تو ابتدا میں انھیں یٹرول سے چلانا پڑنا ھے ' لیکن یہاں مزید مشکل به آپڑتی ھے کہ کیروسین کے کامل احتراق کے لیے اسطوانوں کو کارکردہ گیسوں کی مدد سے کرم رکھنا پڑتا ھے ۔

الکوهل کے سلسلے میں متھل آمیزاسپرٹ کا نام بھی لیا جاسکتا ہے جو افوموبیلوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور ۸۰% الکوهل، ۱۰% لکڑی کی اسپرٹ، ٥ ء ۰% پٹرولیمی نافتے اور ٥ ء ٩٠% پانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ بنزال کی آمیزش سے اس اسپرٹ کی حربرداری قیمت میں اضافه کیا جاسکتا ہے اور دونوں کے پچاس پچاس% آمیزے کی قیمت ۱۵۰۰۰ تک پہنچتی ہے۔

Compression Ratio. r Automobile Engines. r Pyredene. 1
Methylated Spirit. r

اٹوموبیل انجنوں کے ایندھن کی حیثیت سے پٹرول' بنزال' الکوھل اور یتھل آمیزاسپرٹ کی جدول بخوبی روشنی باہمی فوقیتوں اور کمزوریوں پر ذیل کی جدول بخوبی روشنی اللہ سکتی ہے:۔۔

| ایندهن کا صرف۳<br>(پاژند نی بریک اسیں<br>طاقت گھنٹہ) | اظهاری حرارتی<br>کارکردگی۲ | تغلیظی نسبت۱ (اعظم)<br>اسطوانے میں | ابندهن           |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
| ٠٠ تا ۱۲۸۰ ٠٠                                        | %rr.9 1: r · . Y           | 1:7 51:7.00                        | يترول            |
|                                                      | %rv.r                      | 1:7.9                              | بنزال (۹۸%)      |
|                                                      | ۰, ۲۰۰۰                    | 1 : V . o                          | الكومل (٩٨%)     |
| • • 4 • 9                                            | ,, * 1.0                   | 1:4.0                              | میتهل آمیز اسیرت |

کیروسین اور کیس بٹرولیم کی کشید میں بنزن کے بعد پیرافینی تیلوں کا نمبر آنا ہے جو تبخیری انجنوں میں تبخیرگروں کی مدد سے احتراق کیے جاتے ہیں۔
کے تیل وغیرہ
اس سلسلے میں گیس کے تیل بہت اہم ہیں جو نیل کے گیس یا

آبی گیس ا یا کاربنی آبی گیس کی تیاری کے لیے اور نیم ڈیسل اور ڈیسل انجنوں میں ایندھن کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں۔ به تیل عموماً بھور بے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی حربردادی قیمت ۱۸۰۰ ب۔ ح۔ ا۔ (پست تر) اور کشافت نوعی ۱۸۰۰ ہوتی ہے؛ اور اس قسم کے دوسر بے تیل جو اسفلٹی اور غاسفلٹی پٹرولیم سے تیار کیے جاتے ہیں، و کے سب قریب اسی ڈھب کے ہوتے ہیں ۔ گیس کے تیلوں کے مانحت کیروسین یا پیرافینی تیل کا بھی ذکر کیا جاسکتا ہے جو ایندھنی ضرور توں کے علاوہ چراغوں میں کشرت سے جلایا جاتا ہے ۔ اس کی کیمیاوی ترکیب عموماً کے علاوہ چراغوں میں کشرت سے جلایا جاتا ہے ۔ اس کی کیمیاوی ترکیب عموماً کہ کاربن اور ۱۲ ھائیڈروجن پر مبنی ہوتی ہے اور حربردادی قیمت پٹرول سے چند اکائیاں کم اور کثافت نوعی ۱۰۰ اور نقطه اشتعال ۸۲ ف سے نیچے واقع ہوتا ہے۔

Indicated Thermal Efficiency. TRATIO of Compression. Consumption per Brake Horse Power Hour.

Semi Diesel Engines. 7 Carburetted Water gas. 6 Water Gas. 7

ابندھنی تیل اللہ کے بعد اور تقبل چکناگروں سے قبل کشید کیے جانے ھیں۔ ان تیلوں کا بخاری دباؤ پست ھوتا ھے اور اس لیے یہ نیم ڈیسل انجنوں میں جہاں احتراق کچھ اسطوانے کے تغلیظی دباؤ اور کچھ اسطوانے کے گرم جوفے کی حرارت کی بدولت حاصل ھوتا ہے اور ڈیسل انجنوں میں جہاں احتراق تمام تر ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پاوٹ مربع انچ کے تغلیظی دباؤ کی بدولت تکمیل پاتا ھے 'کامیابی کے ساتھ استعمال کیے جانے ھیں۔ کے تغلیظی دباؤ کی بدولت تکمیل پاتا ھے 'کامیابی کے ساتھ استعمال کیے جانے ھیں۔ اس کے علاوہ ' جیسا کہ پہلے بھی دبکھا جاچکا ھے ' یہ تیل جوشدانوں اور صنعتی بھٹیوں میں اور خصوصاً جہازوں میں بہت مستعمل ھیں۔ ان میں سے پٹرولیم کے تیلوں کے متعلق جو بہت مقبول ھیں اور داحلی احتراق کے لیے کثرت سے استعمال کیے جانے ھیں ' برطانوی معیاری تفصیلات حسب ذیل ھیں:۔۔

اسفلٹ ہوں ۔، ۱ اور ۱ ، ۱ سے زیادہ نہ ہو تا کہ جوہریاشوں سے باسانی گزر سکے ؛ راکھ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ سے کم ہو ؛

پانی ۵ء۰ سے زیادہ نه هو ـ

پٹرولیم اور شیل کے تیلوں کی قلت کی وجہ سے آج کل ڈیسل انجنوں کے لیے تارکے تیل بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ پٹرولیم اور شیل کے تیلوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ان کی خود آتشگیری ۲۷۰ م پر واقع ہوتی ہے اور ڈیسل انجن کا اسطوانی دباؤ جو عام طور پر ۴۵۰ سے ۵۰۰ پاونڈ/مربع انچ ہوتا ہے وہ انجن کے تمام باروں پر حتیکہ انجن کو ابتدا میں چلاتے وقت بھی ان ایندھنوں کی خود آتشگیری کے لیے بہت کافی ثابت ہوتا ہے ۔ لیکن تارکے تیل ۴۰۰ م سے زیادہ تپش پر خود آتشگیر واقع ہوئے ہیں اور اس لیے انجن کو ابتدا میں چلانے کے لیے ۲۰۰ پاونڈ/مربع انچ اور نصف بار پر کم از کم ۵۰۰ پاونڈ فی مربع انچ اسطوانی دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے ، اور نصف بار پر کم از کم ۵۰۰ پاونڈ فی مربع انچ اسطوانی دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے ، یا ایندھن اور ہوا کو کافی گرم کرکے اسطوانے میں روانہ کرنا پڑتا ہے ۔ ایکن یہ دونوں یا ایندھن اور ہوا کو کافی گرم کرکے اسطوانے میں روانہ کرنا پڑتا ہے ۔ ایکن یہ دونوں

طریقے ناپسندیدہ میں ؛ اس لیے کہ انجن کو چلانے کے قبل ایندھن کو گرم کرنا مشکلات کا باعث ہوتا ہے اور بلند تغلیظی دباؤ کے استعمال کے لیے مضبوط حصوں والے اور لہذا قیمتی انجن سے کام لینا پڑتا ہے۔ چناںچہ ابتدا میں انجن کو چلانے کے لیے اور ٹھیرانے کے قبل پٹرولیم کے ایندھنی تیل کا استعمال کیا جاتا ہے اور درمیان میں تار کے تبل کے ہر بار (Charge) کے قبل اسطوانے میں پٹرولیم کے تیل کا ایک چھوٹا سا بار داخل کیا جاتا ہے جس کی مقدار تار کے تبل کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے اور اس سے انجن کے پور ےبارا پر جملہ ایندھن کے مقابلے میں ۲ تا ۵/۸ ہوتی ہے اور اس سے کم باروں پر بتدریج بڑھ کر صفربار ۲ پر ۰۵/۵ تک پہنچتی ہے۔ ڈیسل انجنوں کے ایندھن کے لحاظ سے ذیل میں پٹرولیم اور تار کے تیل کا مقابلہ کیا گیا ہے :۔۔

| یٹرولیم کے ایندھنی تبل  | تار نے ایندمنی تیل                       |                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0/0 A • 1               | % A·                                     | کیمیاوی نرکیب:—<br>کارین                          |
| ,, 17 <del> </del> ,, 1 | ,, T <sub>p</sub>                        | هائیدروجن<br>اکسیجن اور نائنروجن                  |
| ,, 1                    | " <del>[</del>                           | ا کیدهک<br>کندهک<br>صرف فی بریک اسپی طاقت گهنشه ۳ |
| ۳۰۰ تا ۲۰۰۰             | ۰۰۰ تا ۲۸۰۰<br>(مع ۲۰۰ پائرولیم کا تیل   | فرت مي بريف اخيي فانك مهند<br>ويسل انجن           |
| **74                    | جو ہمراہ استعمال<br>کیا جازا ہے)<br>۱۳۵۷ | نيم قيسل انجن                                     |

No Load. Y Full Load. No Consumption per Brake Horse Power Hour.

# دوسرے سیاروں پر زندگی

اس زمین پر زندگی کی اپنی مختلف اور اتنی پیچیده شکلیس نظر آتی هیس که تمهید دیکهنے والا حیران ره جاتا هے اور سوچنے لکتا هے که کاثنات میں کوئی اور ایسی جگه بھی هے جہاں زندگی کی ایسی هی شکلیس موجود هوں۔ اگر فی الواقع کائنات میں کوئی ایسی جگه هے تو یقیناً وهاں کے طبعی حالات اور وهاں کا ماحول ایسا هی هونا چاهیے جیسا که همارے اس کره زمین پر هے۔ اس میں شک نہیں که ازمنهٔ وسطیٰ میں لوگ یه خیال قائم نہیں کرسکتے تھے، کبونکه ان کے نزدیک زمین کائنات کا مرکز تھی اور باقی سب چیزیں مثلاً سورج، چاند، سیارے، ستارے وغیرہ زمین اور اس کے باشندوں کے مقابلے میں ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن جب کو پرنیکس نے یه ثابت کیا که زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے بلکہ سورج کے گرد گھومنے والے پانچ سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے تو بعض دماغوں میں یه سوال پیدا ہوا کہ آیا ان سیاروں پر بھی عقل رکھنے والی هستیوں کا وجود هے یا نہیں۔ جب گیلیلیو (۲۰ اس ۱۹۲۲ء) نے اپنی نو ابجاد دوربین [۲۰ ۱۹ء] سے ثابت کیا کہ مریخ (Mars) اور زهرہ (Venus) کے طبعی حالات ویسے هی هیں جیسے همارے سیارے مریخ (اس مسئلہ میں دلچسپی اور بڑھ گئی۔

مریخ کی نہریں مریخ کی نہریں بڑھ گیا جبکہ مشہور اطالوی فلکی شیا پریلی نے انیسویں صدی کے اواخر میں یہ اعلان کیا کہ اس نے مریخ پر نام نہاد نہریں دریافت کرلی ہیں۔ دراصل مریخ پر نہروں کے وجود کا تصور شیاپریلی کا پیدا کردہ نہیں ہے۔
اس نے صرف یه دریافت کیا تھا که مریخ پر لمبی پتلی لکیریں نظر آتی ہیں۔ ان لمبی
پتلی لکیروں کو اطالوی زبان میں "کنالی" کہتے ہیں۔ انگریزی میں "کنال" نہر کو
کہتے ہیں۔ لیکن چونکه "کنالی" اور "کنال" میں تجنیس لفظی ہے اس لیے معنوں
میں التباس پیدا ہوگیا بالاخر "نہر" کے معنے باقی رہ گئے۔

شیاپریلی نے اپنی دوربین سے یہ معلوم کیا تھا کہ مریخ کی سطح پر تاریک نشان سے نظر آتے ہیں ۔ اس قیاس کی مزید تائید اس وقت ہوئی جب امریکی فلکی ڈاکٹر پرسیول لوول نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ نہریں دراصل آبپاشی کی نالیاں ہیں جن کو مریخ کے تیز عقل والے باشندے مصنوعی طور پر چلانے ہیں ۔ بس پھر کیا تھا، لوگ اس خیال کو لے اڑے ، یہاں تک کہ بعض خیال پرور ناول نوبسوں مثلاً ایچ جی ویلز نے مریخیوں کی تشریح تک بیان کردی اور یہ کہہ دیا کہ مریخ والوں میں عقل بغایت مرتکز ہے۔

لیکن ان نہروں کے وجود پر عامطور پر ماہران فلکیات متفق نہیں ہیں۔ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ یہ نامنہاد نہریں محض نظر کا دھوکا ہیں اور دیکھنے والے کی ، ذاتی مساوات ' (Personal Equation) کا کرشمہ ہیں۔ یہ فریب نظر بےبنیاد تو نہیں ہے کیوںکہ جب مریخ ہم سے نزدیک ترین ہوتا ہے تو اس کا زاوی قطر ۲۰ ثانیوں کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور عدسہ (Lens) امریکہ کے کوہ ولس کے رصد خانہ میں موجود ہے۔ اس سے بھی کسی پردہ پر مریخ کا قطر ہا انچ سے زیادہ نہیں حاصل ہوتا۔ کسی دوربین کی طاقت تحلیل یعنی تفصیلات دکھانے کی طاقت اتنی زبردست نہیں ہوتی کہ مریخ کی سطح پر ۱۰ میل چوڑائی کی در کھلا سکے۔

اگرچه دوربین یا عکاسی کی مدد سے هم کو صحیح معلومات حاصل نہیں هوتیں ۔ باینهمه طیفنما (Espectroscope) سے هم بهت صحیح نتائج حاصل کر سکتے هیں۔ راست مشاهدیے سے هم کو کسی سیارے کی سطح پر کے حالات کا کچھ یوں هی سا

اندازه هو تا هے ـ اس قسم كى تحقيقات كا خلاصه درج ذبل هے:-

عطارد (Mercury) جو تمام سیاروں میں سورج سے قریب تر ھے، بالکل بنجر معلوم ہوتا ھے۔ زہرہ کا کرہ ہوا بہت وسیع ھے اور کاربونک ایسٹ گیس پر مشتمل ھے۔ مریخ میں آکسیجن کا مطلق پته نہیں اور بڑے سیاروں میں کرہ ہوا ایمونیا اور میتھین پر مشتمل ھے۔ بنابریں ان سیاروں پر سوامے بالکل ابتدائی قسم کی زندگی کے کسی دوسری قسم کی زندگی کا پایا جانا ممکن نہیں۔ بالخصوص زندگی کی ان قسموں کا جن سے ہم زمین پر واقف ہیں۔ پس مدت دراز سے جو مسئلہ زیر بحث چلا آرہا ھے اس کا جواب سائنس نے یہی دیا ھے کہ سارے نظام شمسی میں زمین ہی وہ سیارہ ھے جہاں زندگی کی معروف قسمیں نمودار ہوتی ہیں۔ اب ہم ذرا تفصیل سے کام لینا چاہتے ہیں:۔

زندگی کے وجود کے لیے شرایط سب سے پہلے ہم اس امر کو واضح کر دینا چاہتے مراد سف وہ قسمیں ہیں جن سے ہم اپنے اس کرۂ زمین پر واقف ہیں۔ زمین پر کسی قسم کی زندگی کیوں نہ ہو' یعنی وہ حیوانی ہو یا نباتی اس کے وجود کے لیے چند بنیادی شرائط کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے منظم زندہ مادیے کے ایک نظام کی ضرورت ہے تاکہ زبر بحث زندگی کی قسم کے لیے جسم (Physique) تیار ہو سکے۔ زمین پر زندہ ہستیوں کی بنیان مرکبات کا ایک سلسلہ ہے جو خاص طور پر کاربن' ہائیڈروجن' آکسیجن کے مرکب ہوتے ہیں یا پھر کم تر درجے پر نائٹروجن' فاسفورس' کیلشیم' سوڈیم اور لوہے جیسے عناصر کے۔ دوسرے نمبر پر ہم کو ماحول میں ایسی شے کی ضرورت ہے جو زندہ مادیے کے ساتھ تعامل کرے تاکہ بالیدگی اور پرداخت کے لیے ضرورت ہے جو زندہ مادیے کے ساتھ تعامل کرے تاکہ بالیدگی اور پرداخت کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہو وہ دوران عمل آزاد ہو سکے۔ نباتات کے لیے یہ اشیا

اور پانی ہیں ۔ دن کے وقت بودے کرہ ہوا سے کاربنڈائیآکسائڈ اور مٹی سے

چند معدنی نمک جذب کر لیتے ہیں۔ اب پتیوں یا سبز نباتی مادیے پر سورج کی جو

شعاعیں پڑتی ہیں وہ اپنے ضیائی اثر سے ان اشبا کو کاربن کے مرکبات کے ایک سلسلے میں تبدیل کر دبتی ہیں۔ ان ہی سے پودے کا جسم بنتا ہے۔ اس عمل کے دوران میں سورج کی روشنی سے توانائی حاصل ہوتی ہے اور کرہ ہوا میں آکسیجن آزاد ہوجاتی ہے۔ رات کے وقت اور کبھی کبھی دن میں بھی اس عمل کا عکس واقع ہوتا رہتا ہے یعنی آکسیجن جذب ہوتی ہے جو ان پودوں کی نسیجوں میں کاربنی مرکبات کو جلا کر کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتی ہے اور توانائی کو آزاد کر دبتی ہے۔ لیکن جانوروں میں توانائی کا داخل خارج اس طرح واقع نہیں ہوتا۔ جانور کو غذا کھائی پڑتی ہے۔ اس کا ایک حصہ زندہ حصوں کی مرمت اور نشو و نما میں صرف ہوتا رہتا ہے اور بقیہ حصے کو ہمنم کا فعل نسبتاً پیچیدہ کاربنی مرکبات میں تبدیل کر دبتا ہے۔ سانس میں جو آکسیجن اندر جاتی ہے وہ ان کو جلا دبتی ہے۔ اس سے ضروری توانائی آزاد ہوتی ہے اور اندر جاتی ہے وہ ان کو جلا دبتی ہے۔ اس سے ضروری توانائی آزاد ہوتی ہے اور خاربن ڈائی آکسائڈ بطور فضلہ سانس میں باہر نکل جاتی ہے۔ پس یہ اس نباتی اور حیوانی زندگی کی مختصر سی روئداد ہے جس سے ہم زمین پر واقف ہیں۔ بنابرایں خیوانی زندگی کی مختصر سی روئداد ہے جس سے ہم زمین پر واقف ہیں۔ بنابرایں زندگی کے وجود کے لیے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ دونوں ضروری ہیں۔

تیسرے نمبر پر ایسے مائع یا ایسی رقیق شے کی ضرورت ھے جو زندہ ماد ہے میں نفوذ کر جائے اور جس کی بدولت میکانکی عمل اور کیمیاوی تعامل ممکن ھوجائیں۔ بالسکل خشک ٹھوسوں کے درمیان کیمیاوی تعامل قرین قیاس نہیں۔ زمین پر زندگی کی تمام مختلف قسموں کے لیے یه رقیق شے پانی ھوتی ھے۔ پس معلوم ھوا که زمین پر پائی جانے والی زندگی کی طرح ھر قسم کی زندگی کے لیے پانی اشد ضروری ھے۔ چوتھی اور نہایت بنیادی ضرورت اشعاع (Radiation) کے ایک بیرونی مبدء کی ھے کیونکہ بغیر اشعاع کے زندگی کا کوئی عمل بھی واقع نہیں ھوسکتا۔ زمین اور شمسی نظام کے دوسرے فلکی اجرام کے لیے یه مبدء سورج ھے۔ پانچویں ضرورت یہ ھے کہ تپش (Molecular) کے معقول حدود ھوں تاکہ سالمی تعامل Polecular) کے معقول حدود ھوں تاکہ سالمی تعامل Reactions) کی روفیسر سجوک (Sidgwick) کا خیال ھے کہ سالمی تعامل کے لیے تپش کی بالائی

حد ۲۰۰۰ درجه مطلق هونی چاهیے جو سورج کی بیرونی سطح کی تپش ھے۔ اور نیچیے والی حد ۱۰۰ درجه مطلق هونا چاهیے۔ ان حدود کے تعین کی وجه یه ھے که بالائی حد سے اوپر سالمی شورش اور تصادم اتنے زبردست هو جانے هیں که سالمی ساخت باقی نہیں رهتی اور سالمے ٹوٹ کر جوهر اور برقیے (Electrons) بن جانے هیں۔ اور نیچیے والی حد کے نیچیے یه هوتا هے که سالمی توانائی اتنی کم هوتی هے که کیمیاوی عاملیت رونما نہیں هوتی ۔ لیکن هماری اغراض کے لیے اتنی وسیع حدود کی ضرورت نہیں کیونکه همارے لیے ضرورت هے که کره هوا میں آکسیجن اور کی ضرورت نہیں کیونکه همارے لیے ضرورت هے که کره هوا میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائلہ موجود هو اور زمین کی سطح بر پانی اپنی رقیق حالت میں موجود هو پھر یه حد ایسی هونی چاهیہ که کاربن کے وہ نازک اور پیچیده مرکبات جن پر زنده جسم مشتمل هوتا هے نه تو کیمیاوی طور پر کاهل هوں اور نه ان میں جلد ٹوٹ جانے کا افتضا پایا جائے ۔ پس همارے لیے یه حدود ۵۰۰ مئی (Centigrade) سے جانے کا افتضا پایا جائے ۔ پس همارے لیے یه حدود ۵۰۰ مئی (Centigrade) سے میں یوں رقمطراز هیں :۔

"جس زندگی سے هم واقف هیں وہ کاربن، نائٹروجن، هائڈروجن، آکسیجن اور دیگر عناصر کے چند پیچیدہ کیمیاری مرکبات سے ملحق اور ان پر منحصر معلوم هوتی هے۔ اگر هم اس زندگی کے علاوہ کسی اور قسم کی زندگی کا تصور اپنے ذهن میں قائم کریں تو یه ضروری نہیں که ان هی مرکبات تک هم محدود رهیں اور نه به لازمی هے که تپش اور دباؤ کے حدود بھی هم وهی رکھیں۔ هم یه نصور کرسکتے هیں گو مبهم طریقه پر سهی، که سلیکان کاربن کا کام انجام دے، گندهک آکسیجن کی جگه لے لے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ویسے مرکبات تیار هوں جو همارے علم سے باهر ایسی تپشوں اور ایسے دباؤں پر وہ عمل انجام دیں جن کے نتیجه کے طور پر کسی نه کسی قسم کا شعور پیدا هوجائے حتی که افرادیت اور تکشر کا بھی اس میں پته لگے۔ فی الحقیقت هم هر مادی مظہر زیر شعوری (Subconscious) اور بالا شعوری فی الحقیقت هم هر مادی مظہر زیر شعوری (Superconscious) ور بالا شعوری

ورزش ہے۔ اس میں ہم زندگی کے مفہوم کو اتنا کھینچ دیتے ہیں کہ وہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ مقصود اس ساری تقریر سے یہ ہے کہ ہم کو «زندگی» کے لفظ کو ان ہی معنوں میں استعمال کرنا چاہیے جن سے ہم سب مانوس ہیں۔"

حوکچہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس سے یہ واضح ہمگا میاروں کی سطح اور ہوگا کہ کسی سیارے پر زندگی کے وجود کے لیے آکسیجن کرہ ہواکا مطالعہ اور کاربنڈائی آکسائڈ پر مشتمل کرہ ہوا اور ۱۰۰° مطلق

سے ۳۷۳° مطلق تک کی تپشوں کے درمیان رقیق پانی شرط اولیں ہیں۔ لہذا ضروری ہوا کہ سب سے پہلے سیار ہے کے کرہ ہوا' اس کے دباؤ اور تپش کا مطالعہ کریں۔

کرۂ ہوا کے مطالعہ ہی سے ہم کو بعض اوقات اس سوال کا قطعی جواب مل جاتا ہے کہ دوسر بے سیاروں کی سطح پر زندگی کے وجود کا امکان ہے یا نہیں۔ دوربین اور طیفنما کے دربعہ سے جو نازک تجربی شہادتیں ہم کو حاصل ہوئی ہیں ان پر بحث کرنے سے پیشتر شمسی نظام کے مختلف سیاروں پر طبعی حالات کے متعلق ہم علم حرکت کی رو سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سیاروں پر کرۂ ہوا کا وجود ہے با نہیں۔ یا یہ کہ سیاروں کے لیے کرۂ ہوا کا ہونا ممکن ہے یا نہیں۔

م حرکت کی رو رحث علم حرکت کا یه ایک عام مسئله هے که زمین کی سطح پر جو پتھر پھینکا جاتا ہے اس کا راسته خط مستقیم نہیں موتا بلکه ایک خط منحنی هوتا هے جس کو شلجمی (Parabola) کہتے هیں۔ لیکن اصول حرکت سے یه بھی ثابت کیا جاسکتا ہے که یه راسته ایک بیضوی (Ellipse) هوتا هے کو یه بھی ثابت هے که یه همیشه بیضوی نہیں هوتا۔ اگر پھینک کی رفتار رفته رفته بردهائی جائے تو ایک حد ایسی آئے کی که یه راسته بیضوی نه رهےگا۔ جب رفته رفته بردهائی جائے تو ایک حد ایسی آئے کی که یه راسته بیضوی نه رهےگا۔ جب یه حد آجاتی هے تو راسته شلجمی بن جاتا هے۔ جب رفتار اس حد سے گزر جاتی هے تو اس کو فاصل رفتار (Critical Velocity) کہتے هیں۔ اس وقت پتھر کا راسته

هلیلجی ا (Hyperbola) ہوتا ہے۔ اس آخری سورت میں جو چیز بھی پھینکی جائے کی وہ سیاروں کی کشش پر غالب آجائے کی اور وہ فضا میں نکل جائے گی بہاں تک که سورج یا کوئی دوسرا سیارہ اس کو اچک لے یا پھر وہ فضا میں گم ہو جائے۔ فرار کی اس رفتار کا انحصار سیارے کی کمیت (Mass) اور اس کے نصف قطر پر ہوتا ہے۔ مختلف سیاروں کے لیے اس رفتار کی قیمتیں حسب ذیل ہوں گی:۔

| عطارد | 4.11 | كلوميثر | فى ئانيە |
|-------|------|---------|----------|
| مريخ  | req  | n       | "        |
| زهره  | 1    | "       | 11       |
| زمين  | 1128 | **      | "        |
| مشترى | 0100 | 11      | ,1       |
| قمر   | 1.4  | >1      | "        |

[واضح رہے که ۸ کلومیٹر ٥ میل کے برابر ہوتا ہے]۔

یہاں یہ سوال پیدا ہونا قدرتی امر ہے کہ ان سب اعداد و شمار کو سیار نے پر کرۂ ہواکے وجود کے مسئلہ سے کیا تعلق ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فداگریز کرکے سائنس کا ایک نظریہ مختصراً بیان کردیں۔

سائنس کا یہ نظریہ نظریہ تحرک (Kinetic Theory) کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ مادے کو گیسی حالت میں نصور کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ مادہ بہت چھوٹے چھوٹے فروں پر مشتمل ہے جن کو سالمہ (Molecule) کہتے ہیں۔ یہ ذربے تمام سمتوں میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی رفتاروں کی قیمت صفر سے لےکر لاتناهی (Infinity) تک ہوتی ہیں۔ اس رفتار کا انحصار مطلق تیش اور سالمی کمیت پر ہوتا ہے۔ مختلف

اصطلاح ریاضی میں مغروط کی تراش سے تین شکلیں پیدا ہوتی ہیں جن دو محروطی نراشیں
 کہتے ہیں اور جو قطع مکانی، قطع ناقس، قطع زائاد دہلاتی ہیں۔ ایکن ہم نے سہولت کی خاطر
 ان کو علی الترتیب شلجی، بیضوی اور ہلیلجی کہا ہے۔ . (مترجم)

| فیمت حسب ذبل ھے:۔ | اس رفتار کی | گیسوں کے لیے | تپشوں پر مختلف |
|-------------------|-------------|--------------|----------------|
|-------------------|-------------|--------------|----------------|

|                   | •       |              | _            |
|-------------------|---------|--------------|--------------|
| کیس               |         | تپش          |              |
|                   | • • • • | ••           |              |
|                   | (رفت    | اركلوميٹر في | ثانيه )      |
| هائيڈرو <i>جن</i> | 1 +44   | 1=1          | <b>7</b> *77 |
| آبى بخار          | •Me     | 174          | *XX          |
| نائيثروجن         | • 4     | 444          | +Y \         |
| آ کسیجن           | • 47    | به الم       | • 7 Y        |
| كاربن ڈائى آكسائڈ | - 41    | 249          | 20 Y         |

اوپر کی جدول سے معلوم ہوگا کہ اکثر گیسوں کے لیے اس رفتار کی قیمت زمین کی رفتار فرار (یعنی ۱۹۳۳ کاومیٹر فی ثانیه) سے بہت کم ھے۔ جدول سے یہ بھی معلوم ہوتا ھے کہ تپش کے بڑھنے سے رفتار بھی بڑھ جاتی ھے۔ ظاہرا تو یہ ھے کہ زمین کی سطح پر جو تپش پائی جاتی ھے اس پر سالمی رفتار کی قیمت رفتار فرار سے بہت کم ھے۔ اس پر بھی زمین ھائیڈروجن سے کلیڈ محروم ھے۔ اس کا سبب ھم ذیل میں بیان کرتے ھیں :۔۔

یه محرومی رفته رفته واقع هوئی هے۔ اس کے سمجھنے کے لیے مم کو زمبن کے ارتقا میں ایسا زمانه تصور کرنا چاهیے جبکه تپش بہت زیادہ تھی۔ چنانچه جب زمین سورج سے علیحدہ هوئی تو تپش کوئی ۲۰۰۰ مئی رهی هوگی۔ ایسی بلند تپش پر هائیڈروجن (H<sub>1</sub>) کے جوهروں (Atoms) کی رفتار ۲۲۰۸ کلومیٹر فی ثانیه هوگی اور هائیڈروجن کے سالہوں کی ۹ کلومیٹر فی ثانیه۔ پس زمین جیسی کمیت سورج سے علیحدہ هونے پر آسانی سے هائیڈروجن کے سارے جوهر اور اکثر سالمے کھو درگی۔ لیکن تپش اگر کمتر بھی هو تو بھی هلکے اجزا برابر نکلتے رهیں گے کیونکه جیسا میکسول نے بیان کیا هے کیس کی کسی کمیت میں سارے سالموں کی رفتار ایک نہیں میکسول نے بیان کیا هے کیس کی کسی کمیت میں سارے سالموں کی رفتار ایک نہیں رہتی۔ بعض ایسے سالمے هو سکتے هیں که جن کی رفتار معمولی تپش پر بھی فرار کی دفتار

سے بڑھ جائے۔ لہذا ایسے ذریے نکل جائیںگے۔ نیش کے بڑھنے سے اس نقصان کی شرح بھی بڑھ جائے گی۔ سالمی وزن کم ہوگا تو یہ شرح بھی کم ہوگی۔ جینس نے مختلف سیار اور مختلف نیشوں کے لیے سیاروں سے سیاری کرۂ ہوا کے غائب ہو جانے کی مدت کا حساب لگایا ہے۔ چنانچہ گیس کی رفتار فرار کی فاصل رفتار کی چوتھائی ہو تو کرۂ ہوا محدید میں ختم ہو جائےگا۔ لیکن اگر نسبت ۱ اور ۵ کی ہو تو پھر اس کو کامل طور پر ختم ہونے کے لیے ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ برس درکار ہوںگے

اس تقریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قمر اور نجیمے (Asteroids) جیسے چھوٹے جسم اپنے کرۂ ہواکو قائم نہیں رکھ سکتے کی ںکہ فرار کی فرل رفتار بہت کم دوتی ہے۔ برخلاف اس کے بڑے بڑے سیاروں کی صورت میں فرار کی رفتار بہت بلند ہوتی ہے (مشتری کے لیے یہ رفتار ۵۸ کلومیٹر فی ثانیہ ہے)۔ ساتھ ہی اس کے تپش بہت ہے (مشتری کے لیے یہ رفتار ۵۸ کلومیٹر فی ثانیہ ہے)۔ ساتھ ہی وہ اپنی ہائیڈروجن پست ہوتی ہے۔ نابریں سورج سے علیحدہ ہوجانے کے بعد بھی وہ اپنی ہائیڈروجن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم کو آگے چلکر معلوم ہوکا فی الحقیقت ایسا ہی ہوا ہے۔

زم بن اور زہرہ دونوں نے اپنی اپنی ہائیڈروجن اور ہیلیم کو کھودیا ہے لیکن بھاری کیسیں ان میں باقی رہ گئی ہیں۔ عطارہ چونکہ سورج سے بہت نزدیک ہے اس لیے اس کی تپش بہت بلند ہے۔ اس لیے اس کا سارا کرۂ ہوا ختم ہوگیا۔ اب رہ گیا مربخ تو اس کی کیفیت ذرا پر پہچ ہے۔

سیاروں پر کرۂ ہوا نے وجود تو صحت کے ساتھ معلوم کرنے کے لیے مشاہداتی بحث پچھلے چند برسوں میں بہت سے مشاعداتی طریقے کام میں لائے

كئے هيں جن ميں سے حسب ذيل تين طريقوں كو زيادہ اهميت حاصل هے:۔

- (۱) بیاض (Albedu) کی پیمائش
- (r) شفقی قوس (Twilight arc) کا مطالعه

۱ انگریزی لفظ Albedo عربی نے درجة البیاض کا مخفف اور اس نی بکوی هوئی صورت ہے - اس لیے هم سے ترجمہ میں اس کو صرف بیاض هی رکھا ہے - مترجم

(٣) سیاروں سے منعکس روشنی کے طیف کی تحلیل۔

بیاض کی پیمائش وہ روشنی سورج سے پہنچتی ہے۔ پس ایک طرف تو وہ روشنی لی جائے جو سورج سے آئی ہے اور دوسری طرف وہ وہ روشنی کی جائے جو سورج سے آئی ہے اور دوسری طرف نسبت ہوتی ہے اس کو سیارہ منعکس کر دیتا ہے تو دوسری روشنی کو پہلی سے جو نسبت ہوتی ہے اس کو سیارے ہ بیاض کہتے ہیں۔ مناسب ضیا پیمائی (Photometric) پیمائشوں کو ہم میں لاکر مختلف سیاروں کے لیے بیاض کی پیمائش کر لی گئی ہے چنانچہ وہ جدول ذیل میں درج ہے:۔

| . s. A 0 | عطارد        |
|----------|--------------|
| ** 7 *   | ز <b>∞ره</b> |
| ٣ م م ٠  | زمين         |
| 40 / a.  | مر يح        |
| · = [" + |              |
| . 54.0   | ز <b>حل</b>  |
| *s: ~ 0  | قمر          |

ان اعداد کو سمجھنے کے ایسے یہ ضروری ہے کہ ہم ان اسباب پر غور کریں جو بیاض کا باعث ہوتے ہیں۔ کسی سیارے سے جو روشنی واپس آئی ہے اس کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ تو سیاری کرہ ہوا میں بادلوں سے منعکس ہوکر آنے والی روشنی کا ہوتا ہے۔ ایک حصہ کرہ ہوا میں موجود سالموں سے بکھیر (Scattering) پر منعکس ہوکر آتا ہے۔ یک حصہ روشنی کا ٹھوس سطح سے منعکس ہوتی ہے اس کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین سے جو ۳۳ فیصد روشنی منعکس ہوتی ہے اس کا میصد تو ٹھوس سطح واپس کرتی ہے ' ۷ فیصد بکھیر سے واپس ہوتا ہے اور ۲۸ فیصد کرہ ہوا کے مادل واپس کرتی ہے ' ۷ فیصد بکھیر سے واپس ہوتا ہے اور دوسرے فیصد کرہ ہوا کے مادل واپس کرتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھا جائے تو دوسرے سیاروں کے ایسے ہم ببان کی قیمت کی تعبیر کرسکتے ہیں۔

عطارد اور قمر کے لیے بیاض کی قیمت بہت کہ ہے۔ اس سے بتہ چلتا ہے کہ

ان کا کوئی کرۂ ہوا ہی نہیں جو سورج سے آنے والی روشنی کو منعکس کرہے۔ زہرہ، مشتری اور زحل کے لیے قیمتیں بہت بلند ہیں۔ اس سے غلیظ بادلوں کے وجود کا پته چلتا ہے۔ زمین اور ایک حد تک مریخ کے لیے بیاض کی قیمتیں عطارد اور زہرہ کی قیمتوں کے بین بین ہیں، چنانچہ ان دونوں کے ایک حصہ ہی کو بادل گھیر ہے ہوئے ہیں۔

کسی سیارہے پر کرۂ ہواکے وجودکا پتہ لگانےکا ایک قطعی شفقی قوس کی بحث طریقه شفقی قوس کے مظہرکا مشاہدہ ہے۔ اسکا مشاہدہ سیارہ

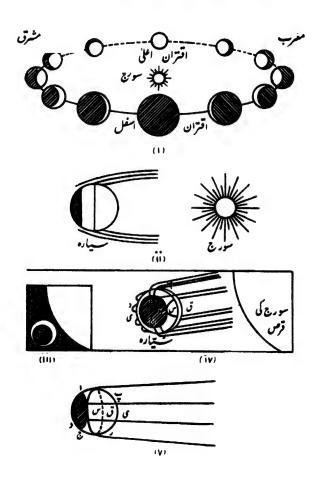

زھرہ کے لیے اقتران اسفل (Inferior Conjunction) کی وضع میں کیا گیا ھے، جب کہ

قرن (Horn) قطر سے بہت کچھ آ کے نکلے ہوتے ہیں۔ ایسی نادر نیمبریں (Gibbous) شکل میں سیارہ سورج سے ایک درجہ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ شمسی قرص پر اس سیارہ کا مرور (Transit) شروع ہوتا ہے۔ قرن اتنے آگے بڑھے ہوتے ہیں کہ سیار ہے کی قرص کے گرد روشنی کا ایک مکدل حلقہ بن جاتا ہے۔ جیاکه شکل (٣) میں دکھلایا ھے۔ سیارہ مربخ کے لیے بھی اس مظہر کا مشاهدہ کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ سیارہ نیمبریں شکل دکھلاتا ہے تو مخالف بازو سے دائرہ اختتامی (Terminator) نظری قیمت سے بڑا پایا جاتا ھے۔ ان امور کی توجیه کے لیے ہم کو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر سیار ہے پر کوئی ہوائی لفافہ ہو تو وہ مثل مناظری عدسه (Lens) کے کام دیکا ۔ اگر چاند کی طرح کا کوئی جسم ایسا ہو کہ اں کا کوئی کرۂ ہوا ہی نہ ہو تو سورج کی روشنی ایک نصف کرمے پر راست واقع ہوگی اور بھر سورج کے گردگردش میں سیارے کی مختلف منزلیں زمین پر کسی مشاہد کو اس طرح نظر آئیں کی جیسا کہ شکل (۱) میں دکھلایا ہے۔ اگر اس کے برخلاف سورج کی روشنی کو کرہ ہوا میں سے گزرنا پڑے تو اس میں اعطاف (Refraction) واقع هوکا اور وہ خموں پر مڑ جائیے کی اور نصف سے زائد سیارہ منور ہوگا [شکل(۲)] ۔ بنابریں جب سیارہ سورج کی قرص پر عبور کرنا شروع کر ہےگا [شكل (٤)] تو زمين پر مشاهد كو پتلى سى هلالى شكل پ ق ر س مع زائد منور سطح پ س ر ی ا ب ج د نظر آئے گی ۔ سایه دار رقبه ا ب ج د کے اوپر جو قطع ہے صرف وہی ایسا حصہ ہوگا جہاں روشنی قطعی نہ ہوگی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ارصی مشاہد کو ۔ پ اور ر ایک ساتھ بڑھتے ہوتے نظر آئیں گے جس سے تاریک سیار سے قرص ا ب ج د کیے گرد روشنی ہ ایک پورا حلقہ بن جائے گا۔ [شکل (\*)]۔ اسی طرح جب سیارہ اقتران اعلی اور تطویل اعظم [elongation] کی وضعوں کے درمیان ہوگا تو زمین پر مشاہد کو جو حصہ نظر آئے کا وہ رقبہ پ ی ر س مع رقبہ پ س ر ج ب ا ہوگا۔ پس اختہ می خط ا ب ج اور مخالف بازو پ ی ر کیے درمیان فاصله بعنی فاصله ب ی نظری قیمت س ی سے بڑا ہوگا۔ واضح رہے کہ مرئی رقبوں

کے حدودی خط کبھی واضح نہیں ہوتے' کیوںکہ غبار کے ذرمے تیرنے پھرتے ہیں جن کو سورج کی روشنی منور کرتی ہے۔

کرہ ہوا کی شناخت کا موثر ترین طریقہ طیف نمائی طریقہ ہے۔ اس طیفی تحلیل سے هم کو نه صرف به معلوم هو جاتا هے که کون کون سی گیسیں موجود ہیں بلکہ کسی فدر وثوق کے ساتھ ان کی حقیقی مقداریں بھی معلوم ہو جاتی ھیں۔ زمین کی سطح پر سورج کی روشنی کے طیف کا آگر فوڈو لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ روشنی کی ایک مسلسل یٹی ہے جس کو تاریک خطوط کی ایک بڑی تعداد قطع کرتی ھے۔ ان میں سے بعض خطوط زمین کے کرہ ھوا میں جذب کی وجه سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے خطوط زمینی خطوط (Telluric Lines) کہلاتے ہیں ۔ ان کے علاوہ ایسے خطوط بھی ہونے ہیں جو سورج کے کرۂ ہواکی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ۔ سورج اپنے محور کے گردگر دش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی قرص هم سے قربب یا دور هوتی رهتی هے۔ اب اگر سورج کی قرص کے هر دو بازوؤں میں سے کسی ایک سے آنے والی روشنی کے طیف کا فوٹو لیا جائے تو سورج والبے خطوط میں ایک سرک (Shift) مشاہدیے میں آئی ہے۔ اس کے برخلاف زمینی خطوط ثابت رہتے ہیں ۔ اگر سمت الراس (Zenith) اور زمین کے افق پر سورج کی روشنی کا طیف لیا جائیے تو مقابلہ پر زمینی خطوط تمیز کیے جاسکتے ہیں ۔ ہر صورت میں ان کی حدت (Intensity) میں فرق واقع ہوتا ہے جس کا سبب یہ ہے کہ روشنی کو کرۂ ہوا کی مختلف دبازنوں میں سے گزرنا بڑتا ہے ۔ اوزون (Ozone) اور کاربنڈائیآ کسائڈ کے وجود کا یتہ بھی شمسی طیف سے ملاہے۔

نائیٹروجن ' ہائیڈروجن اور دیگر غیر عامل (Inert) کیسوں کے لیے طیف نمائی طریقہ کچھ زیادہ سودمند نہیں کیونکہ ان کی وجہ سے جو خطوط پیدا ہوتے ہیں وہ طیف کے مرئی حصہ میں نہیں واقع ہوتے ۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ طیفی تحلیل سے سیاروں کے کرۂ ہوا کے اجزائے ترکیبی کا کیونکر بتہ چلتا ہے۔ اس صورت میں سیارے کی سطح سے منعکس سورج کی روشنی کی ہمیں خاص تحلیل

کرنا پر نی ھے۔ چونکہ اس اشعاع کو زمین کے کر ہوا میں سے بھی گزرنا پر تا ھے ۔ اس لیے جو طیف حاصل ہوتا ھے اس میں سیارے اور زمین دونوں کے کر ہوا کی وجه سے جذبی پٹیاں نظر آتی ہیں۔ یه طریقه ذرا دقت طلب ھے لیکن سینٹ جان انکالسن ایڈمس ٹنهم ایڈل سلیفر اور دیگر ماہروں نے اس کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ھے۔

## دق سے بچوں کی حفاظت

از

جناب تاراچند صاحب باهل، هیڈماسٹر، قایم بھروانہ، شورکوٹ، جھنگ، پنجاب دق ایک مزمن اور مہلکتترین بیماری ہے ۔ تاریخ کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ کوئی نسل' کوئی قوم' کوئی آب و ہوا' کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں رہا۔ کرۂ ارض کیے تمام ممالک اس کے ہاتھوں نالاں اور پریشان ہیں۔ ہورپ میں فر زمانه بہاں تک بقین کیا جاتا ہے کہ یہ نامراد بسماری ہرکس و ناکس کی حین حیات میں کسی نه کسی وقت ضرور حمله کرتی ہے ۔ کو کثیرالتعداد انسان اپنی مدافعانه قوت کی مضبوطی اور نوانائی کی مدولت اس بیماری کے جراثیم کا مقابلہ کرکے اس کے مہلک اثرات سے محفوظ رہ جانے ہیں۔ یہ امر تحقبق ہوچکا ہے کہ عصر حاضرہ میں صفحہ عالم کیے اساموں کی اموات کا ساتواں حصہ محض اسی ہلاکت آفربن مرض کے طمیل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ آج سے چالیس پچاس سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصه یہلے یہ بیماری سفید اقوام میں زیادہ یائی جاتی تھی۔ لیکن موجودہ تہذیب کی روزافزوں ترقی نے اس وبا کو رنگدار اقوام میں بھی ویسا ہی عام کردیا ہے۔ چنانچہ مشرقی دنیا خصوصاً ہندوستان میں تہذیب جس سرعت سے ترقی کررھی ہے ریسی ہی تیزی کے ساتھ یہ بیماری بھی بڑھ رھی ھے۔ مریضان دق کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ھوتی ھے کہ یہ مرض انسانی عمر کے تمام حصوں میں یکساں حملہ نہیں کرتی۔ پانچ سے پندرہ کل کی مر میں بھنسبت انسانی زندگی کے دوسر سے حصوں میں دق کی وجه سے اموات کی تعداد بہت کم هوتی هے۔ پندره سال کی عمر کے بعد اموات کی تعداد بڑھ جاتی ھے۔ اسی طرح بچے کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں اموات

کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تمام مہذب ممالک کے اعداد و شمار سے ثابت ہوا ہے کہ بچے اس موذی بیماری کے ہاتھوں سے تباہ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امر یکہ جیسے حفظان صحت کے اصولوں کے پابند ملک میں نقر یباً دس فیصدی بچے اور پیرس میں قریباً اسی فیصدی بچے چودہ سال کی عمر سے پہلے اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ وہ اسباب جن کا مقابلہ دق بالغین میں کیا جانا ہے بچپن هی میں اثر پذیر ہوتے ہیں۔ چونکہ بچے مجمع میں بود و باش رکھتے ہیں اس لیے وہ اس بیماری کی اشاعت کا مرکز بنتے اور بلوغ کی دق کے لیے عمدہ میدان پیش کرتے ہیں۔ اس نیاھی خیز بیماری کے جرائیم میں یہ عجیب خاصیت بائی جاتی ہے کہ کچھ عرصہ بے حس و حرکت پڑے دھتے ہیں۔ عرصہ کام کرتے ہیں اور کچھ عرصہ بے حس و حرکت پڑے دھتے ہیں۔ عرصہ کام کرتے ہیں اور کچھ عرصہ بے حس و حرکت پڑے دھتے ہیں۔ مزید براں انسانی جسم میں صحت و توانائی میں کسی قسم کا خلل ڈالے بغیر عرصہ دراز تک

اس مسئله پر تمام ڈاکٹر صاحبان متفق ہو چکے ہیں کہ تپدق کی چھوت اکثر حالتوں میں بچپن میں لگتی ہے۔ بلوغ کی دق میں بہت سی حالتوں میں نئی حاصل کردہ چھوت نہیں ہوتی بلکہ بچپن کی سکڑی ہوئی چھوت ہی ترقی کرکے نزول مرض کا سبب بنتی ہے۔ پس طفلی تپدق کی چھوت روکئے سے بڑی عمر کے اشخاص میں دق کا خودبخود انسداد ہو جائےگا۔ بچے قوم کا سرمایہ ہیں اس خطرناک مرض سے انھیں بچانا قوم کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ بچپن میں بچوں کی قوت مدافعت بشری زیست کے باقی مدارج کی نسبت قوی ہوتی ہے۔ یوں بھی ہر بیماری اور مصببت کا ابتدا میں مقابلہ کرنا سہل ہے اور دانائی پر مبنی ہے۔

زندہ اور ساکت رہ سکتے ہیں اور سالہاسال تکے پوشیدہ رہنے کے بعد اچانک موقع

ملتے ہے، نشوونما یاکر اہتلائے مرض کا موجب بنتے ہیں۔

سر چشمہ باید گرفتن بہ میل جو پر شد نشاید گذشتن بہ پیل ان تمام باتوں کو تیدق سے محفوظ وکھنے کے لیے انتہائی سمی کی جائے ۔

تحقیقات اور تجسس سے ماہر حکما اور اطبا نیے به بات پایة ثبوت کو پہنچا دی ہے

که کوئی بچه موروئی طور پر دق یا سل حاصل نہیں کرتا۔ انھوں نے تجربات سے معلوم کیا ہے کہ مرد کے مادۂ تولید یعنی منی میں مادۂ سل دق کے جراثیم نہیں پائے جاتے اسی طرح عورت کے مادۂ تولید میں بھی ان بیماریوں کے جرثومه کی موجودگی تا حال ثابت نہیں ہوسکی۔ بچہ پیدائیش کے وقت اس بیماری کے جراثیم سے قطعی پاک ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ چھوت حاصل کرتا ہے اور یه چھوت مدقوق اشخاص سے براہ راست یادیگر خارجی اسباب سے تحصیل کرتا ہے۔

مدقوقگائے کا دود مکھیوں کی چھوٹی ہوٹیخوراک

نیدق کے بیماروں سے میل جول بچپن اور صغرسنی میں تعدیه کا عام ذریعہ تھوک کے اجزا یا ایسے اشخاص کے کھانسنے، جمائی لینے اور بولنے کے افعال کی بدولت کمروں

کی ہوا میں کچھ کچھ فاصلے تک چلے جانے ہیں اور اس ہوا میں سانس لینے والا ان جرانیم سے بہرہ مند ہوجانا ہے۔ تپدق کے جرانیم بچوں کی آنکھوں کے پردوں سے بھی داخل ہوجاتے ہیں جب انھیں مدقوق ماں باپ یا دیگر رشته داروں کے رومالوں سے پونچھا جانا ہے یا وہ خود اپنی آنکھوں کو گردآلود فرشوں پر کھیلنے سے ناپاک ہوئے ہوئے ہاتھوں سے ساف کر نے ہیں۔

جب بچہ ادھر ادھر ننگے پاؤں پھرتا ھے تو دق کے جرائیم باقی اعضا کی نسبت جلد سے زیادہ چھوتے ھیں۔ کو جلد کو خداتمالی نے مقابلہ کرنے کی کافی طاقت دی ھے لیکن اس میں فراسی خراش بھی آجائے تو پھر جلد بےس ھوجاتی ھے۔ جرائیم بسہولت و سرعت داخل ھوجاتے ھیں۔

نپدق کی روک تھام کے لیے دو بائیں خاص امتیاز اور اھمیت رکھتی ھیں۔ اول چھوت کے فرائع اور ان سے محفوظ رھنے کے طریقے۔ دوم ' تباھی کا انسداد۔ اس بےرحم بیماری کے کم کرنے اور اس کے شکاروں کا علاج کرنے میں ھماری تمامتر مساعی کا مطمح نظر یہی دو بائیں ھونی چاھییں۔ یہ ایک بڑی بھاری قباحت ھے کہ ٹپدق کے جرائیم فضائے عالم میں نہایت کثرت سے پھیلے ھوئے ھیں اور عملاً ھر ذی روح کے لیے ان سے چھونا ناگزیر ھے۔ اس لیے کلینة چھوت سے بچاؤ کا کسی کو مقدور نہیں۔ بچوں

کے لیے چھوت کا طاقتور ذریعہ میل جول اور چھونا ھے۔ زندگی کے اولین سال میں وہ اکثر کھر ھی میں رھتا ھے۔ یا اپنی ماں بہنوں کے ھمراہ ان کی ھمجولیوں میں جاتا ھے اس لیے اگر کنبہ کے افراد اور ان سے میل جول رکھنے والوں میں سے کوئی بھی تپ دق سے بیمار ھو تو جرائیم بچے تک بہت جلد منتقل ھوسکتے ھیں۔ بچوں کے چومنے بچکار نے کا بےمعنی اور احمقانه عمل بھی جرائیم کے نبادلے میں بہتربن کارکن ھے ۔ ایسے والدین اور رشتہدار نہیں جاتے کہ ھم دوستی کے پردے میں دشمنی اور الفت کے پردے میں عداوت کررھے ھیں۔ مدقوق اشخاص کا جابجا جرائیم آلود تھوک بھینکنا ، جمائی لینا ، کھانسنا ، نزدیک ھوکر بولنا ، منہ سے منہ ملانا بچوں تک جرائیم بھیلانے کا موجب ھیں ۔ اسی طرح وہ اشخاص بھی جو بظاھر بیمار نہ ھوں لیکن تھوک میں جرائیم رکھتے ھوں اشاعت مرمن کا باعث بنتے ھیں ۔

کو تبدق میں مبتلا ماؤں کے بچے بوقت تولید تندرست ہوتے ہیں ' چھانی سے دودہ پلانے پر بھی جرائیم دودہ کی راہ منتقل نہیں ہوتے تاہم چھونا کھانسنا وغیرہ دیگر فرائع کارگزار رہتے ہیں۔ اس لیے مدقوق ماؤں کا اپنی چھاتی سے بچوں کو دودہ پلانا قطعاً غیرموزوں اور نامناسب ہے۔ ایسے بچوں کو ماؤں سے فوراً الگ کرکے کسی اور جگه رکھنا اور پرورش کرنا واجب ہے۔ ایسے ضوابط اور قواسن کی ضرورت اور مفاد جو مدقوق ماؤں اور چھوت میں مبتلا ماؤں سے بچوں کی فوری جدائی کے لیے بافذ ہونے ضروری ہیں 'اس رپورٹ سے جو لینک (Laennec) ہسپتال پیرس میں مرتب کی گئی تھی ضروری ہیں 'اس رپورٹ سے جو لینک (Laennec) ہسپتال پیرس میں مرتب کی گئی۔ ان میں بخوبی واضح ہوتے ہیں۔ وہاں ۲٦٥ بچوں کی طبعی نشوونما قلمبند کی گئی۔ ان میں سے ا ۱۷ چھوت سے یاک بچوں میں سے جو بعد میں چھوت پاکئے ماؤں سے عیلحدہ رکھا گیا۔ ازانجملہ صرف سترہ (۱۷) یا ۲۷ فی صدی تپدق سے مرکئے اور چار یعنی میں تپدق نشو و نما پاکیا۔ لیکن باقی بچوں کو جنھیں ماؤں کے ساتھ رہنے دیا گیا 'ان میں ۱۸ فیصدی اموات ہوئیں۔ البتہ چھوت کے منبع کو ہٹانے کے و بعد اسلاح بذیر ہوگئے۔

ر ز ایسے ضوابط کے علاوہ ہرایک تہذیب یافتہ ملک میں ایسے اداروں کی سخت

ضرورت ہے جن ہیں تدارکگاہ (Preventorium) کہا جاتا ہے۔ وہاں کم وزن لاغر دبلے بتلے بچے خواہ وہ بیمار نه بھی ہوں ملاحظے کے لیے داخل کیے جائیں اور ان کے اندرونی نقائص مثلاً ناک کے ذریعے سانس لینے کی رکاوٹ 'گلے کے غدود کا ناقص اور خراب ہونا ' دانتوں کی کمزوری وغیرہ کی اصلاح کی جاوے اور تپ دق کے متعلقہ امتحان (Tuberculin test) اور لاشعاعی معائنہ (X-Ray test) کے بعد تندرستی کے بارے میں پوری تسلی اور تشفی کرکے انھیں کھر واپس بھیجا جائے۔

جیسے جیسے بچے کی عمر مڑھتی جاتی ہے اس کا حلقہ احباب وسیع ہوتا جاتا ہے اور تیدق کے جراثیم کے اجسام تک پہنچنے کے ذرائع میں ترقی ہوتی جانی ہے۔ ہم ہندوستانیوں میں یہ قبیح عادت پائی جاتی ہے کہ جابجا تھوکتے، ناک صاف کرتے اور کھنکارتے رہتے میں۔ تیدق کا سمار انھیں اعمال سے صرف غلاظت ہی نہیں یهبلانا بلکہ اپنے تندرست ہمجنسوں کی تباہی کا سامان کرتا رہتا ہے۔ اس کے سڑکوں چبوتروں اور زمین پر تھوکے ہوئے تھوک میں زہرآلود جرانیم کی کثیر تعداد یائی جاتی ہے۔ راہگذروں کے جوتوں اور باؤں کے تلومے ایسے تھوک اور گندگی سے چھوتے اور جراثیم کو گھروں میں لیے آتے ہیں جہاں بہ چیتھڑوں اور فرش پر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ بچہ زندگی کے دوسرے سال میں ان جراثیم آلودہ اشیا سے چھوتا کان ہاتھوں کو یا زمین پر کی گری پڑی اشیا کو منہ میں ڈالتا ہے۔ گھریلو مکھی جو تیدق کے جراثیم سے مملو غلاظت کو کھاتی اور چند منٹ کے بعد دودہ اور دوسری غذاؤں پر کرتی یا سوتے ہوئے بچے کے منہ پر بیٹھتی ہے اور تیدق کے جراثیم بچے تک پہنچاتی ہے' مدقوق مائیں اور دوسر مے رشتہدار جو اپنے رومالوں میں جمائی لیتے کھانستے کھنکارتے ھیں اور یہ چیختے چلاتے بچے کی آنکھیں انھیں رومالوں سے خثک کرنے کی سعی کرتے ہیں نادانستہ طور جراثیم کو بچے تک پہنچاتے ہیں۔

بعض کھروں میں کتے بلیاں پالنے کا شوق ہوتا ہے۔ بچہ ان سے کھیلنے میں مسرت محسوس کرتا ہے۔ ایسے جانور بعض اوقات خود تپدق میں مبتلا ہوتے ہیں یا کلی کوچوں اور زمین پر پڑے ہوئے جراثیم سے چھوتے اور انھیں گھروں میں

لے آتے ہیں اور بچے تک جرائیم لانے کا وسیلہ بنتے ہیں۔

ایسے یالتو جانوروں کے شوقینوں کو اپنے گردنواح اور پڑوس پر قابو یانا چاہیے اور اس بات کی تشفی کے لیے کہ ان کے جانور اور جانوروں کی سمور اور پاؤں جراثیم سے مبرا هیں ، کاهے کاهے معالج حیوانات (و ٹرنری سرجن) سے معاینه کرانا چاهیے ـ صغرسنی میں جراثیم کی بڑی مقدار جسم تک پہنچنسے کا دوسرا اہم ذریعہ ناپاک دودہ ھے۔ اکش ممالک میں جہاں عمل پستوری (Pasteurisation) لازمی ھے بچوں میں تیدق کی اموات میں نمایاں کمی ہوگئی ہے۔ جب یہ عمل کماحقہ طور سرانجام یاو ہے اور بعد ازاں دودہ تیدق کے بیماروں سے متاثر نہ ہو تو بالکل بے ضرر ہمتا ہے۔ حیانین ج (ویٹمن سی) کی تھوڑی سی کمی کی جوتلافی داس عمل کے دوران میں وقوع پذیر ہوتی ہے ، به آسانی ہوسکتی ہے۔ کیوںکہ به حیاتین عام غذاؤں مثل ٹماٹر نارنکی میں بکثرت ہوتی ہے۔ اگر خدانخواستہ نہ بھی ہوسکے تو بھی حیاتین ح کی تھوڑی سی مقدار سے محروم رہنا تیدق جیسی نامراد بیماری کے جراثیم دودہ کے ہمراہ نگل جانے کی نسبت بدرجہا بہتر ہے۔ پس ضرور دودہ پر پستوری عمل کرایا جائے۔ اضلاع متحدہ امریکہ میں جہاں سنہ ۱۹۱۲ع میں چونسٹھ فیصدی اموات تیدق سے ہونی تھیں محض اسی عمل کی بدوات سنه ۱۹۱۹ ع میں دس فیصدی ر کئیں ـ عموماً لوگوں کا اعتقاد ہے کہ بکری تیدق میں مبتلانہیں ہوتی اور اب بعض محققین نے تحقیق فرمایا ہے کہ هندستانی کائیں یورپی کائیوں کی نسبت بہت کم تيدق ميں مبتلا هوتي هيں اور كرنل ولكنس سابق كمشنر حفظان صحت پنجاب پرنسیل صاحب مدراس وٹرنری کالج ' لفٹنٹ کرنل ڈاکٹر راس افسر حفظان صحت مدراس، پرنسپل وٹرنری کالج بنگال اور کئی اور ڈاکٹروں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے که جنوبی هند میں کائیوں میں تیدق کی بیماری نہیں پائی جاتی اور شمالی هندوستان میں بہت ھی کم گائیں تب دق میں مبتلا ہوتی ہیں۔ لیکن بایں ہمہ چونکہ دو دھ کے مہا ہونے کا فریعہ مشکوک اور مشتبہ ہے اس لیے پستوری عمل لازمی اور لابدی ہے۔ جہاں جہاں به عمل نہیں ہمو سکتا وہاں اسے ابال کر اور بعدہ جلدی سے ٹھنڈا کرکے

اسے جراثیم سے پاک صاف کیا جا سکتا ہے۔ ابالنا اور جوش دینا نپدق کے جراثیم سے دودہ کو پاک صاف کرنے کا آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ اگر ابالنے کے عمل کے دوران میں مندرجہ ذیل امور مدنظر رکھے جائیں تو خوشبو کے بدل جانے اور سطح کی جھاگ کے بار بے میں جو اعتراض کیے جانے ہیں، رفع ہو سکتے ہیں۔

ابالنے کے لیے ایک دو هرا برتن استعمال کیا جائے۔ اگر وہ میسر نه آسکے تو دوده کو دُهکنے دار ابالنے کے عام برتن میں ڈالیں اور اسے ایک بڑے پانی بھرے برتن میں رکھیں۔ اس بڑے برتن کو چولھے پر چڑھا دیں۔ پانی کو کھولائیں اور تبن چار منٹ اس کو اسی درجه پر قائم رکھیں۔ پھر اندرونی برتن کا دوده ڈهکنا اتارے بغیر جلدی سے ٹھنڈا کر دیں۔ جب دوده ٹھنڈا ہو جائے تو ایک چمچه ھلاکر اس میں ہوا شامل ہونے دیں۔ نہایت بے ضرر دوده تیار ہوجائےگا۔ پہلے حکما کا خیال تھا که دوده کو درجه جوش سے کافی نیچے کے درجات پر ابالنا اور مقررہ وقفه تک اسے اسی درجه حرارت پر قائم رکھناخوشبو کی تبدیلی کے بغیر دوده کے تپدقی جرائیم کی تباهی کے لیے کافی ہے؛ لیکن اب تازہ تجربات سے ثابت ہوا ہے که ۱۷۲ درجه فارن ہائیٹ یا ۸۰ درجه سنٹی گریڈ کی تپش تپدق کے سخت جان جرائیم کے لیے ناکافی ہے اس لیے ابالنے والوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ ابالتے وقت ان تپشوں سے زیادہ تک دوده کو ابالیں۔ کم سے کم ۱۸۵ درجه فارن ہائیٹ با ۸۰ درجه سنٹی گریڈ کی حرارت تک ابالیا دوده کو مفید مطلب بنادے کا۔

دو یا تین سال سے سن بلوغ تک کی عمر کے دوران میں بچے کے گرد نواح خوراک اور مصاحبوں اور همجولیوں میں اکثر تبدیلی هوتی رهتی هے۔ وہ اس عرصے کے شروع میں جرائیم آلود تھوک سے ناپاک شدہ زمین پر کھیلتے هیں ان کی کھیل کود کے اثنا میں مائیں گھر میں جھاڑو دیتی هیں اور اسطرح جرائیم سے بھرپور گرد و غبار کو اڑاتی اور بچوں کی سانس تک پہنچاتی هیں۔ بچے خود بھی زمین پر کی افتادہ اشیا اٹھاتے اور منہ میں ڈالتے هیں اور اپنی تباهی اور بزبادی کا سامان کرتے هیں۔ پس انھیں فرش اور زمین پر کھیلنے کی اجازت ہرگز نه دی جائیے۔

فرش پر کھیلنے والے بچوں کے ہاتھ گندے اور میلے ہو جاتے ہیں یوں بھی ان کے ناخن لمبے اور غیر ترشے ہوئے ہوتے ہیں جو مناسب وقت پر جراثیم کا مخزن بن جاتے ہیں۔ ایسے گندے اور ناخندار ہاتھ ہر قسم کی بیماربوں کے جراثیم جسم تک پہنچانے کے بہترین قاصد ہیں۔ پس بچوں کے ناخن باقاعدہ ہفتہوار تراشے جائیں اور انھیں چھوٹا اور صاف رکھا جائے۔

جاروبکشی کا مروجہ طریقہ صحت کے لحاظ سے نہایت ضرر رساں ہے۔ سامان کو جھاڑنے کے لیے نمدار کپڑے کا ٹکڑا استعمال کیا جائے اور جھاڑو سے کرد و غبار ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کی بجائے نمدار برادہ ' نمدار کاغذ کے ٹکڑے نمدار چائے کے پتے زمین پر بکھیر دیے جائیں تاکہ فرش پر گرد و غبار جمع نہ ہو۔ چھالے والے اور زخمی بچوں کو ان کے آبلے اور زخم ڈھانکنے کے بغیر زمبن پر کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے۔

اس عرصے میں بچے کی خوراک میں بھی نبدیلی ہوتی ہے۔ وہ اکثر کچی خوراکیں کھانا ہے یہ خوراکیں بھل اور سبزیاں تہدی کے بیماروں اور چھوت دار انسانوں کے ہاتھوں پر ناپاک ہو جاتی ہیں اور اس نامراد بیماری کے جرائیم بچوں تک پہنچاتی ہیں۔ بچہ جوں جوں پروان چڑھنا ہے اس کے مصاحبوں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اب وہ مدرسہ میں داخل ہو جانا ہے اور بیرون اوقات مدرسہ گلی کوچوں میں کھیلتا ہے اس طرح اس کو چھوت لگنے کا امکان بڑھ جانا ہے۔ بچے سیب آم وغیرہ موسمی پھلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور چبائی ہوئی اشیا سگربٹ 'سلیٹی اور سرمئی کی پہلوں کے ٹکڑے باہم تبدیل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وقت ایک چیز ایک بچے کے منہ میں ہوتی ہے اسی وقت یا اگلے لمحہ میں دوسرے بچے کے منہ میں ہوتی ہے۔ بوں بھی بیماری کی روک تھام کے لحاظ سے بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت نہیں کی جاتی۔ انہیں سمجھایا جائے کہ ایسی اشیا منہ اور نرخرے میں نہ ڈالیں۔ انگریزی کا مقولہ ہے کہ داگر تم کھانسنا یا چھینکنا چاہتے ہو تو ہاتھوں یا رومال کے پیچھے ایسا کرو ، ۔ گویا کھانسنے اور جمائی لینے کے عمل کو رومال کے پیچھے کرنے کے سنہری اصول پر

جہاں ہر فرد بشر کو عمل پیرا ہونے کی تحریک کی جاتی ہے وہاں ہر بچے کو بھی اس پر کاربند رہنے کا عادی بنایا جائے۔ انھیں تاکید کی جائے کہ کوئی چیز کھانے سے پہلے ہر بار اپنے ہاتھ چہرہ اور منہ کو دھویا کرس۔ ایسی مٹھائیاں اور کیک جو کھلے رکھے رہنے کے باعث گرد و غبار اور مکھیوں کی آماجگاہ بنے رہتے ہیں قطعی نہ کھایا کریں حفظان صحت کے عام طریقوں میں مزید اصلاح کی جائے اور دھوئے پکائے بغیر کھائی جانے والی خوردنی اشیا کو کھلی منڈی میں بیچنے کی ممانعت کی جائے۔ دَانداروں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایسی خوردنی اشیا شیشے کی بند الماریوں میں رکھیں۔

چو کہ مدقوق کی قطعی علیحدگی تقریباً محال اور ناممکن ہے اس لیے ہماری تمامتر مساعی کا منتہائے مقصود خطر ہے کو کم کرنا ھے۔ یہ حقیقت کسی تشریح کی محتاج نہیں کہ ہر بیماری کی ترقی اور رکاوٹ قوت مدافعت کی کمزوری اور تواہائی پر ہے اور قوت مدافعت کی کمزوری اور مضبوطی کا الحصار عمدہ اور موزوں خوراک پر ہے چنانچہ امرا کے بچوں کی نسبت غریب لوگوں کے بچوں میں تبدق کی بیماری زیادہ یائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر الین کرانس آف ہالٹی مور بھی اسی کی تائید فرمانے ہیں اور کہتے ہیں که تیادق کی اموات پر معیار زیست کی پستی اور بلندی بہت اثرانداز هیں۔ چھوت کا نتیجہ دائمی طور پر اور یقیناً بیماری نہیں چھوت کی موجودگی میں بیماری کے جراثیم کی بالیدگی اور نشوونما عمدہ یا خراب غذا پر ہے ۔ سچین کی تھوڑی سی چھوت جو کامل طور پر مغلوب ہوتی اور مستقبل میں تباہی کا موجب بنتی ہے محض کمی غذا کی بدولت یه هیبتناک انجام دکھاتی ہے۔ اس لیے تیدق کے انسداد اور روک تھام میں خوراک کی عمدگی کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ اچھی پرورش میں بھی عام خوراک کی عمدگی شامل ہے ۔ جسمانی نقائص مثلاً نامناسب نشوونما پائے ہوئے اور کمزور دانت' ناک کے ذریعہ سانس میں رکاوٹ ڈالنے والے ریشے' چھوت پائے •و ٹیے گلیے کے غدود ۔ یعیپھڑوں کی جڑوں میں غدودوں کا بڑھنا نمو اور بالیدگی میں مخل ہونے اور برانی بیماری کے پھلنے پھولنے میں ممد ہونے ہیں۔ اسی لیے بچپن کی متعدی امراض میں مناسب منظم اور موثر طبی معائنه کو خاص اهمیت حاصل

ھے۔ اسے وسیع کرنے کی خاص سعی کی جاوے اور حتی الامکان تمام بچوں کو اس انتظام میں منسلک کر لیا جاوے ۔ اگر تمام بچوں کا سالانه یا شماھی طبی معائنه سرکاری یا خانگی طبیبوں کے ہاتھوں ہوجائے تو ابتدائی بیماروں کی بہت بڑی تعداد کا یته لگ جائےگا اور بعصداق:۔۔

درختے کہ اکنوں کرفت است پا بہ نیروئے شخصے برآبد ز جا

اس بیماری کا سد باب اور بیخ کنی بسہولیت ہوجائےگی۔ پیلاپن 'کمی خون اور کمی اشتہاکی بیماریوں کے مریض بچے جو تپ دق کا مِن بھاتا شکار ہوتے ہیں به آسانی چھانٹے جاسکتے ہیں اور ان کے والدین کو فوری علاج معالجہ کے لیے مناسب مشورہ مل سکتا ہے۔

چونکه بچپن میں ظاہر علامات اور جسمانی نشانات سے ابتدائی تپدق کی تشخیص آسان کام نہیں اس لیے تپدق کا امتحان اور لاشعاعی معائنه لابدی اور لازمی ہے۔ لاشعاعی معائنه سے ماؤف مقام بیماری کی سختی اور علاج کی ضرورت بخوبی واضح ہوجائےگی ۔ ہر بچه کو مدرسه میں داخل کرتے وقت اس کی تندرستی کا سارٹیفکیٹ پیش کرنا بھی ایک موثر اور بہترین تجویز ہے۔

ناکافی جسمانی نشرونما سے بھی بیماری کی افزایش میں مدد ملتی ھے۔ مناسب جسمانی پرورش میں عمدہ عادات، ورزش، آرام اور تفریح کے اوقات اور مقوی غذاکا استعمال تازہ ھوا، روشنی اور دھوپ کی بہم رسانی شامل ھیں۔ بہت سے بچے خفته جراثیم اپنے اندر رکھتے ھیں۔ ان جراثیم کی بیداری اور ترقی روکنے کے لیے ھر ممکن کوشش کی جائے۔ فطرتاً بچپن میں قوت مدافعت قوی ھوتی ھے اس لیے ھمیں اس طاقت کے بحال رکھنے اور بڑھانے کی سعی کرنی چاھیے۔ اس کے لیے بہتر اور آسان طریقه یہی ھے کہ بچوں کو سورج کی روشنی، تازہ ھوا اچھی خوراک ورزش اور مناسب آرام سے مستفید کیا جائے۔ سورج کی روشنی اور دھوپ تمام جراثیم کس اشیا میں سے ایک اھم چیز ھے۔ اسان قدرتا ایک بیرون مکان حیوان ھے۔ ھمیں قدرت کی تقلید میں محیط مکانات کو کھلے اور پرفضا مکانوں میں تبدیل کرنا مناسب ھے۔

مکانات حتی الامکان کشادہ اور ہوا دار بنانے چاہییں۔ ان میں کھڑکیاں اور روشندان بکثرت ہوں اور انھیں دن رات کھلا رکھاجائے۔ بچوں کو دن کے وقت سابعدار درختوں کے نیچے اور کھلی اور پر فضا جگہوں میں کھیلنے اور مطالعہ کرنے کی ترغیب دی جائے۔ انگر بزی کا مقولہ ہے کہ « دہوپ اور ہوا کو کمر مے میں داخل ہونے دینا ڈاکٹر کے اخراج اور بیدخلی کا موجب ہے۔ »

اس کو هر جگه مد نظر رکھنا مناسب هے۔ خانگی مکانات کے علاوہ مدارس کے مکانات بھی کھلے، هوادار اور پُر فضا بنائے جائیں۔ فن تعمیر کی عمدگی کے مقابل میں انھیں صحت افزا اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بنانے پر زور دیا جائے۔ طلبائے مدارس کو بھی کھلی هوا میں بٹھایا جائے۔ گھر هو یا مدرسه، گلی هو یا کوچه کھلی اور صاف جگه کی بودوبائی بیمار اور مدقوق بچوں کو بہتر بننے میں معاون اور دوسرے بچوں کی تندرست اور توانا رهنے میں مددگار هوگی۔ بچوں کے لیے دوده کی مناسب مقدار، انڈے، مکھن، چربی، پھل اور نازہ سبزیوں اور حیاتین دار اغذیه کی ضرورت ھے۔ نمکین پانی، گرم مصالحه، پیسٹری، پھولی هوئی غذائیں، گوشت اور کیا جائے۔ شراب اور دیگر منشی اشیا بچوں کے لیے زهر قاتل هیں؛ ان سے بالکل اجائے۔ شراب اور دیگر منشی اشیا بچوں کے لیے زهر قاتل هیں؛ ان سے بالکل اجتناب کیا جائے۔

اردگرد کے حالات کا اثر بھی انسان کے ہاضمہ پر پڑتا ہے۔ کھانے کی صاف چیزیں '
ساف ستھرا دسترخوان 'سلیقہ سے چنی ہوئی کھانے کی چیزیں 'لواحقین کی توجہ '
خوش اخلاق ساتھی یہ سب باتیں مل کر بھوک کو بڑھاتی ہیں اور غذا کے هضم
ہونے میں مدد دیتی ہیں 'اس کے برعکس طبیعت کے خلاف کھانا یا 'بری حالت میں رکھا
ہوا کھانا غم و رنج کی موجودگی' نواحی حالات کی ناموافقت بھوک کو ضائع کردیتے
اور منہ سے لےکر انتر یوں تک کی رطوبتوں کو روک کر غذا کے هضم ہونے میں فرق
ڈالتے ہیں۔ \*هنسو اور موٹے ہوجاؤ ' بالکل سچی بات ہے۔ خوش خوش کھائی ہوئی
تھوڑی سی خوراک بھی زیادہ غذائیت دے جاتی ہے۔ اس لیسے کوئی خوراک زبردستی

بچوں کو نه ٹھونسی جائے اور نه اھیں تنک اور مجبور کرکے کھلائی جائے؛ ورنه وہ فائد ہے کی جکہ الٹا نقصان دےگی۔

یه امر بھی شک و شبه سے بالانر ہے که سکول جانے والے بچوں کی بڑی بھاری تعداد نا کافی اور کم غذائیت والی خوراک کھاتی ہے۔ افسران سرشتۂ تعلیم کی خدمت میں سفارش کی جائے کہ وہ دوپہر کی خوراک کے لیے کافی وقت کی چھٹی کا انتظام کریں اور اس امر کی تشفی کریں که فیالواقعه ہر بچے کو پوری خوراک ملتی ہے۔ تمام ورزشیں کھلی ہوا میں کی جائیں اور پھیھپڑوں کے پھیلاؤ کے لیے بچوں کو آواز پیدا کرنے اور گانے کی ترغیب دی جائے۔ اس حقیقت کو که گانا ایک قسم کی بہترین ورزش ہے کبھی نظرانداز نه کیا جائے۔

یہ بات بچوں کے ذہن نشین کی جائے کہ بیرون مدرسہ کھیل صحت کے 'یے اتنے ہی ضروری ہیں جتنی خوراک اور نیند۔ گھروں میں ہونے پر بچوں کو ملحقہ باغوں میں کھلایا جائے۔ البتہ کر بے پڑے پھلوں اور افتادہ شاخوں سے چوٹ لگنے سے بچایا جائے۔

مدارس کے منتظمان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہر مدرسہ کے ساتھ کھلا اور کشادہ میدان مہیا کریں۔ انھیں جتایا جائے کہ تمهارا کھلے میدانوں سے قاسر رہنا ستقبل میں تپدق کے مریضوں کے لیے صحت افزا مقام مہیا کرنے کا موجب ہوگا؛ پس اس غفلت اور کفایت شعاری سے باز آؤ.

یند اور حواب را ہر عمر کے انسان کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کے لیہ خاص طور پر اس کی اشد ضرورت ہے۔

نیند تھکے ماندے جسم کی تکان اتار نے میں قدرتی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ یہ بچے کی قوت مدافعت کو تازہ کرتی ہے۔ بچے کو اکیلا اپنے مقررہ بستر میں سونا چاھیے اور رات کو ہر بچے کو خاموش ہوا دار مدھم روشنی والے یا تاریک کمر نے میں عمر کے مطابق دس سے چودہ گھنٹے تک بلند سرھانے پر سونے کی اجازت دی جائے۔ مدرسین کے لیے مناسب ہے کہ وہ بچوں کو گھر کا اتناکام تھ دیا کریں جو انھیں

پوری نیند حاصل کرنے میں مخل ہو ۔

ماہرین نے تحقیق کیا ہے کہ اداکار اور گوتے جو بلند آواز پیدا کرنا جانتے ہیں تنفس کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اچھی آواز پیدا کرنا اچھی طرح سانس لینے کا مترادف ہے۔ تمام مدارس میں عمدہ طور پر گانا پیٹ اور بسلیوں کی درمیانی ہڈیوں کی ورزش گہرے اور لمبے سانس لینے کی مشق اور سانس کی دوسری ورزشیں اور صاف ہوا میں کرائی جائیں۔ چھانی کو تنگ کپڑوں سے جکڑنے سے پر ہیز کیا جائے۔

ناک کی سانس روکنے والی غدود (Adenoids) اور کلے کی بڑھی ہوئی غدود ہٹا دینے کے بعد بھی ناک سے سانس لینے پر مستقل مزاجی سے کاربند رہنا چاہیے کیوںکہ منہ سے سانس لینا پھیپھڑوں کو پرانی بیماریوں میں مبتلا کرنے میں خاص حصہ لیتا ہے؛ اس لیے بچوں کو ناک سے سانس لینے کا سخت عادی بنایا جائے۔

بچوں کی ایک قسم (Catarral child) ہے جو ھڈیوں کی بیماری موسومہ کساح (Rickets) میں مبتلا ہوتی ہے یا ھر ایک دانت کے خروج ' موسمی تبدیلی اور اسی قسم کی معمولی اشتعال انگیزی بر برانکائیٹس (Bronchitis) میں مبتلا ہوجاتی ہے تهدق کی نامراد بیماری کا آسانی سے شکار ہوجاتی ہے۔ مضر صحت کمر ہے' ناکافی دھوپ' تازہ ہوا کی کمی اور زیادہ کپڑ ہے بہننا ایسی قسم کے بچے بڑھانے میں معاون ہیں۔ بچوں کی ایک اور تسم کہزور چھاتی کے بچے ہیں جو بچھای قسم کی پیشرو خیال کی جاتی ہے۔ به نازنممت سے بالنے ' تازہ ہوا کی کمی' قوت مدافعت کی قلت اور بران کائیٹس کے حملوں سے بیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو ان کے ابتدائی ایام میں کافی بران کائیٹس کے حملوں سے بیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو ان کے ابتدائی ایام میں کافی دھوپ اور روشنی اور تازہ ہوا سے سہرہ ورکیا جائے بچے کو کئی لباس سے لادنے کی بے سود کوشش ہرگز نه کی جائے۔

تپدق کے شروع شروع میں کھانسی' بلغم' بخار' خون کا آنا' پھبپھڑ ہے کے پردے کا ورم وغیرہ چند علامات رونما ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ ماؤف حصے کو صحتیاب کرنے میں قدرتی معاون ہوتے ہیں لیکن لوگ الٹا ان کے بند کرنے کے پیچھے پڑجاتے ہیں۔ و، قدرت کی کنه کو نہیں سمجھتے اور نقصان اٹھاتے ھیں۔ ع واقف امر حقیقت ھوں تو سمجھیں یه راز کچھ نه کچھ ھر فعل قدرت میں ھے مضمر بہتری

کھانسی ان تمام علامات میں سے پہلے رونما ھوتی ھے اور چھوت یا دق پیدا کرنے سے رھائی دلانے کا قدرتی ذریعہ ھے۔ یہ تپدق کے مادے کو پھیپھرٹے میں داخل ھونے سے روکتی ھے۔ عوام اپنی جہالت کے سبب اس کے بند کرنے کے پیچھے لگ جانے اور اندھا دھند رجسٹری شدہ شربتوں کا استعمال شروع کردیتے ھیں۔ ان میں خواب آور ادوبه اور بیلاڈوما شامل ھوتے ھیں اس لیے فائدہ رسانی کی بجائے فطرتی فعل میں رکاوٹ ڈال کر نقصان پہنچانے ھیں۔ یہ کھانسی کو بند کردیتی ھیں مگر بدن کی رطوبت خشک کرکے اسے اخراج کے ناقابل بنادیتی ھیں پس بچوں کی صحت و عافیت میں دلچسپی لینے والے جملہ اشخاص کا فرض ھے کہ وہ کھانسی کی رجسٹری شدہ دوائیوں خصوصاً افیون کے مرکبات کے استعمال کی سخت مخالفت کریں۔

اکثر اصحاب بالخصوص غریب طبقه کے لوگ نمونیا اور برانکائی ٹس کے بیماروں کے درجه حرارت میں اعتدال واقعه هو جانے کو شفایابی کی علامت سمجھتے هیں' به ان کی بھول هے۔ ایسی حالت میں پھیپھڑ ہے بیمار رہ جانے هیں اور تپدق کے جرائیم کو جو موقعه سے فائدہ اٹھانے کے لیے هر وقت کھات میں رهتے هیں موقع مہیا کرنے هیں۔ ان بیماریوں سے کلی صحت باب هونے تک دوائیوں اور احتیاطوں کو جاری رکھنا چاهیے۔ کالی کھانسی کا سل (Phthisis) سے قوی تملق هے' چنانچه حکمائے دهر نے تسلیم فرمایا هے که جو اشخاص سن بلوغ میں سل کے بیمار پائے گئے ان میں سے تقریباً ۹۵ فی صدی کمی وقت کالی کھانسی میں مبتلا هوچکے تھے۔ افسوس هے که مشرقی لوگ اس موذی کسی وقت کالی کھانسی میں مبتلا هوچکے تھے۔ افسوس هے که مشرقی لوگ اس موذی مرض کی چنداں پروا نہیں کرتے' اس کا مناسب علاج معالجه نہیں کرتے۔ اسے اپنا کام جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یه بیماری برانکیل غدود (Bronchial glands) کو بہت نقصان پہنچاتی اور اس میں تبدق کے جرائیم کے بڑھنے پھولنے کا موقعه پہنچاتی کو بہت نقصان پہنچاتی اور اس میں تبدق کے جرائیم کے بڑھنے پھولنے کا موقعه پہنچاتی فوٹو

لیا گیا تھا' وہاں ظاہر ہوا کہ برانکیل غدود ہی چھوت کی جگہ تھی۔ صرف ان میں نہیں بلکہ ان بیماروں میں بھی مذکورہ غدود میں تپدق کے جرائیم بائے گئے جنھوں نے تپدق کی علامات چنداں ظاہر نہ کی تھیں۔ پس ضرور کالی کھانسی کی طرف پوری توجه دی جاوے۔

چونکه تمام ممالک میں ایک گلی اور محلے کے لڑکے باہم مل کر کھیلتے ہیں ' ان میں چیچک خسرہ اور کالی کھانسی کے بیمار بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ سب باہم چھوتےدار رہتے ہیں اس چھوت چھات کو کسی طرح روکنا بھی محال ہے۔

یہ بیمارباں نمونیا کے متوانر حملوں کا سبب بنتی ہیں اور اس طرح بچوں کو تپدق کی چھوت قبول کرنے کے قابل بنادیتی ہیں۔ بچوں کے پروان چڑھنے کے ساتھ ہی یہ اثر پذیری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ چونکہ سانس کی دوسری پیچیدگیاں کم آزار اور چنداں سخت نہیں ہیں اس لیے چھے سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کی محافظ ٹیکے سے ضرور حفاظت کی جائے اور کالی کھانسی' خسرہ اور چیچک سے تندرست شدہ بچوں کو دو تین ماہ بعد تک مقوی ادوبات جن میں حیاتین الف اور د شامل ہوں دی جائیں اور سانس کی ورزشوں کے ذریعے بھیپھڑوں کا حجم بڑھایا جائے۔

الفرض چھوت سے بچنے کی ہر ممکن سعی کی جائے۔ افسوس ہے کہ ہمارے مندوستانی بھائی نہایت سہلانگار اور راضی برضا واقعہ ہوئے ہیں اس لیے ہماری مساعی کے باوجود کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کی ذہنیت عجیب واقعہ ہوئی ہے۔ کسی نے انھین کے بارے میں کیا کھری بات کہی ہے۔ ع

جسے ہے فکر مرہم کی اسے قاتل سمجھتے ہیں۔

الهي خير هو يه زخم اچها هو نهيں سکتا۔

ان ہدایات اور معروضات پر کسی ایک آدھ کے عمل پیرا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہر ہندوستانی صدق دل سے عمل پیرا نہ ہو۔ امریکہ کی مثال ممار بے سامنے ہے۔ وہاں ان امور پر کار بند ہونے سے ایک سال اور آئھ سال کی عمر کے بچوں میں تپدق کامرض قریباً قریباً غائب ہوچکا ہے۔ ہمیں بھی ہمت اور استقلال

سے کام لینا مناسب ہے۔ اس شعر کو ورد زبان کیا جائے اور ہدایت پر عمل شروع کردیا جائے۔ السعی منی والا تمام من اللہ کے مصداق ضرور کامیابی ہوگی۔ ع ہوتے ہیں کامیاب جہاں میں فقط وہی ' جو کام لے کے ہاتھ میں بھر اُس په ڈٹ گئے۔

## علم الجغرافيه المرجان (مونگا)

(محمد یونس خاں صاحب آفریدی ایم ـ ا بے ا ایل ایل ـ بی ، ایل ایل ـ بی ، ایف ـ آر ـ جی۔ ایس - (لندن) سانبھر لیک، راجپوتانه)

بعض سمندروں میں بعض مقامات پر چھوٹے چھوٹے مونگاساز کیڑے (Polypifers) بائے جانے ھیں جو سمندر کے پانی سے چونے کا جزو (Calcium) علیحدہ نکال کر پانی کی ته میں جمع کرتے ھیں جو رفتہ رفتہ سطح آب پر مونگے کے جزائر (Coral Islands) یا مونگے کی بڑی بڑی چٹانوں کی شکل میں (Coral reefs) نمودار ھوتے ھیں۔ چنانچہ سمندروں کے ان حصوں کے جزائر جو خطوط سرطان وجدی Tropic of Cancer) ممندروں کے ان حصوں کے جزائر جو خطوط سرطان وجدی مجنت شاقه کا نتیجہ ھیں۔ جب یہ کیڑا کسی جگہ اپنی نوآبادی قایم کرتا ھے تو مونکا بشکل ایک نتیجہ ھیں۔ جب یہ کیڑا کسی جگہ اپنی نوآبادی قایم کرتا ھے تو مونکا بشکل ایک ایک خوبصورت شجر کے ھوتا ھے جس کا رنگ سرخ سفید یا سیاہ ھوتا ھے۔ ایک خوبصورت شجر کے ھوٹے چھوٹے آبی کیڑوں سے بھرا ھوا ھوتا ھے جن میں ایلکی (Algac) حیوانات اولی (Protozoa) مُلگ بکثرت ھوتے ھیں جو مونگے ساز ایلکی غذا کا کام دیتے ھیں۔

اس کیڑے کا وجود چند شرائط کے تحت ہوتا ہے جو ذیل میں درج کی جاتی هیں :--

(۱) یه اس جکه پایا جاتا ہے جہاں پانی ۱۲۰ فٹ یا اس سے کم گہرا ہو ' (۲) جہاں نیش (Temperature) ۲۸ ف سے کم نه هو ، (۳) جہاں کا پانی عام سمندر کے یانی سے زیادہ شور نه هو کیونکه یانی کا زیادہ کھار کیڑے کی بقا کے لیے مضر هوتا هے ، (م) جہاں پانی میں میل مٹی و کاد (Sediment) شامل نه هو ، (٥) جہاں ہوا کی مدد سے پانی کچھ حرکت بھی کرتا ہو، (٦) جہاں پانی شیریں نه ہو ۔ جہاں یہ سب شرائط پوری ہوتی ہیں وہاں یہ کیڑا خوب نشو و نما پاتا ہے اور جزائر اور چٹان بناتا ہے وہ اکثر ایسی جگہ مونکا کامیابی کے ساتھ تیار کرتا ہے جہاں ایسے جزائر یا ملک ہوں جو آتشفشانی مادہ سے وجود میں آئے ہوں یا کسی براعظم کے ساحل پر جیسے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر مونکے کی ایک بہت وسیم جثان یائی جانی ھے جس کو گریٹ بیریر ریف (Great Barrier Reef) کہتے ھیں۔ ایسی چٹائیں دو قسم کی ہوتی ہیں؛ ایک بیربر ریف جو براعظم سے کافی فاصلہ پر

واقع هوتی هیں اور درمیان میں لمبی چوڑی اور کہری جھیل چھوڑ دیتی هیں' دوسری (Fringing reef) یعنی وہ جو براعظم یا جزائر کے نزدیک ہوتی ہیں۔

اس کیڑ ہے کے بارے میں یہ بات خاس طور سے قابل ذکر ہے کہ وہ پانی کے ہے ہی نبچے مونکے کے شجر یا چٹانیں تیار کرتا رہتا ہے اور اگر وہ پانی کے اوپر آجاتا ہے تو مر جانا ہے کیونکہ وہ ہوا میں زیادہ سے زیادہ دو تین گھنٹے زندہ رہ سکتا ھے۔ بعض مونکے کے جزائر یا چٹانیں سطح آب سے اوپر نظر آئی ہیں جن کا طریقه تعمیر یه هیے که کیڑا اس کو پانی کی سطح تک بنانا هوا چلا آنا هیے بعد یانی کی لہریں اس کو مونگے کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے اور دیگر بحری مٹی کے ذریعے سے اونچا کرنی چلی جانی هیں حتّٰی که وہ جزائر کی شکل اختیار کر لیتے هیں۔ مونگے کے جزائر پانی کی سطح سے زیادہ اونچے عموماً نہیں پائے جانے برخلاف اس کے مونگے کی چٹانیں سطح سمندر سے ۲۰۰۰ سے ۳۰۰۰ فٹ تک یائی گئی ہیں۔

آبک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کیٹرا اس جگہ زندہ رہ سکتا ہے جہاں ۱۲۰ فٹ یا اس سے قدرے کم سمندر کی گہرائی ہو تو آخر بحرالکا ہل (Pacific Ocean) جیسے گہر ہے بحراعظم میں مونگے کے جزائر کیسے وجود میں آگئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سمندر میں تہنشیں بحری پہاڑیاں بکثرت میں۔ جب ان پہاڑیوں نے اتنی بلندی اختیار کرلی کہ ان کا فاصلہ سطح آب سے ۱۲۰ فٹ کے قریب رہ گیا تو مونگے ساز کیڑے نے اپنی کارگزاری شروع کردی اور رفتہ رفتہ جزائر تیار کردیے۔ مونگے کے جزائر کے وجود میں آنے کے بارے میں محققین نے مختلف آرا پیش کی میں جن میں سے چند ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔

سمندر کی ته نشین چٹانوں میں عموماً سوراخ ہوتے ہیں جن میں مسیدار (Pocillopora Verrucosa) مونگے پائے جاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی پیچدار پلیٹوں یا درخت کی شاخوں کی شکل میں ہوتے ہیں جن کو شاخ مرجان کہتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا جزیرہ (islet) بن جاتا ہے اور پانی کی لہریں پورے طور سے مونگے کی چٹان پر نہیں ٹکراسکتیں تو چٹانوں کی درزیں اور سوراخ مختلف قسم کے ریزوں سے بھر جاتے ہیں جو کہ بوجہ چونے کے اجزا موجود ہونے کے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اس طرح سے رفته رفته چٹانوں کا بالائی کھردار حصہ سخت اور ہموار سطح میں تبدیل ہوکر لوگوں کی بودوباش کے لایق ہو جاتا ہے۔ جو جزائر اس طور پر بنتے ہیں وہ زبادہ لمبے چوڑے نہیں ہوتے ۔ مونگے کے جزائر کا قطر مختلف ہوتا ہے ایک میل سے ساٹھ میل تک کا پایا گیا ہے۔ بعض جزیروں کی شکل مانند طشتری کے ہوتی ہے جن کے کنارے چاروں طرف سے سطح جزیرہ سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں نشیب ہوتا ہے۔ جہاں بحری پانی بھرا رہتا ہے یہ حصہ جھیل (لیگون) کہلاتا ہے اور اس جزیرہ کو آڈول (Atoll) کہتے ہیں۔

مونگا ساز کیڑا نه صرف جدید هی جزیره تیار کرتا هے بلکه اکثر جزائر کے طول و عرض میں اضافه کرنے میں کافی اثر رکھتا ہے جس کا مشاهده کرسمس اثول (Christmas Atoll) کے دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اس کا موجودہ عرض تین میل ہے

اور اس میں مونگے کی مسلسل پہاڑیاں پائی جاتی ہیں جو کہ آپس میں متوازی ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ جزیرہ مونگا ساز کیڑوں کی جدوجہد سے اپنے طول و عرض میں رفتہ رفتہ اضافہ کرتا جارہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جزیرہ نقشہ میں دکھایا گیا ہے لیکن بعد میں اس کا وجود نہیں ملتا یا یہ کہ کھی کوئی نیا جزیرہ نمودار ہوجاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمنشین بھی ہوتے رہتے ہیں اور کیڑوں کی کارگزاری کے باعث ابھرتے بھی رہتے ہیں۔ ان کی تیاری میں ہر جگہ ایک سی ھی مدت نہیں صرف ہوتی بلکہ مختلف مقامات پر مختلف مدت درکار ہوتی ہے جس کے وجوہات آگے بیان کیے گئے ہیں۔

مونگے کی بڑی چٹان (Barrier reef) براعظم آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل کے نزدیک اور نیوکیلیڈونیا (New Caledonia) کے مغربی ساحل پر اور جزائر سوسائٹی کے نزدیک پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی مونکے کی چٹان براعظم سے مختلف فاصلوں یر ہوتی ہے۔ سوسائٹی جزائر میں یہ چٹان ایک میل سے ڈیڑھ میل تک کے فاصلہ یر بتائی گئی ہے۔ بیرربریف کا قطر ساڑھے نین میل سے ٣٦ میل نک کا دیکھا گیا ہے۔ بعض جزائر جن کو یه مونگے کی چٹانیں محیط کیے ہوئے ہیں ان کا معاثنہ آگر ارضیات (Geoogy) سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ یہ اسے کوہ آنش فشاں کے بگھلے ہوئے یہاڑی مادمے سے بنے ہوئے ہیں۔ نیوکیلیڈونیا کے ساحل پر جو مونگے کی چٹان ہے وہ چار سو میل لمبی ہے اور زمین سے کم از کم آٹھ میل دور ہے اور جزیرہے کے جنوبی حصے کے نزدیک وہ قریب ١٦ میل کے فاصلہ پر ہے۔ آسٹر بلیا کے نزدیب یہ چٹان قریب گیارہ سو میل لمبی ھے اور وہ ملک، سے عموماً بیس سے نیس میل کے فاصله پر ھے اور بعض مقامات پر پیچاس سے ۹۰ میل کے فاصله پر ھے۔ یه چٹان سفید رنگ کے مختلف مونگے کی ہے اور جابجا کھردری نکیلی شاخیں نکلی ہوئی ہیں۔ بمض مقامات پر چھوٹے چھوٹے جزبرے بنگئے ہیں۔ اس کا بدونی حصہ قدر ہے اونچا ہے۔ اس کے درمیان تنگ آبنائیں پائی جاتی ہیں جن میں چہاز رانی بھی ہوسکتی ہے۔ اس کے قریب میں سمندر عموماً بہت کہرا ہے لیکن نیوگنی (New Guinea) کے نزدیک اور چٹان کے جنوب میں کم گہرا ھے۔ مونگے کی چٹانوں کی تیاری کے بارے میں بعض کا خیال ھے کہ پانی کے نیچے ساحل کے نزدیک پہلے مٹی اور گاد وغیرہ کے ذرات جمع ھوتے رھتے ھیں جو رفتہ رفتہ پانی کی تہ میں چبوتروں کی شکل اختیار کرلیتے ھیں اور جب وہ سطح پانی سے قریب ۱۲۰ فٹ گہرے رہ جاتے ھیں تو مونگے ساز کیڑے اپنی تعمیری کارگزاری شروع کردیتے ھیں۔ بعض کا خیال ھے کہ یہ چٹانیں بےشمار تہنشیں دھانہ ھائے کوہ آتش فشاں پر بنائی گئی ھیں جس کے ثبوت میں وہ بتاتے ھیں کہ اس کے اکثر حصے بشکل دائرہ ھوتے ھیں اور درمیان میں عمق ھوتا ھے۔ لیکن سوسائٹی جزائر کی جسامت ' ملندی اور میان کو ملاحظہ کرنے پر معلوم ھوگا کہ مندرجہ بالا رائے درست نہیں۔

دوسری قسم کی چٹانیں فرنجنگ ریف کہلاتی ہیں۔ یہ اکثر جزیرہ کو بالکل محیط کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ یہ صرف ٥٠ سے محیط کیے ہوڑی ہوتی ہیں یا کسی براعظم کے نزدیک ہوتی ہیں۔ یہ صرف ٥٠ سے ۱۰۰ گز چوڑی ہوتی ہے۔ یہ چٹان جزیرہ موریسیس (Mauritius) کو محیط کیے ہوئے ہے۔

مندرجه بالا بیان سے ہم کو معلوم ہوا کہ مونکاساز کیڑا تین قسم کی نمایاں چیزیں تعمیر کرتا ہے۔ (۱) مونکے کے جزیرے '(۲) بیریرریف اور (۳) فرنجنگ ریف مونکے کے اقسام بےشمار ہیں۔ بقول مسٹر اہرین رگ (Mr. Ehrenberg) صرف بحراحمر (Red Sea) ہی میں ۱۲۰ قسم کا مونکا پایا جانا ہے۔

اوپر یه بیان کیا گیا هے که کو آتشفشانی ماده کے قرب کی وجه سے مونکاساز کیروں کو وهاں اپنی تعمیری کارگزاری کے لیے کافی ذخیره مل جاتا هے اور وهاں چٹانیں بڑی سرعت سے تیار کردیتے ہیں۔ اس کا ثبوت هم کو اس بات سے ملتا هے که مرجانی چٹانیں (Coral Reef) دنیا میں جس کشرت سے شمال مشرقی آسٹریلیا 'که مرجانی چٹانیں (جزائر مالدیپ ' شاکوس ' مارشل ' گلبرٹ اور مجمع الجزائر زیریں نیوکیلیڈونیا ' جزائر مالدیپ ' شاکوس نمیں نیائی جائیں۔ یه جزائر وغیره یا تو پرانے آتشفشانی مادے سے بنے هوئے هیں یا دنیا کی پرانی ساخت سے تعلق رکھنے پرانے آتشفشانی مادے سے بنے هوئے هیں یا دنیا کی پرانی ساخت سے تعلق رکھنے

ھیں۔ بعض سمندر باوجودیکہ خطوط سرطان اور جدی کے درمیان میں واقع ھیں پھر بھی وھاں مونگے کی چٹانیں نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً بحراطلانطک کی تمام وسعت میں سوائے جزیرہ برمو ڈا (Bermuda) کے اور کسی جزیرہ کے نزدیک مونگے کی چٹان نہ ملےگی ۔ افریقہ کے مغربی ساحل پر یا خلیج گنی (Gulf of Guinea) میں جزائر کے اطراف میں ایسی چٹانیں بالکل مفقود ھیں۔ اس کی وجہ بہ ھے کہ جو دریا ساحل پر گرتے ھیں وہ اپنے ساتھ مٹی کے بےشمار ذریے لاتے ھیں یا وہ ساحل بجائے خود پہاڑ بوں کی مٹی کے بنے ھوے ھیں۔ لیکن جب ھم جزائر سینٹھیلینا، اسینشن کیپورڈی، سینٹپول اور فرینڈ کو دیکھیں تو یہ معلوم ھوگا کہ وہ مونگے کی چٹانوں سے بالکل خالی ھیں گو وہ ملک سے بہت فاصلہ پر ھونے کی وجہ سے دریاؤں سے بھی اثر پذیر نہیں ھوتے اور وہ آئشفشانی مادے سے بھی بنے ھوئے ھیں اور ان کی ساخت بھی بجنسہ ویسی ھی ھے جیسی بحرالکاھل کے جزائر کی ھے جن کے کنارے مونگے کی چٹانوں سے محیط ھیں۔ اس سے ثابت ھوا کہ صرف درباؤں جن کے کنارے مونگے کی چٹانوں سے محیط ھیں۔ اس سے ثابت ھوا کہ صرف درباؤں حین کے کنارے مونگے کی چٹانوں سے محیط ھیں۔ اس سے ثابت ھوا کہ صرف درباؤں سے ھے۔

دیگر یه خیال کیا جاتا ہے کہ مونکے کی چٹانوں کا انحصار کاربونیٹ آف لائم (Carbonate of Lime) کے سمندر میں زیادہ پائے جانے پر ہے لیکن یہ کوئی خاص سبب نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جزیرہ اسینشن کی چٹانوں پر جو بحری لہریں ٹکرانی میں وہ چونے کے مادمے (Calcarious matter) کی ایک موٹی ته جما دیتی ہیں اور جزائر کیپورڈی میں سے ایک جزیرہ ساکو کے ساحل پر چونے کے اجزا نه سرف بکثرت پائے جاتے ہیں بلکہ بعض چٹانوں میں چونا بکثرت موجود ہے لیکن بھر بھی وہاں مونکا نہیں پایا جاتا۔

ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ سمندر کی اندرونی تبدیلیاں جن کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے ایک سمندر میں مونگے کی چٹانوں کو برباد کر دیتی ہیں اور دوسرے سمندر میں ان کو تعمیر کر دیتی ہیں۔

مونگے کی چٹان کی مدت تعمیر

بعض محققین کی را ئے ہے کہ ایک چٹان کے تیار ہونے میں ہزارہا سال کا عرصه درکار ہوتا ہے کیونکہ وہ معرض شکست و ریخت میں رہتی ہیں اور ایک مدت مدید کے بعد تکملہ کو پہنچتے ہیں۔

لیکن یه بات در جگه کے لیے قاعدہ کلیه نہیں بن سکتی ۔ تجربه شاهد هے که مختلف جگہ پر مختلف مدت درکار ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بحراحمر میں معض مونگے کے ڈھیر دیکھے گئے ہیں جن کے بارے میں به خیال کیا جاتا ہے که وہ سنہ عیسوی کے شروع ہونے سے بھی صدھا سال قبل کے ہیں اور جب قدیم اور جدید نقشہ جات کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قریب دو سو برس سے ان میں کوئی نمایاں تبدیلی واقع نہیں ہوئی ۔ دوسر ہے، مونگے کی ترقی کی رفتار کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ ڈولفن ریف (Dolphin reef) قریب ۲۷ سال سے سطح آب سے ایک ہی فاصلہ یعنی ڈہائی فیدم یا ۱۵ فٹ پر ہے۔ لیکن برخلاف اس کے بعض مثالیں ایسی بھی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ترقی ہر جگہ اس قدر سست نہیں ہے کیونکہ بعض جزائر (Keeling atoll) جو نقشہ میں علیحدہ علیحدہ دکھائے گئے تھے وہ اب طول میں بڑھ کر آپس میں مل گئے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلاکہ مونگے کی ترقی کی رفتار کا انحصار پانی میں چونے کے اجزا ہونے کے علاوہ مونگا ساز کیڑوں کے لیے بحری فضاکے ان کے موافق و غیرموافق ہونے پر اور کچھ ان کی اپنی عادت پر بھی ہے۔ مثلاً ایسے آبی جانوروں کی غیر موجودگی میں جو ان کیروں کا شکار کرتے ہیں یا ایسے اجزا کے پانی میں مخلوط نه ہونے سے جو ان کو فنا کر دیتے هیں وہ اینے شغل مونگاسازی میں زیادہ کامیاب ثابت هوتے هیں اور مونکے کو بڑی سرعت کے ساتھ تیار کرتے ہیں اور اگر اس کے برعکس ہوتا ہے تو مونکا بہت دیر میں تیار ہوتا ہے یا اس کی ترقی بالکل رک جاتی ہے جیساکہ بحراحمر کے متذکر مبالا واقعات کو مطالعہ کرنے پر واضح ہوتا ہے کہ صدما سال سے مونگے کی چٹانوں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ۔ اولالذکر واقعہ کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ خلیج فارس میں ایک جہاز کی ته میں جس میں تانبا لگا هوا تھا ٢٠ ماه کی مدت

میں دو فٹ مونگے کی تہ قایم ہوگئی تھی۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ مونگے کی رقی ہر جگہ یکساں نہیں ہے پہنی نہ اتنی سست جتنی کہ بحراحمر میں اور نہ اتنی تیز جتنی خلیج فارس میں جس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کیڑوں کو اپنی خوراک اور تعمیری سامان بکثرت دست باب ہوتا ہے، وہ بڑی سرعت سے کام کرتے ہیں۔ اور جہاں یہ چیزیں کہاب ہوتی ہیں وہاں اس کام کو بہت تاخیر کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ مشاہدہ اس امر کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ جہاں سمندر کی لہریں کم زور کے ساتھ ٹکراتی ہیں وہاں مونگا زیادہ سرعت کے ساتھ ترقی کرتا ہے بہنسبت اس مقام کے جہاں لہریں زیادہ زور دار ہوتی ہیں کیونکہ وہ طاقت ور لہروں کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔

## حیوانات کی زندگی کے دو پہلو

۱ \_ حیوانات کی عمریں - (ڈاکٹر اے۔ڈی۔بیواَت) ---ه---

عشر عابدی، بی اے ایم ایس سی (عمانیه) شعبهٔ حیوانات جامعهٔ عمانیه

کون ایسا ہے جو یہ نہ چاہےگا کہ اس کی • عمر ، دراز نہ ہو؟ ہر جابدار زندہ رہنے کے لیے موت سے لڑنا ہے ، اس لیے کہ زندہ رہنے کی خواہش ہر جاندار کی جبلت میں داخل ہے ۔ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں ایسی بے شمار روایات اور حکایتیں موجود ہیں جن میں انسان کی • درازئی عمر ، حاصل کرنے کی خواہشوں کا اظہار کیا گیا ہے اور جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نے زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ۔

اگر سوال کیا جائے کہ عمر کرقدر لمبی ہو سکتی ہے اور جاندار کتنی طویل عمریں حاصل کرتے میں تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر جاندار اپنی نوعیت کے لحاظ سے و اوسط پیا و طبعی عمر پانا ہے۔ دوسرے وہ جو خاص خاس صورتوں میں بہت طویل مدت تک زندہ رہتے ہیں۔ و طبعی عمر پانے والے جاندار کثرت سے پائے جاتے ہیں اور طویل العمر قلیل تعداد میں۔

حیوانات کی عمروں کو راست معلوم کرنے کے ذرائع بہت کم اور عدوماً ناتس ہیں' کو عمریں معلوم کرنے کے بہت سے طریقے رائج ہیں لیکن یہ سب غیر اطمینان بخش ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حیوانات کے باقیات یا آثار (جن کو سائنسر کی اصطلاح میں رکاز (Fossils) کہا جاتا ہے) دیکھ کر اندازہ کریں۔ مثلاً مچھلوں کے سفنے (چھلکے = Scales) سیپیوں کے خولُ کچھووں کی سپر (Shields) یا وہیل کی ہڈ،اں وغیرہ ۔گھوڑ ہے کی عمر کا اندازہ عموماً دانتوں سے کیا جاتا ہے۔

جنوبی امریکہ کے طوطوں کے متعلق یہ ایک عجیب حکایت بنان کی جاتی ہے کہ وہ بہت قدیم زمانے سے چلیے آرہے ہیں کیونکہ جو زبان وہ بولتے ہیں اس کو موجودہ سرخ ہندستانی (Red Indians) نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ طوطے کوئی نہایت ہی قدیم بولی بولتے ہیں۔

بوں بھی اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عمر کو بڑھا کر بتانے کا رجحان بہت قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے اور اس لیے ممکن ہے کہ اکثر «عمریں» اسی لطیف «مبالغه» کی علم بردار ہوں۔ بےسمجھے بوجھے روایات نسلاً بعد نسلِ اب تک جوں کی توں چلی آئی ہیں۔ سچ پوچھیے تو دراز عمر والے حیوانوں کی فہرست نہایت مختصر ہے جو نیچے درج کی جانی ہے:۔

| ۲ سال        | ••  | ) عمر | (Giant Tortoise) | ويو قامت كچهوا ( | 1)  |
|--------------|-----|-------|------------------|------------------|-----|
| <b>"</b> \   | c • | ,1    | (('arp Fish)     | ) سیم ماهی       | ۲)  |
| " <b>1</b> . | 17  | ,1    | (Vulture)        | ) کدھ            | ۲)  |
| " \          | ٠,٣ | **    | (Eagle)          | عقاب (           | r ) |
| " \          | • • | **    | (Whale)          | ) وهبل           | (ه) |
| " 1          | • • | "     | (Salmon)         | ) سالمن مچهلی    | ٦)  |
| " 1          | • • | ,,    | (('row)          | ) كۋا            | ٧)  |
| <i>"</i> \   | • • | อ     | (Parrot)         | ) طوطا           | ۲)  |
| ٠ ١          | • • | 11    | (Raven)          | ) پہاڑی کوّا     | ۹)  |
| <b>"</b> \   | • • | "     | (Man)            | ۱) انسان         | •)  |
| <i>"</i> \   | • • | ,,    | (Shark)          | ۱) شارک مچهلی    | ١)  |
| n \          | • • | n     | (Eider Duck)     | ۱) برفستانی بطخ  | ۲)  |

ز،دگی کے روزمرہ کے واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ عمریں بھی کسی قدر زیادہ طویل معلوم ہوتی ہیں۔ علمائے حیاتیات نا یہ متّنقہ خیال ہے کہ دنیا کے جنوبی طبقے کے دیو فامت کچھوے عموماً ایک سو پچاس برس اور بعض اوقات دو صدیوں تک بھی زندہ رہتے ہیں۔ بیان کیا جانا ہے کہ سینٹ ہیلینا (St. Helena) میں اب تک وہ چچھوا موجود ہے جو نیپولین کی جلاوطنی کے زمانے میں وہاں موجود تھا۔ ہندستان کے بعض مقدس م گھڑ بال اور مگر، ایک صدی سے زیادہ زندہ رہتے ہیں اور روایات کے مطابق ان کی عمر دو سو برس بھی شائی جاتی ہے۔

چھوٹی عمر کے حیوانات میں کہاوتی مثال ایک موسمی کیڑ ہے (May fly) کی ھے جس کی زندگی سرف ایک دن ، کی ھوتی ھے ۔ لیکن درحقیقت حبوانات کی عمر س اس سے بھی کم ھوتی ھیں ۔ موسمی کیڑ ہے کی زندگی کا دن اس کی «شادی کا دن» ھوتا ھے اور یہ صرف «چند کھنٹوں» پر مشتمل ھوتا ھے ۔ بوں اگر دیکھا جائے تو انڈ ہے سے لیک پورا کیڑا بننے میں اسے بہت دن لکتے ھیں۔ اس قسم نے ایک مشہور موسمی کیڑ ہے تو ایفی میرا (Ephemera vulgata) کہتے ھیں ۔ یہ کیڑ ہے ھزاروں کی تعداد میں بانی سے برآمد ھوتے ھیں ۔ سوشادی کا صرف ایک رقص کرنے کے لیے ۔ اس نے بعد وہ انڈ ہے دیتے ھیں اور پھر مرجانے ھیں ۔ یہ «دن» ان کی «زندگی کی آخری منزل» ہوتا ھے کیونکہ یہی ایفی میرا (Hipheniera) انڈ ہے سے نکلنے کے بعد ۔ جبلہ اس کی شکل ماں باپ کی مائند نہیں ھوتی اس میں پنکھ بھی نہیں ھوتے اور صرف چھے ٹانگیں اور تین دمیں ھوتی ھیں اور یہ سروہ (Liarva) کہلاتا ھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس حالت میں ندیوں اور تین دمیں ھوتی ھیں اور یہ سروہ (Liarva) کہلاتا ھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس حالت میں ندیوں کے اسر ایک سے تین سال تک کا زمانہ گزارتا ھے ۔

دوسر بے کم عمر والے حیوانات میں ایک آبی کیڑا ڈیننیا (Daphnia) شامل ہے جس کی عمر زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی بیشمار نسلیں موسم بہار اور موسم گرما میں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض خاص حالات میں معمولی مچھر اور کھریلو مکھی کی عمریں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں۔

سب سے سادہ قسم کے چھوٹے چھوٹے حیوانات ایک خلیے (خانے - Coll) سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حیوان امیبا (Amoeba) کہلاتا ہے۔ ان کے اندر

جاندار ماده موجود هوتا هے جس کو (Protoplasm) کہتے هیں۔ یه حیوانات اپنے جسم کی تقسیم سے ایک سے دو دو سے چار اور اسی طرح لامحدود تعداد میں پیدا هوتے هیں۔ یه تقسیم صرف چند کھنٹوں کے اندر هوتی هے اور مسلسل جاری رهتی هے۔ ایسے حیوانات کی درازئ عمر کا اندازه کرنا مشکل هے۔ آگر ناگهانی اور اتفاقی حادثات ظهور میں نه آئیں تو یه حیوان کبھی نهیں مرتے۔ چنانچه سائنس دان امیبا کو غیرفانی (Immortal) کہتے هیں۔ اس قبیل اور گروه کے تمام حیوانات بالعموم غیر فانی هوتے هیں۔

میٹھے پانی (Fresh-water) کے اسفنج کی عمر بھی ایک سال سے زیادہ نہیں ہوتی لیکن سمندری اسفنج ' اکثر اوقات کئی کئی سال تک زندہ رہتے ہیں۔

بعض خشکی پر رہنے والے کھونگے ایک یا دو سال تک زندہ رہتے ہیں۔ مختلف ابواع (Species) کے کھونگوں کی عمریں دو سے نو سال تک ہوتی ہیں الیکن ایک بڑے سمندری کھونگے (Nactica heros) کی عمر تقریباً تیس سال کی ہوتی ہے۔ میٹھے پانی کے ایک صدف (سیپی=Mussel) کی عمر عموماً دس سے چودہ سال تک ہوتی ہے۔ لیکن ایک بڑے دیوقامت صدف (Tridacna gigas) کی عمر تقریباً سولہ سے سو برس لیکن ایک بڑے دیوقامت صدف (Octopus) کی عمر تقریباً سولہ سے سو برس تک بھی ہوتی ہے۔ بعض چھوٹی ہشت نیش صدفه (آٹھ ڈنک والی سیپی (Octopus) اور دہ شاخه مچھلیاں (Cuttle fishes) ایک سال تک زندہ رہتی ہیں۔ بڑی دس سال سے زیادہ اور سب سے برڈی بیس بیس سال سے زیادہ زندہ رہتی ہیں۔

چھوٹے کیچو ہے (Earth-worms) اور سمندری دودے (Marine-worms) تارا مچھلیاں (Star-fishes) وغیرہ ایک سال کے اندر ھی مرجاتی ہیں۔

بہت چھوٹے چھوٹے آبی حشرات مثلاً آبی جوں وغیرہ صرف دو یا تین مہینوں تک زندہ رہتے ہیں۔ لیکن کیکڑوں کی عمریں ' جو غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ' تقریباً نو سال اور جھینگوں کی بیس سال ہوتی ہیں ۔

چھوٹے ہزاریا' یعنی کھنکھجوروں وغیرہ کی عمریں تقریباً ایک سال کی ہوتی ہب لیکن ان میں سے ایسے جانوروں کے متعلق' جن کی لمبائی ایک فٹ یا اس سے زبادہ ہوتی ہے' سمجھا جاتا ہے کہ چند سال تک زندہ رہتے ہیں ۔

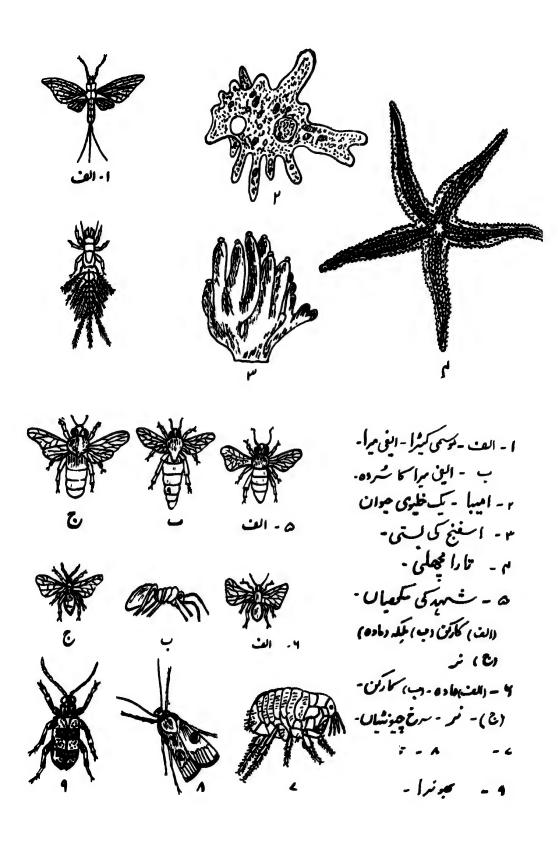



شکل نمبر ۱۰ ـ ( نچلی قطار ـ دائیں سے مائیں جانب ) دس ڈنک والی مچھلی ـ ہشت نیش صدفه ـ جھینگا . ( درمیانی شکل ) بط منقاریه ( سب سے اوپر ) سقنقوریا مورخور

کیڑوں کی عمریں بالعموم بہت مختصر ہوتی ہیں۔ دیمکوں Termites or کیڑوں کی عمریں بالعموم بہت مختصر ہوتی ہیں۔ دیمکوں (Bees) کی ملکه White-ants) کی ملکہ عموماً ہم سے ہ سال اور شہد کی مکھیوں (Bees) کی ملکہ عمر ہ سے ۳ سال تک زندہ رہتی ہے۔ بعض استثنائی صورتوں میں ملکہ کی عمر ہ سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ کارکن یا مزدور (Workers) چیونٹیاں اور چیونٹے بہت خطرے کی زندگی بسر کرتے اور پھر جلد ہی مر جاتے ہیں۔ چیونٹے صرف چند ہفتے زندہ رہتے ہیں اور کارکن چیونٹیاں اتنی طویل عمریں یا سکتی ہیں جتنی ان کی ملکہ ایکن ان کی زندگی ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے۔

کارکن یا مزدور شہد کی مکھی ایک سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ لیکن نر صرف چار ماہ کے بعد مر جاتے ہیں۔ حاملہ مادہ بَر (بھڑ = Wasp) صرف ایک سال کی عمر پانی ہے اور نر صرف موسم گرما کے تین مہینے زندہ رہتے ہیں۔

بہت سے کیڑے صرف ایک ہی سال میں اپنی ' عمر طبعی ' ختم کر دیتے ہیں۔ کرکروں (Crickets) اور ٹڈوں کی عمریں تقریباً ۲ مہینے تک پہنچتی ہیں لیکن جھینگروں (Cockroaches) کی عمریں ایک سال سے بھی کچھ زیادہ ہوتی ہیں۔ بھونرے (Beetles) بھی اسی جماعت میں شربک کیے جا سکتے ہیں۔

تتلیاں' پروانے اور پتنگے ،(Moths) ایک سال میں جوان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جوان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جوان ہونے کے بعد یہ صرف چند روز زندہ رہتے ہیں۔ لیکن بعض شاذ صورتیں ایسی بھی پائی گئی ہیں جن میں یہ چھے چھے ہفتے زندہ رہے ہیں۔

نبائی کیڑ ہے (Plant-bugs) چند ماہ تک زندہ رہتے ہیں۔ پسو (Elea) جس کے اسر طاعون کے جراثیم موجود ہوتے ہیں اگر غذا پانا رہے تو اٹھارہ مہینے تک اور روکھ جوں (Louse) سات ہفتوں تک زندہ رہتی ہے۔

دو پنکھی (Two-winged) مکھیوں کی عمر صرف دنوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ موزوں اور موافق حالات میں مکھی تقریباً ۳۳ دن اور مچھر ۳۰ دن زیدہ ,متا ہے۔

مکر یاں عموماً موسم سرما کئے آغاز ہی میں مرجاتی ہیں ۔ لیکن خاص حالات کے تحت ان کو دو یا تین سال تک بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے ۔

غیر فقری (وہ حوالت جن میں ہڈی نہیں ہوتی وہ حوالت علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ حدوالت کے مقابلے میں فقری جانوروں (وہ حیوالت جن میں ہڈی پائی جاتی ہے۔ (Vertebrates) کی عمریں سبت طویل ہوتی ہیں۔ بالخصوص سیم ماہی (Vertebrates) کے متعلق مشہور عالم حیوانیات بیوفوں (Buffon) کا بیان ہے کہ اس کی عمر ڈیڑھ سو سے دو سو سال تک ہو سکتی ہے۔ جرمنی کی ایک یزہ ماہی (Pike) (اس مچھلی کی تھو بھنی (Snout) کی تھو بھنی (Snout) کی تھو بھنی (دون (۳۰۰) پونڈ (تقریباً ۲ من ۱۰ سیر) اور عمر ۲۲۷ سال کی تھی کیونکہ اس کے پیٹ سے ایک انگوٹھی نکلی جس پر مندرجہ ذیل العاظ کندہ تھے۔

د میں وہ مچھلی ہوں جس کو سب سے پہلے شاہ وقت فریڈرک دوم ہے اپنے ہاتھوں سے ہ اکتوبر سنہ ۱۳۳۰ع کو جھیل کے اندر ڈالا تھا،۔ لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ واقعہ ایک عالم حیاتیات کے نقطۂ نظر سے محض فرضی قرار دیا جائے جیسے اور بھی بیسیوں مچھلی کے دلچسپ قصے بیان کیے جاتے ہیں۔

ٹراؤٹ مچھلی (Trout) (جس کا گوشت بہت لذید ہوتا ہے) اور میٹھے پانی کی دوسری بڑی مچھلیاں کئی کئی سال تک زندہ رہتی تھیں۔ مختلف الواع کی سمندری مچھلیوں کی عمریں ایک سے سو برس کی ہوتی ہیں۔

بھدے مینڈکوں (Toads) کی عمر ۳٦ اور بڑے مینڈکوں (Frogs) کی عمریں المدید مینڈکوں (Frogs) کی عمریں ۱۲ سے ۱۹ سال تک ہوتی ہیں۔ ایک جاپانی سالمنڈر (Salamander) جو مینڈک کی قسم کا ایک جلتھلیا (Amphibian) ہے، باغ حیوانات (۲۵۵) میں ۴۰ برس زندہ رہا۔

بالکل صحیح اور قابل اطمینان یورپی بادداشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قید کی حالت میں کھڑ بال (Alligators) تقریباً چالیس سال تک زندہ رہ چکے ہیں۔

پرندوں کی عمروں کا اندازہ مندرجۂ ذیل فہرست سے ہوسکتا ہے۔ یہ عمریں ہر

```
پرند کے لیے بالکل قطعی اور صحیح نہیں ہیں اور نه اوسط ہیں لیکن چونکه ان سے
         ایک حد تک صحیح اندازه کیا جاسکتا هے اس لیے یه اهمیت رکھتی هیں:-
White-headed _ عمر _ (قید کی حالت میں) = ۱۱۸ سال
                                                      (۱) سفيد سر والاكده
                                           Vulture)
,, IT · = (
                          ) - ,. - (Parrakeet
                                                       لمدما توثيان طوطا
                                                                     (٢)
,, \quad 17 \cdot = (
                         ) - " - ( Parrot
                                                            (٣) دؤا طوطا
                  ,,
,,10·61·m- (
                         ) - " - (Golden Eagle)
                                                                 (۳) عقاب
,,17711··= (
                         ) _ _ _ (Falcon
                                                            (ه) ماز 'شامین
                         ) - ,, = (Eider Duck )
                                                          (٦) برفستاني بطح
                         ) - ,, — (Crow
                                                                 (٧) کوا
,,1 · · lī · · = (
                               .. _ (Swan
                                                            (۸) راج هنس
,,1..1579 = (
                         ) - ,, - (Raven
                                                           (۹) یهازی کوا
..  > \Lambda = (
                          ) - ,, -  (Eagle Owl
                                                           (۱۰) عقاب نما دوم
     ٦٠
                         ) -- ,, - (Heron
                                                                (11) DK
,, \quad \wedge \cdot : \circ \cdot = (
                          ) - " - (Duck
                                                               (۱۲) مطخ
                            - ,, - (Ostrich
                                                             (۱۳) شتر مرع
  ٣٣
                               " – (Crane
                                                         (۱۴) كلنگ، لق لق
  ۱۳
                            - ,, - (Pelican
                                                     (۱۵) يىلىكن (ماھى خورد)
    ۴.
                            - ,, - (Sparrow
                                                              (۱۶) گوریا
 ۰ ۳۰۱:۳۰
                            _ ,, - (Gull
                                                            (۱۷) آمي پرمد
    47
                            - ,, - (Hawks
                                                            (۱۸) شکر ہے
    ۳.
                           - " - (Cuckoo
                                                              (۱۹) کوئل
    77
                            - " - (Rhea
                                                    (۲۰) جنوبی امریکی شترمرغ
 ., ٣ • 15 1 A
                               ., - (Cassowary
                                                    (۲۱) کسوری (شتر مر<sup>ن</sup>ے)
                            - " - (Skylark
                                                     (۲۲) اوا، اسکائی لارک
                                                     (۲۳) کناری (زرد رنگ کا
    4 17
                           - " - (Canary
                                                        گانے والا یرنده)
    ۴.
                               " – (Peacock
                                                                 (۲۲) مور
          (قبد کی حالت میں)
                           - ,, - (Crane
    24
                                                       (۲۵) کلنگ ' سارس
                           - " - (Gold finch)
    ۲۳
                                                   (۲۶) ایک گانے والا پرندہ
    ۲۳
                               " -- (Linnet
                                                 (۲۷) ایک خوشالعان پرنده (
    ۲
                            - " - (Magpie
                                                            (۲۸) يوريي مينا
```

```
(۲۹) کیوی (نیوزیلینڈ
                            - ,, _ (Kiwi
                                                     كا لندورا يرمده)
                                                )
   ۲.
                            ,, — (Night-ingale
                                                           (۳۰) ىلىل
  701:17
                            - ,, - (Turkey
                                                          (۳۱) فیل مرغ
   17
                           - " - (Pheasant
                                                        (۲۲) چکور، در اج
   10
                           - " - (Partridge
                                                             (۳۳) تینر
   10
                             " ._ (Pigeon
                                                            (۲۳) كموتر
  Y. 1: 1. =
                           - " - (Hen
  Y. 11 . =
                                                             (۳۵) مرغی
                           — "— (Robin
                                               (٣٦) سرخ يو ٿي و الاجهوڙا پرند (
     17
                                                         (۴۷) ترغه - لو ا
                           — " — (Thrush
     1. =
                           (٣٨) ایک نسم کی المابل (Goat sucker) ...
   = ۸ تا ۹
                           - " - (Swift
                                                     (۳۹) اداسل ما پرتده
   9 tr A =
                                                  (۲۰) سیامی ماکل ،هور ہے
                          _ ,, - (Starling
                                                   يرون والايرنده
,, r 17 Y =
                           - ,, - (Wren
                                               (۲۱) يوريي گانے والی چڑيا (
مهایت قدیم زمانے کے پستانیوں (دودہ پلانے والے حیوانات Mammals) مثلاً
اسٹریلیا کے بط منقاریے (Duck-bills) اور کانٹے دار مور خور (Spiny ant-eater)
کی عمروں کا علم نہیں ہوسکا۔ اس طرح کنگیرو (Kangaroo) اور اس کے مماثل
دوسر سے حیوانات کی عمروں کا کوئی اندازہ الگانا مشکل ہے۔ سب سے چھوٹے پستانیوں
              (Mainmals) کی عمر بن بالعموم سب سے کم هوتی هیں . مثلاً:
                 Porcupine عبر - ·
                                                             (۱) سائبي
                                                          (۲) خرگوش
                 · - ,, - (Rabbit
                                                          (٣) کني يک
                  v ti - " — (Guinea pig
                                                           (۲) گلبری
              " 1067 _ " _ (Squirrel
                     \tau = , -(Rat \text{ or mouse})
                                                            (ه) چو ہے
مضبوط اور پھرتیلے کوشتخوار (Carnivorous) حیوامات کی عمریں عموماً
                               ٢٥ سال اور اس سے زيادہ بھي هوتي هيں:-
                          Tiger) — عبر _
                                                              (۱) شير
     سال
           ۲۰ اور ۳۰
                          - " - (Beer
                                                             (۲) رسجه
                          - " - (Sea-lion
                                                        (۳) سندری شیر
                  14
      "
```

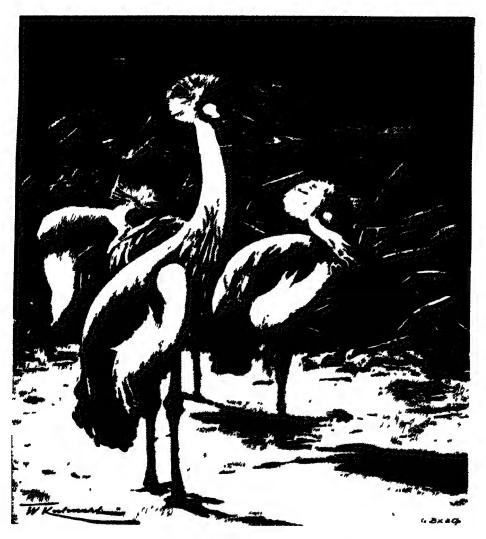

شكل نمبر ١١ ـ كلنگ (لقلق)



شکل نمسر ۱۲ ـ هپو پوٹامس ( در ہائی گھوڑا )

ر (۷) بيتو (Badger ) بيتو

چوپایوں اور مویشیوں کی عمریں ان کے مماثل ہوتی ہیں۔ مثلاً ہاتھی ایک سو برس کی عمر حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یاد داشتوں سے صرف ۲۰ سال کا بتہ چلتا ہے۔ یوں تو اونٹ کی عمر بھی ایک سو تک کی بتائی جاتی ہے لیکن اغلب عمر ۴۰ ہوتی ہے۔

دریائی کھوڑ ہے (Hippo-potamuses) اور کینڈ ہے (Rhinoceroses) ۲۰ تا ۸۰ مال کی عمر پاتے ہیں لیکن لندن کے باغ حیوانات کی یاد داشت سے ان کی عمر بس سرف ۳۹ اور ۴۰ سال تک بہنچتی ہیں۔

| سال | r. 5 70   | عمر           | (Horse     | )     | كهودا               | (1) |
|-----|-----------|---------------|------------|-------|---------------------|-----|
| ,,  | ۰۰ لنا ۲۰ | - " -         | (Ass       | )     | کدما                | • • |
| ,,  | r. tro    | - " —         | (Zebra     | )     | زيبرا               | (٣) |
| 99  | 40        | - " -         | (Cow       | )     | کا نے               | (n) |
| "   | 70 li 7.  | - ,, -        | (Pigs      | )     | خنزیر اور جنگلی سور | (0) |
| "   | ۲.        | - ,, -        | (Deer      | )     | هرن                 | (٦) |
| 99  | 11        | <b>-</b> ,, - | (Giraffe   | )     | زرانه               | (v) |
| ,,  | 1 V       | <b></b> ,, -  | (Lama      | )     | <b>Val</b>          | (A) |
| "   | 10        | - ,, -        | (Antelope  | )     | باره سنكها          | (1) |
| 73  | 10        | - " –         | (Sheep & G | oats) | ا بھیڑ اور بکر ہے   |     |

ان سے زیادہ اعلی قسم کے حیوانات مثلاً منطقۂ حارہ کے پھل کھانے والے چمکادڑوں کی عمریں ۱۷ سال تک باد داشت سے معلوم ہوئی ہیں۔ میموں (Apes) مثلاً چمپانزی کی عمر تقریباً ۳۰ سال کی ہوتی ہے مہذب انسانوں کی اوسط عمر کا اندازہ پچاس سال کیا جاتا ہے۔

بعض ادنیٰ درجے کے حشرات (بعنی کیڑوں ' پتنگوں) کی عمریں خاص خاص توافق (Adaptation) کی وجه سے بہت طویل هو جاتی هیں۔ مثلاً «خواب گرسنگی ، (Hunger-sleep) یعنی اس زمانے میں جبکه ایک حیوان بھوک کی حالت میں سوتا هے تو اس کے اندر هاضمے کے افعال بالکل نفی تک پہنچ جاتے هیں۔ اس طرح معمولی کھٹمل ۲ سال تک زندہ رہ سکتا هے اور بعض دوسرے بھنورے بھی اسی طرح طویل عمریں پاتے هیں۔ «سرما خوابی » (Hibernation) میں حیوانات کے جسم کے اندر سردی کی وجه سے بعض خاص تغیرات عمل میں نہیں آئے۔

بر (Wasp) اور بعض تتلیوں میں « سرما خوابی » پائی جاتی ہے۔ ملیریائی مچھر اسی میں شامل ہے۔

هم کو سیاحوں کی ان کہانیوں کو بھول جانا چاھیے جن میں حیوانات کی عمریں بہت طوبل بتائی گئی ھیں کیونکہ منطقہ منجمد شمالی کے سفر سے یہ بات واضح ھوگئی ھے کہ بڑی سے بڑی وھیل بھی ماں کے شکم میں صرف ۱۱ مہینے رحتی ھے۔ یہ پیدائش کے دو سال کے بعد اپنی پوری جسامت کو پہنچ جاتی ھے، ۳ سال کی عمر میں بالغ ہوتی ھے اور تقریباً ۲۰ سال تک زندہ رحتی ھے۔

عام طور پر سُستی اور ﴿ طویل عمری ﴾ میں چولی دامن کا ساتھ ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے جس کی مثال کچھو ے ہیں۔ لیکن اس کو ایک واقعہ نہیں قرار دےسکتے کیونکه پرندے جو بہت ہی ہے چین اور پھرتیلی زندگی بسر کرتے ہیں ' بڑی طویل مدتوں تک زندہ رہتے پائے گئے ہیں؛ ساتھ ہی ساتھ ان کی عمریں بالعموم رینگنے والے (Reptiles) جانوروں سے زیادہ طویل ہوتی ہیں۔

جہاں تک درازئی عمر اور آب و ہواکا تعلق ہے ' انسان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ' جو اس بات کی بہترین مثال ہے ' معلوم ہوتا ہے کہ قطبی منطقوں Polar (Temperate اور منطقۂ حارہ (Tropical Zone) کے مقابلہ میں ' منطقۂ معندله Zone) میں طبعی عمریں زیادہ لمبی ہوتی ہیں ۔

اب ہم کو اساسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس امر پر تبصرہ کرنا چاہیے۔

علم حیانیات (Biology) کی زبان میں درازئی عمر ایک و خصوصیت و سمجھی جاتی ہے و جس طرح آنکھوں کی نیلاہٹ ۔ ایک کردار یا خصوصیت اکیلی کوئی شے نہیں بلکه و ایک نه ایک حیثیت سے دوسری نمام خصوصیتوں سے تعلق رکھتی ہے ۔ اس پر جو اثرات پڑتے ہیں اس سے و مجماعت متاثر ہوتی ہے جس کا و ایک فرد ہے ۔ اس کے برعکس یه بھی ہوتا ہے که جب کوئی جماعت بیرونی ماحول سے متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کے افراد پر بھی پڑتا ہے ۔

تحفظ انواع (Species preservation) قدرت کا پہلا قانون ھے۔ اس لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ درازئ عمر کی خصوصیت کن فوائد کی حامل ہوتی ہے؟ یقیناً به مختلف انواع کے لیے بڑی مفید خصوصیت ہے کیونکہ جو نوع جتنی زیادہ مدت تک زندہ رہےگی اتنا ہی زیادہ اسے اپنی نسل کی افزائش اور متعدد حادثات سے جو نقصانات اور اموات واقع ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کرنے کا موقع مل سکے کا ۔ یہ نکتہ، مشهور عالم حیاتیات (Biologist) وائزمان (Weismann) کو اتنا اهم معلوم هوا که اس نے مہ مقین کر لیا کہ درازئی عمر کا تعین کرنے والی شے دراصل ﴿ پیدائش ﴾ کی قابلیت ھے۔ بعض دوسر بے علمائے حیاتیات اس خیال کی ضد کو صحیح سمجھتے ہیں' یعنی درازئی عمر ، ﴿ قابلیت تولید ؟ کا تعین کرتی ھے۔ لیکن حیوانات کی نسلیں اس قدر مختلف حالات اور تغیرات کے ساتھ باقی رہتی ہیں اور ان کی خاصیتیں ایک دوسر بے میں کچھ اس طرح کھل مل جاتی ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے ہم سرف قدامت پرستی یا توہم پرستی سے کام نہیں لیے سکتے۔ کوئی شخص قابلیت تولید اور درازی عمر کی اهمیت سے انکار نہیں کرتا اور نه اس حقیقت سے که وہ بلحاظ خاصیتوں کے ایک دوسرمے سے کس قدر قریبی تعلق رکھتی هیں لیکن یه معلوم کرا قطعی ناممکن هے کہ ایک نے دوسرے پر کتنا اثر ڈالا ھے۔

« مدت حیات » یا درازی حیات کو سمجھنے کے بعض خاص ذرائع ہیں۔ مثلاً ہم کو اس امر کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ زندگی ختم کیونکر ہوتی ہے ؛ موت ' حیات پر متعدد طریقوں سے غالب آتی ہے۔ مثلاً وہ غذائی نالی ' تنفسی اعضا اور دوران خون (وعائی نظام)

پر حمله کرتی ہے۔ ان میں سے اول الذکر دو نظام سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ غذائی نالی کے ذریعہ سے موت سب سے زیادہ رینگنے والے (Reptiles) حیوانات میں، اس سے کم برند اور سب سے کم پستانیوں (دودہ پلانے والے حیوانات) میں واقع ہوتی ھے۔ اس سے به نتیجه نکلتا ہے که غذائی نالی نے اپنے اندر به صلاحیت بیدا کرلی ھے کہ وہ زیادہ سے زبادہ مدت تک باقی رہنے کی کوشش کر ہے۔ لیکن تنفسی اعضا کی حالت بالکل اس کے برعکس ہے۔ میشنیکاف (Metchnikoff) کا یہ خیال تھا کہ موت کا اصل سبب غذائی نالی میں پائے جانے والے جراثیم (Bacteria) کے زهریلے مادے ھیں اور کو اس کے تمام خیالات آج ناقابل قبول ھیں۔ تاھم اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ھے کہ ایک حصے کی بیماری سے جسم کے دوسرے افعال میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ حیات کی نہایت باربک اور نیازک تحلیل کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انحصار تمامتر خلیوں پر ہے جن سے جسم کے ریشے اور بافتیں (Tissues) بنتی ہیں۔ پور بے ،ظام جسمانی کو خلیوں کا ایک مجموعه کہا جاتا ہے۔ یه خلیے داکائیاں، کہلاتی هیں اور جب تک یه اکائیاں (خلیے) اپنا کام کرتی رہتی هیں «سلسلۂ حیات» قایم رہتا ہے ۔ اب اگر خلیے ایک مجموعے کی صورت میں موجود ہوں تو وہ ہ فانی، (Mortal) یعنی مر جانے والے ہوتے ہیں کیونکہ تمام خلیوں کو مختلف کاموں کی انجام دھی کے لیے الک الک جماعتوں یا مخصوص کروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ھے اور اس لیے ایک جماعت کے خلیوں کو دوسری جماعت کے خلیوں کے ساتھ ملکر کام کرما پڑتا ہے اور اس لیے ان خلیوں میں وہ قابلیت باقی نہیں رہتی جو «حیات» کو «غیر فانی \* ، بناتی هے ـ اس لحاظ سے ایک یک خلیوی حیوان One celled) (animal مثلاً اميبا يا پيراميشيم (Paramoecium) وغيره غير فاني هوتے هيں۔ ليكن ایک حیوان ارتفاکے نقطۂ نظر سے جس قدر اعلی جماعت کا ہوگا اسی قدر اس کے مختلف حصوں کے خلیوں میں ﴿ قوت حیات و تولید ﴾ کا فقدان ہوتا جائےگا۔

<sup>\*</sup> خلیوں کی تفصیلی معلومات اور «اصل حیات» کے متعلق ملاحظہ ہم کتاب - «حیات کیا ہے؟» مؤلفہ معشر عابدی، مطموعة انجین ترقی اردو ہند ـ دہلی -

دراصل مادہ حیات بعنی نخزمایہ غیر فانی ھے۔ لیکن اگر حیوانات کی اعلیٰ انواع جسمانی طور پر غیر فانی ھوں یا ان میں جوانی کی قوت اور طاقت ھمیشہ کے لیے موجود رھے تو دنیا میں حیوانات کی کثرت سے رھنے کو جگہ نہ ملےگی۔ اس سورت میں جموت ایک ناگزیر شے ھوگی۔ غیر معین تولید اور تمام حیوانات کی موجودگی سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہ ھوگا اور جب قدرت میں کوئی شے بےکار ھو جائے تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ھے۔ لیکن قدرت اعلیٰ حیوانات میں سے بعض حیوانات کو جو زندہ رھنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ھوں ' انتخاب کر لیتی ھے اور به انتخاب اس طرح عمل میں آتا ھے کہ خلیوں کی تشبیب (Rejuvenescence) یا جوانی کی مدت کو محدود کر دیا جاتا ھے۔ طبعی موت ایک خاص مدت کے بعد وقوع میں آئی ھے یہ بات اس وقت ظاہر ھونی ھے جب ایک حیوان اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لیے کچھ مدت تک اولاد پیدا کر لیتا ھے اور اس طرح یہ ' اولاد ' کارزار حیات میں از سر نو زندگی کا آغاز کرنے کے لیے تیار ھونی ھے۔

حیوانات کی اس درازئ عمر کا اندازه' جو ان کے اندر ' مخفی' هونی هے' بہت مشکل سے کیا جا سکتا هے کیونکه اکثر حیوانات میں یه ' درازی ' دشمن' بھوک' سردی اور اسی قسم کے دوسرے وجوهات سے ' مختصر ' هو جانی هے۔ انسان میں عمر کے گھٹنے کے اسباب کئی ایک هیں مثلاً سماجی حالات اور قیود' خانگی پریشانیاں' تکالیف' دکھ وغیرہ۔ اگر انسان اپنے آپ کو ان قیود زندگی اور افکار و آلام کی زنجیروں سے آزاد کر لیے تو یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ ایسے آدمی کی عمر میں تقریباً ۱۳ سال کا اضافه هونے کا امکان اور توقع هے۔ درحقیقت تمام انسانی اموات صحرائی حیوانات کی ناکہانی اموات کی مانند غیرطبعی اور قبل از وقت هونے والی المیه (Tragedies) هیں ناکہانی اموات کی مانند غیرطبعی اور قبل از وقت هونے والی المیه (Tragedies) هیں کیونکه اگر جسم کے اعضا' مختلف چیزوں اور ماحول میں ایک موافقت اور اتحادعمل بیدا کر دیا جائے تو یه یقینی امر هے که «حیات » اپنی طبیعی مدت کو پہنچ سکے۔ اس وقت موت آئے تو یه یقینی امر هے که «حیات » اپنی طبیعی مدت کو پہنچ سکے۔ اس وقت موت آئے تو یہ یقینی امر هے که «حیات » اپنی طبیعی مدت کو پہنچ سکے۔ اس وقت موت آئے تو یہ یقینی امر هے که «حیات » اپنی طبیعی مدت کو پہنچ سکے۔ اس وقت موت آئے تو یہ یقینی امر هے که میں قبل قبول هوگی اور وہ اسی طرح قابل قبول هوگی اس وقت موت آئے تو یہ یقینی امر ہیا کہ متوقع شے هوگی اور وہ اسی طرح قابل قبول هوگی

لیکن پھر بھی مدت حیات یعنی عمر پر اثر ڈالنے والے بھی ایک ماحولی تغیرات ھی سہیں ھیں جو کہ اسے گھٹاتے اور بڑھاتے ھیں ' بلکہ عمر ایک جاندار کے لیے ایک مقررہ مدت ھے ۔ ایک موقع پر پروفیسر کریو (Crew) نے ظریفانه انداز میں کھا کہ دجو زیادہ مدت تک زندہ رھنا چاھتا ھے اس کو ایسے اجداد منتخب کرنا چاھییں جنھوں نے طویل عمریں پائی ھوں ' ۔ دکیا کوئی ایسا ذریعہ ھے جس سے ھم طویل عمریں پا سکیں ؟ ۔ اس کا جواب ھے ۔ دنھیں! ' ۔

### ۲. حیوانات میں قانون قدرت

هم اكثر سوچتے اور غور كرتے هيں كه «قانون كيا هے؟» بالخصوص و، قانون جس کا تعلق چال چلن یا کر دار سے ہوتا ہے اور اس کو انسانی ضروریات کا ایک جزو لاینفک قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ تمام حموانات جو انسان کے حیطۂ اقتدار سے باہر ہیں اور انسان کے اثر میں نہیں آسکتے، غیرقانونی اور انتشار پیدا کرنے والی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کے دائرۂ حیات میں ﴿ قانون ﴾ کوئی معنبے نہیں رکھتا۔ لیکن اس بات کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ تمام حبہ انات طبیعی اور کیمیائی \* قوانین > هی بدولت وجود میں آئے هیں۔ بعض خاص کیمیائی عناصر کے ایک مخصوص شکل میں ملنے سے ان کی تعمیر ہوئی ہے یہ تمام عناصر کیمیائی قانون کے تحت عمل کرتے ہیں اور اس طرح نه صرف انسان ہی کے ارادی افعال ' بلکہ ادنی درجے کے حیوانات کے حرکات و سکنات اور جبلی افعال (Instinctive actions) بھی بعض قوانین زندگی کے تابع رہتے ہیں ۔ جس دنیا میں قانون نہ ہو، وہ دنیا، دیوانوں کی دنیا هوکی جس میں انتشار اور پراکندکی حکمران نظر آئیےگی۔ قدرت کا قانون عالمگیر ہے۔۔۔۔۔نہ صرف طبیعی اور کیمیائی قانون بلکہ وہ قانون بھی جو کر دار ہر اثر کرتا ھے۔۔۔۔اور کو انسان اور دیگر حیوانات قانون قدرت کے تحت عمل کرتے ھیں لیکن وہ نه تو اس قانون سے خود کو آزاد کر سکتے ہیں اور نه اس کو مٹا سکتے ہیں۔

بہاں لفظ قانون (Iaw) غور طلب ھے۔ یہ کئی ایک مطالب کے لیے استعمال ھوتا ھے۔ و قانون ، واقعات کا باقاعدگی کے ساتھ پیدا ھونے کے لیے بھی بولا جانا ھے بعنی ایک ھی قسم کے واقعات کا سلسلہ ، جس میں کوئی تبدیلی یا کوئی تغیر پیدا نہ ھو۔ ایک پتھر جو اوپر پھینکا جائے ھمیشہ نیچے گرتا ھے۔ لیکن جیسے جیسے وہ نیچے آتا ھے اس کی رفتار میں تیزی پیدا ھوتی جاتی ھے۔ رفتار کے اس تغیر کو ریاضی کے ایک ضابطہ (Formula) سے معلوم کیا جا سکتا ھے۔

ایک شخص جو خوش ذائقه غذا کھاتا ھے عموماً اس کے منہ میں لعال (نھوک) پیدا ھوتا ھے اور یہ لعاب دھن (Saliva) بعض خاص کیمیائی اور فعلیاتی قوانین کے تحت پیدا ھوتا ھے اس لعاب کی پیدائش ایک خاص ترکیب سے ھوتی ھے جس میں مختلف اشیا ملکر لعاب دھن بناتی ھیں۔ لعاب کی ایک خاص مقدار ھوتی ھے جو بعض مقررہ حالتوں میں خاص خاص قسم کے خلیوں میں بنتی ھے ۔ اس قسم کے نه بدلنے واقعات اور کاموں کا وجود میں آنا «قانون» کی ایک اچھی مثال ھے۔ لیکن لفظ «قانون» ایک دوسری مات کی تعبیر بھی کرتا ھے ۔ سب بعنی وه «قوت» جو ان سب واقعات کے پس پر دہ کار فرما ھے اور جو ان سب کو ایک رشتے میں جوڑ دیتی ھے۔

عقلمندوں کا قول ہے:۔ خدا قانون ہے ' لیکن اگر وہ کرج کے ساتھ حکومت کریے تو یہ گرج اُس کی آواز ہے '۔

بہرکیف هم لفظ «قانون » خواه کسی معنی میں بھی تعدال کر س' یه بات همیشه ایک حقیقت ثابت هوگی که قانون قدرت ، دنیائے حیوانات میں جاری و ساری هے ۔ ممکن هے که انسان کے اندر کوئی خاس قوت موجود هو جسے هم «اراده » کہتے هیں اور اسی طرح حیوانات میں بھی جس کو جبلت (Instinct) کے نام سے موسوم کیا جاتا هے اور جو کردار میں غیر متغیر کیفیتیں پیدا کرتی رهتی هیں۔۔۔لیکن کردار کی غیر متغیر کیفیتیں تو همیشه هی هوتی رهتی هیں اور ایسے حالات میں جو «تغیر» اراده کی کمزوری یا جبلت پر مبنی هو، وه بےقاعده اور استثمائی هوتا هے اور آئنده زندگی میں موت کا باعث قرار پاتا هے۔

حتّی که ایسے چھوٹے حیوانات کا طرز عمل بھی جیسا که امیبا یا بیکٹیریا ہیں ورکھتے ہیں کہ کسی نه کسی قانون کا ضرور نابع ہوتا ہے۔ ان کی حرکتیں بےتکی اور بے ڈھنگی نہیں ہوتیں ، بلکه ہمیشه ایسی ہوتی ہیں جن سے خاص نتیجے برآمد ہونے ہیں اور جو بیشتر صورتوں میں حیوانات کے لیے سودمند ثابت ہوتے ہیں۔ هم یه بھی دیکھتے ہیں که محرک اور جواب محرک کا تعلق تغیر پذیر ہے جیسا که انسان میں ویبر کا قانون (Weber's Law) ۔ بھرکیف حیوان خواء کننا ہی چھوٹا کیوں نه ہو، قانون کا تابع ہوتا ہے اور قوانین کی تعمیل ہی پر دراسل اس کی زندگی کا انتصار ہوتا ہے۔

هر ایک حیوان کی زندگی کا یه هی عالم هے۔ کرۂ ارض کی قدیم ترین مخلوقات میں حشرات یا کیڑے (Insects) اور عنکبونیے (Arachnids) شامل هیں اور کو انسان کے وجود میں آنے سے لکھوکھا برس پہلے سے یه مختلف زمانوں سے گزر کر مختلف قسم کے تغیرات کا سامنا کرتے هوئے ابتک چلے آرهے هیں ' پھر بھی ان میں انشار اور پراگندگی پیدا نہیں هوئی۔ یه همیشه سے جماعت بند رهے هیں اور آج بھی هم ان میں دقانون عمل ' موجود پاتے هیں اور قانون کی یه هی وه پابندی تھی جس نے ان کو آج تک کرۂ ارض پر باقی رکھا ھے۔ یه دنیا کی سب سے چروئی مخلوق ھے۔ اس میں بعض حیوانات تو اتنے چھوٹے هیں که آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے۔ مثلاً بعض طفیلی (Parasites) پھر بھی وه تنازع للبقا (Struggle for existence) میں اس قدر کامیاب هوئے هیں که آج بھی اگر ان کی انواع کا شمار کیا جائے تو میں بھی زیادہ هے جو ساری دنیا میں پائے جانے والے فقری جانوروں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ هے۔ اگر یه میں پائے جانے والے فقری جانوروں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ هے۔ اگر یه چھوٹے حیوانات دقانون قدرت 'کی پابندی نه کرتے تو آج نه تو وه اتنا پنپتے اور نه پہھوٹے حیوانات دقانون قدرت 'کی پابندی نه کرتے تو آج نه تو وه اتنا پنپتے اور نه ان کی نسلیں اس قدر کثرت سے بڑھیں۔

اب مکرٹی کی مثال لیجیے جس کے پُرکھے (Ancestors) قدیم سے قدیم زمانے میں بھی موجود تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکرٹی کے کردار میں انفرادیت اور خوں آشامی پائی جاتی ہے تاہم یہ قانون شکن نہیں ہے اور بلا شبہ بعض اصول زندگی کی بابند ہے۔ فرا غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کس قدر رباضی کی سی صحت کے ساتھ کسی قدر فنی طور پر، کتنے صبر اور کیسی ہوشیاری سے جالا ننتی ہے۔ اس میں فرا بھی شک نہیں کہ وہ ایک ایسا جالا بھی بنا سکتی تھی جو صرف تاگوں کا ایک بے ڈھنگا جال ہوتا اور جس میں مکھیاں آسانی سے گرفتار ہو جاتیں۔ لیکن وہ ایک انجینیں اور ایک فنکار (Artist) کی حیثیت سے آغاز کرتی ہے، اس کا جالا قانون کے مطابق بنتا

ھے اور خود به جالا بھی تعمیل قانون کی ایک اچھی شہادت ھے۔ مکرئی پہلے دائرے کی شکل میں تار باندھتی ھے، اس کے بعد قطری (Radial) طور پر۔ به قطری تار ایک مرکز پر جاکر ملتے ھیں۔ یه کام باقاعدگی سے کیا جاتا ھے اور قانون کی حدود میں رھتا ھے۔

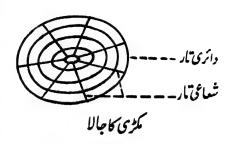

دوسری مثال شہد کی مکھی کے چھتے (Bee-hive) کی ہے۔ اسے غور سے دیکھیے؛

به اوٹ پٹانگ نہیں بنایا گیا بلکه قانون کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی تعمیر

میں سیکڑوں ماہران تعمیر کا اتحاد اور اشتراک عمل رہا ہے۔ ہر مکھی اپنا چھوٹا سا

قانونی کام انجام دیتی ہے۔ اس سے زبادہ اسے اور کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تمام مکھیاں

علم هندسه (Geometry) کے قانون اور اصول کی پابندی کرتی ہیں۔ یہ سب مل کر

شش جانبی خانے (Hexagon cells) بناتی ہیں کیونکہ چھے پہلو والے خانے سب سے

زبادہ آرام دہ اور سب سے زبادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ خانوں کی نچلی سطح

یا پیندے کو تین سطحی بناتی ہیں۔ یہ تینوں سطحیں ایک زاویے پر آکر ملتی ہیں

جس کو ریاضی دانون نے ثابت کیا ہے کہ اسی زاویے کی بدولت محنت کم صرف ہوتی

ہے اور تعمیری مسالے میں کفایت شعاری پیدا ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں چھتے کے اندر تقسیم کار (Distribution of labour) بھی ہوتا ہے اس کے اندر کارکن ہوتی ہیں اور ہر ایک اپنا اپنا کام انجام دیتی ہے ان میں نرسیں (Nurses) بھی ہوتی ہیں جو چھوٹے بچوں کی نگہداشت اور پرورش کا فرس بجا لاتی ہیں۔

ان کے علاوہ خادمائیں بھی ہوتی ہیں جو «ملکه» کی خدمت میں رہتی ہیں۔ ان میں د پنکھا مکھیاں ، بھی ہوتی ہیں جو اپنے پنکھوں سے شہد کو ہوا پہنجاتی رهتی هیں اور اس طرح شہد میں سے پانی بخارات بن کر اڑ جانا ھے۔ ان میں د معمار مکھیاں ، بھی هوتی هیں جو «چھته ، (Bee-Hive) بناتی هیں ـ چاره فراهم کرنے والی مکھیاں بھی ہوتی ہیں جو شہد اور زیرہ (پھولوں کا غبار Pollen ) نمک اور یانی جمع کرتی هیں۔ کیمیاگر مکھیاں بھی ہوتی هیں جو شہد کو فارمک ترشه (ایک قسم کا نیزاب Formic acid) کے ساتھ محفوظ کرتی ہیں۔ «کرد جھاڑ ، مکھیاں بھی ہوتی ھیں۔ جو چھتے کو صاف ستھرا رکھتی ہیں۔ نگہبان مکھیاں بھی ہوتی ہیں جو چھتے کی حفاظت اور نگرانی کرتی ہیں اور دشمنوں کو چھتے کے پاس نہیں آنے دیتیں اور سب سے آخر میں ایک ملکہ ہوتی ہے جس کا صرف ایک ہی کام یہ ہے کہ بچے پیدا کرکے نسل کی افزائش کرتی رہے۔ یہ سب مکھیاں ملکر اس قدر سچائی اور پابندی سے اپنا اپنا کام اسجام دیتی ہیں جیسے گھڑی کی کمانی اور اس کی پھرکیاں ۔ وہ سب قانون کی پابند هوتی هیں اور یه پابندی اس وقت بھی هوتی ہے جبکه ان کو نقصان یا تکلیف اٹھانی پڑتی ہو۔ ہر سال نہایت اہم اور قیمتی « سالانه قربانی » کا دن آنا ہے۔ بعنی وہ دن جب مکھیاں چھتے کو چھوڑ کر ایک نہایت عالی حوصلگی اور دلیری کی مثال پیش کرتی هیں ۔ اس قربانی کو میٹرلنک (Maeterlinck) بوں بیان کرنا ہے:۔

«جس روز شہد کا چھته وبران کیا جاتا ھے اس شام کو وہ اتنا خوبصورت نظر آتا ھے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا۔ ایک بڑے اونچے گنبد کی سی بلندی سے مومی دیواریں نیچے گرتی ھیں۔اس وقت تاریکی ہوتی ھے ۔ان میں کی ہر ایک دیوار میں، جس کا مسالا اب بھی تازہ اور خوشبودار ہوتا ھے، سیکڑوں خانے شہد سے بھر ہے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی مقدار اتنی زبادہ ہوتی ھے کہ بستی کے تمام لوگ کئی ہفتوں تک استعمال کر سکیں۔ ان شفاف خانوں میں زیرہ بھرا ہوتا ھے جس میں موسم بھار کے ہر پھول کی محبت کا خمیر (Love-ferment) پایا جاتا ھے اور اس میں سرخ، زرد، سیاہ اور ارغوانی چمک پیدا ہوتی رہتی ھے،۔

چھتے کا مرکزی حصہ ملکہ کی آرامگاہ اور بچوں کے لیے وقف ہوتا ہے۔ اس حصے میں ملکہ اور اس کی خادمائیں رہتی ہیں۔ اس حصے میں تقریباً دس ہزار خانوں ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر آنڈ ے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ پندرہ یا سولہ ہزار خانوں میں ابتدائی شکل کے بچے پرورش پاتے ہیں جن کو سروہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ چالیس ہزار خانوں میں بڑے بچے رہتے ہیں جن کی نگہداشت بیسیوں نرسیں کرتی ہیں اور ان تمام خانوں کے بالکل بیچ میں تین 'چار 'چھے یا بارہ سربمہر خانے ہوتے ہیں جو بمقابلہ دوسرے خانوں کے وسعت اور کشادگی میں بڑے ہوتے ہیں۔ ان میں وہ کنواری شہزادیاں رہتی ہیں جو اپنی باری کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ ایک قسم کی باریک پرت کے اندر لپٹی رہتی ہیں اور سب کی سب افسردہ 'بےحس و حرکت 'تاریکی کے اندر یڑی رہتی ہیں۔

اس عشرت کدے اور آرامگاہ سے شہد کی مکھیاں محض و قانون قربانی کی تیغ شرربار سے مفلوب ہوکر نکلتی ہیں اور جہاں سے نکلنے کا انھیں کوئی بدله اور کوئی معاوضه نہیں ملتا اور نه کوئی ان کی فریاد سن سکتا ہے اور وہ نه سرف اپنے اس قیمتی اور دلکش قصر کو ویران کر دیتی ہیں بلکه ساتھ ہی ساتھ شہد کا ایک ایسا ذخیرہ بھی چھوڑ جاتی ہیں جو که مکھیوں کی پوری بستی کے مجموعی وزن سے بارہ گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں جو قربانی کا قانون مضمر ہے اس کو ڈرامائی نقطۂ نظر سے بیان نہیں کیا جا سکتا ۔ لیکن و قانون قربانی کی ایک اور عجیب و غریب مثال اس وقت ملتی ہے جب که بےشمار نر مجامعتی پرواز (Nuptial) کے وقت محض ایک کنواری شہزادی سے مجامعت کرنے کی کوشش میں قتل کر ڈالے جاتے ہیں۔ جیسا که عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو نر منتخب کیا جاتا ہے اور کنواری شہزادی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے وہ اسی وقت مر جاتا ہے ۔ بھی قانون قدرت ہے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ۔ لیکن بھی نہیں ہوتا کہ منتخب شدہ نو مر جاتا ہے بلکه اس کے تمام ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوتا ہے ۔ قربانی کا ایک نر مقرر ہوتا ہے اور اس دن تمام نر مار ڈالے جانے ہیں اور محنتی کارکن (مزدور)

مکھیاں جو کہ قدرت کے آہنی اور عمیق قانون کو پہچانتی ہیں' بےرحمانہ طریقے سے تمام نروں کو قتل کر ڈالتی ہیں۔

یہ هیں قانون قدرت کی وہ چند مثالیں جو مجموعی حیثیت سے زیادہ وسیع اور بڑے معاملات میں پائی جاتی هیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ھے۔ بہت ممکن ھے کہ ایک ملکہ اپنے مُڑے ھوٹے ڈنک سے اپنی کسی رقیب ملکہ کے سوا اور کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ اور سوائے ملکہ کے کوئی دوسری مکھی ملکہ کے خلاف ڈنک کا استعمال نہیں کر سکتی "کیونکہ یہ مانا ہوا قانون ھے کہ ایک ماں کے خلاف ایک ماں ھی ڈنک استعمال کر سکتی ھے اور صرف ایک ایسی مکھی جس کے قبضے میں دو لاکھ جانوں کی حفاظت اور سلامتی هوتی ھے، به حق رکھتی ھے کہ وہ ایک ھی حملے میں دو لاکھ جانوں کا خاتمہ کردہے۔ " جب کوئی رعایا اپنی ملکہ کو مارنا چاھتی ھے تو اس کو فاقہ کی سزا دیتی ھے۔

دیمک اور چیونٹیاں' شہد کی مکھی کی مانند سماجی کیڑے (Social insects) ہیں۔ ان سب میں قانون کی پابندی یکساں طور پر بائی جاتی ہے اور یہ سب قانون قدرت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں۔

دیمکوں کی بعض انواع میں معاشی قانون (Economic Laws) شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور اعلٰی قسم کے ہونے ہیں اور ان میں «شخصی قربانی» کا عنصر زیادہ پایا جانا ہے۔ میٹرلنک کا بیان ہے کہ: - «ہم دیمکوں میں ایک قلبی دلیرانه اور ذہانت آفریں قربانی دیکھتے ہیں۔۔ایک ایسی قربانی ہے جس کی نه کوئی حد ہے نه انتہا »۔

یه ایک غیر محفوظ ، جراحت پذیر (Vulnerable) کیڑا ھے اور صرف منظم قانون کی بدولت اب تک زمین پر زندہ رہا اور اپنے اندر ایک قسم کی تہذیب اور سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہوا۔ دیمکوں میں چار قسم کے اجزا پائے جاتے ہیں :۔ ۱۔ کارکن (مزدور) ، ۲۔ نگہبانی کرنے والے ، ۳۔ نر۔ اور ۳۔ ملکه ۔ نر « مجامعتی پرواز » کے بعد فاقوں سے مار ڈالے جاتے ہیں ۔

چیونٹیوں کی حیرتناک سماجی تنظیم بھی قانون قدرت کی کامل پابندی پر مبنی ھے اور اسی قسم کی تنظیمیں اور سماجی ترقی کے آنار' بھونروں اور دوسرے کیڑوں میں بھی ملتے ھیں۔ معاشی قانون کے پسپردہ کیا ھے جس کی پابندی یہ چھوٹے چھوٹے حیوان کرتے ھیں؟ یہ ایک راز ھے' لیکن یہ ایک حقیقت بھی ھے کہ انھیں قوانین کی پابندی ھی میں ان کی زندگی کا واز پوشیدہ ھے۔

. هم نے خاص طور پر حشرات (Insects) میں' قانون کی پابندی پر زور دیا ہے۔
کیونکہ حشرات دراصل سماجی زندگی بسر کرنے والے حیوانات ہیں۔ صحیح معنوں میں
قانون کا مطلب طرز زندگی کے بعض وہ اصول ہیں جن پر کسی جماعت کے افراد
ایک مشترکہ مفاد کی خاطر عمل پیرا رہیں۔

لیکن ساتھ ھی ساتھ بڑے حیوانوں میں بھی ' قانون قدرت ' کارفرما نظر آنا ھے۔ مثال کے طور پر پرندوں کی ھجرت یا نقل مقام (Migration) کو لیجیے۔ تمام نقل مقام کرنے والی یا موسمی (Migratory) چڑیاں کسی قانون ھی کے تحت ایک خاس زمانے میں ایک مقررہ سمت میں اُڑ کر جاتی ھیں۔ ھجرت کرنے کا زمانہ اس قدر با قاعدہ ھوتا ھے کہ ھندستان میں بعض مہینوں کے نام انھیں موسمی پرندوں کے نام سے موسوم ھیں۔ بالکھے قانون قدرت کی آواز اس قدر ھمآھنگ ھوتی ھے کہ پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ایک ساتھ' فوج کی پلٹنوں کی طرح' ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیتے ھیں۔ قانون قدرت اس قدر مرعوبکن اور موثر ھوتا ھے کہ بعض پرندے اپنی ھجرت کے سلسلے میں کئی کئی ہزار میل کا فاصلہ وقتواحد میں طے کر لیتے ھیں۔ مثلاً لولق (Stork) جرمنی اور نیٹال (Natal) کے درمان پرواز کرتا ھے اور نہ صرف اتنا ھی بلکہ انڈے کے اندر مقید رھنے والا بچہ درمان پرواز کرتا ھے اور نہ صرف اتنا ھی بلکہ انڈے کے اندر مقید رھنے والا بچہ بھی ایک قانون کا تابع ھوتا ھے۔ یہ اس بات سے واضح ھوتا ھے کہ مرغی کا بچہ انڈے کے چھلکے کو بائیں سے دائیں جانب آھستہ آھستہ ایک دائرے کی شکل میں توڑتا ھے اس میں ایک نظم' بکسانیت اور باقاعدگی پائی جاتی ھے۔

کھونسلوں میں بھی قانون اور نظم موجود ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ، دو ہفتے اور

بعض صورتوں میں کئی ہفتوں تک، مادہ انڈوں کو سیتی ہے اور نر کھونسلے کی حفاظت کرتا اور چارہ فراہم کرتا ہے۔ بعض وقت مادہ کھنٹے دو کھنٹے کے لیے باہر چلی جاتی ہے تو نر اس کی جگہ لے لیتا ہے۔

قانون کے ایسے ھی مظاہر ہے مختلف پرندوں کی مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں۔
مثلاً پیلیکن (Pelican) نامی پرند ہے کو لیجیے ۔ یہ مچھلیوں کے شکار پر جھنڈ کے جھنڈ
جاتے ہیں اور ایک موزوں مقام منتخب کرکے نیم دائر ہے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں
اور اس طرح تمام مچھلیوں کو پکڑ لیتے ہیں ۔ جنوبی امریکہ میں یہ چالیس سے
پچاس ہزار کے جھنڈ بنا کر آڑتے ہیں ان میں سے بعض سو جاتے ہیں ' بعض مچھلیوں
کا شکار کرنے ہیں اور بعض نگہبانی کا کام انجام دیتے ہیں ۔

به ایک سماجی قانون ہے جس کی پابندی جماعت اور گروہ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ ان تمام جانوروں کی صورت میں جو جُھنڈ 'کلموں اور مندوں میں رہتے ہیں' سماجی قانون اور قاعدوں کی موجودگی ضروری ہے کو یہ قانون اور قاعدے اتنے واضح نہیں ہوتے جتنے کہ کیڑوں کی جماعتوں میں۔

حیوانات میں بچوں اور ماؤں کی حفاظت اور نگہداشت کی جانی ھے۔ ان حیوانات کے کلوں اور مندوں میں آپس میں لڑنے کی اجازت نہیں ھوتی۔ لڑائی صرف اس وقت رونما ھوتی ھے جب کہ کسی ایک مادہ کو حاصل کرنے میں نروں میں مسابقت ھو یا پوری جماعت کی سرگروھی حاصل کرنی ھو۔ اکثر صورتوں میں یہ ھوتا ھے کہ بعض افراد دشمنوں کے حملوں کی نگہبانی کرنے کے لیے متعین کر دیے جانے ھیں۔ یہ سب ایک ساتھ حرکت کرنے ھیں۔ حملہ آوروں کو بےلکھے قانون کے مطابق سزا دی جاتی ھے۔

جنگل میں بھی جنگل کا قانون پایہ جاتاا ھے۔ کیلنگ کہتا ھے \* قانون صحرا (Law of Jungle) دنیا کا قدیم ترین قانون ھے جو جنگل کے باشندوں کے ھر حادثے پر حاوی ھے اور اب تک اس کے قاعد ہے اور اصول مکمل ھیں ،۔

اور سج پوچھیے تو کیلنگ بھی نہیں جانتا کہ قانون دصحرا ، کیا ہے لیکن وہ یہ صحیح کہتا ہے کہ جب یہ اعلان کرتا ہے کہ خشک سالی کے زمانے میں حیوانوں

میں پانی کے لیے عارضی صلح (Water-truce) ہو جاتی ہے اور شیر' ربچھ' ہرن' بیل اور سور سب ایک جگہ ایک ساتھ پانی پیتے ہیں۔

حیوانات میں جو قانون پاپا جاتا ھے وہ قوت استدلال پر نہیں بلکہ حیوانی جبلت پر مبنی ھوتا ھے۔ یہ تمام قانون اور قاعدے مجموعی حیثیت سے حیوانات کی صحت اور ان کی نسل کو باقی رکھنے میں کام آتے ھیں۔ یہ بےلکھے قوانین کی پابندی ھی کا نتیجہ ھے کہ حیوانات کا کوئی ایک گروہ یا جماعت دنیا میں باقی رھتی ھے اور اگر ان قوانین کی پابندی نه کی جائے تو یہ گروہ موت کا شکار ھو جاتا ھے۔ تاھم قانون کا عمل صرف معمولی حالات میں ھوتا ھے اور اتفاقی ' نئی اور غیر معمولی ضروریات کے وقت یہ قوانین بےکار ثابت ھوتے ھیں اور ان حالات میں اگر قانون کی پابندی کی جائے تو بیشتر صورتوں میں اس کا نتیجہ تباھی اور بربادی ھوتا ھے۔ مثلاً پروانے کی جائے تو بیشتر صورتوں میں اس کا نتیجہ تباھی اور بربادی ھوتا ھے۔ مثلاً پروانے (Moths) جو اپنے فراوانی جوش کی بدولت شمع کی لو میں جلکر جان دے دیتے ھیں۔

انسان بھی ایک حیوان ہے اور وہ بھی بعض جبلی حیوانی قوانین کے تابع ہے۔
کھانا، نسل کی افزائش، دشمن سے حفاظت اور انتقام، شکار کرنا اور کھیلنا، یہ تمام کام
قانون کے زیر اثر ہوتے ہیں اور اگر ان کاموں میں کدزوری اور نقص پیدا ہو جائے
یا اگر انسان ان قوانین کی پابندی میں ناکام رہے تو انسان کی نسل بالکل ختم
ہوجائے۔ لیکن انسان نے اس امر کو دریافت کر لیا ہے کہ یہ قوانین قدرت زندگی کی
تمام صورتوں میں اس کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں اور بعض ایسی مثالیں
موجود ہیں۔ جیسا کہ ادنی درجے کے حیوانوں میں۔ جبکہ قانون کی پابندی
تباہی اور موت کا باعث ہوتی ہے اس لیے انسان نے قوانین قدرت کے ساتھ ساتھ اپنے
اختراع کردہ قانون بھی رکھے ہیں تا کہ ایک پیچیدہ تہذیب کی بعض خاص صورتوں
میں ان پر عمل کیا جائے اور انسان کو آج ته صرف قوانین فطرت کی پابندی کرنی
میں ان پر عمل کیا جائے اور انسان کو آج ته صرف قوانین فطرت کی پابندی کرنی
اور بھی بلکہ خدائی قانون اور مُلکی قانون کی بھی تعمیل اس کے لیے ناگریر ہے
اور بھی انسان کے بنائے ہوئے وہ قانون ہیں جس پر تہذیب حاضرہ کا مدار ہے اور

انسان ابتدا هی سے قانون کا بندہ رہا ہے۔ اسے قوانین کی ضرورت اس لیے زیادہ تھی کہ اس میں جماعتی خصوصیات بدرجہ انم موجود ہیں اور اب اس کی به کوشش که وہ قانون کی حدود کو توڑ کر نکل جائے اور جو جی میں آئے کر ہے۔ یعنی ایک خودسر اور سرکش انتشار آفریں ، فرد کی حیثیت سے خود اس کی جماعت اور نسل کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔

پھر بھی ہر انسان ایک فرد ہے۔ انسانی جماعت شہد کی مکھیوں کے چھتے یا چیونٹیوں کے مسکن کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے؛ ہر انسان کی سلامتی اور عافیت سے ہے۔ لیکن ایک انسان کو جس قدر کم قانون کی پابندی کرنی پڑے اننا ہی اچھا ہے اور اس کو اتنی آزادی ضرور ملنی چاہیے که وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرمے اور اپنی انفرادیت کو شو و نما اور ترقی دے۔

(ملخص و ترجمه) ( آر ـ سی ـ میکفائی )

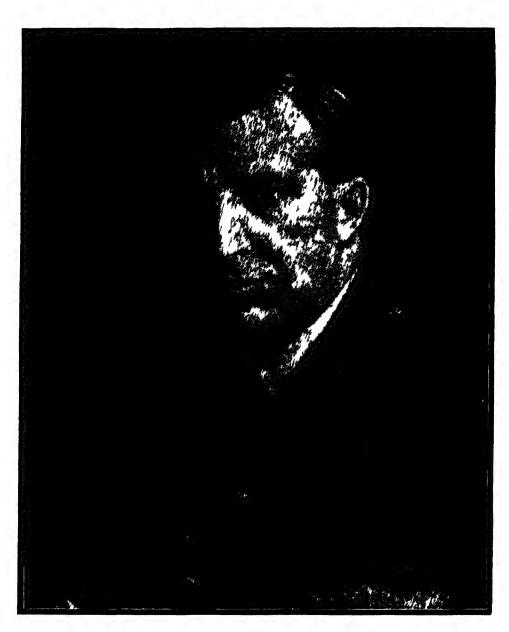

ولیم مک ڈوگل

# «وليم مك أوكل»

از

عبدالحی صاحب جمیل علوی ـ ممبر براش سانیکالوجیکل سوسائٹی کوجرانواله، پنجاب

جولائی ۱۹۳۷ع میں نفسیات کی بینالاقوامی کانگرس پیرس میں منعقد ہوئی جس میں مکڈوکل نے اپنے مروجہ اعتفادات پر ایک سمایت می قابل قدر مقالہ پڑھا۔ یه مضمون اس سلسلے میں ان کا آخری مضمون تھا جس میں انھوں نے اپنے جدید خیالات کا اظہار کیا ھے۔ اس کے بعد حال ھی میں ان کی ایک تصنیف \* معمة حیات > کے نام سے شایع ہوئی ہے۔ کسے معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری تصنیف دوگی اور اس قسم کی بےنظیر اور مفید ترین علمی کتابوں کا ہمیشہ کے اپیے خاتمہ ہو جائےگا۔ ستمبر ۱۹۳۸ع میں آپ نے نفسی تحقیق کے متعلق میرے چند ایک اعتراضات کا مجھے جواب دیا۔ کون کہہ سکتا تھاکہ خط وکتابت کا یہ درچسپ ساسلہ عنقریب منقطع هو جائےگا۔ میں نے مک ڈوکل سے کیا حاصل کیا ہے ؟ اس َ ، جواب اس فلیل جگہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ یوں سمجھ ایجیے کہ نفسیات صحیح معنوں میں میں نے آپ ھی سے سیکھی ہے۔ میں آپ کے اس احسان عظیم سے تا عمر سبکدوش نہیں ہوسکتا۔ د معمة حيات ، كويا ان كي موت كا ييغام نها جس نے معمة حيات كو صحيح معنوں میں حل کر دیا۔ اس پیغام حیات کے بعد نفسیات کا یه زبردست عام اور قصدی نفسیات کا قائد اعظم ہمیشہ کیے لیے ہماری آنکھوں سے ارجھل ہوگیا۔ ان کی بےوقت وفات سے برطانوی نفسیات نے اپنا بہترین نمائندہ جس پر جتنا بھی ناز اور فخر کیا جائیے کہ ھیے اور برٹش سائیکالوجیکل سوسائٹی نے اپنا غیرمعمولی اور مقتمدر اعزازی رکن

کھودیا ہے۔ آپ اس مجلس کے بنبادی رکن تھے' ۱۹۱۶ تک اس کے خزانچی رہ چکے ہیں۔ میں اور ' برٹش جرنل آف سائیکالوجی ' کے ' ۱۹۳ تک مدیر معاون رہ چکے ہیں۔ گزشته سال آپ ہی کی سفارش سے مجھے اس مجلس کا ممبر منتخب کیا گیا۔ آپ نفسیات کو ایسے درخشندہ ستارے تھے جنھوں نے نفسیات کو فلسفه سے جدا کرنے میں سرتوڑ حصہ لیا۔ یہ کہنا مبالغه نه ہوگا که آپ پہلے برطانوی فرد تھے جنھوں نے لندن میں نفسیات کا معمل قائم کیا۔ آپ کا سب سے زبادہ احسان معاشرتی نفسیات پر ہے جس موضوع پر آپ نے ایسی ایسی کتابیں تصنیف کی ہیں جن کو صدیوں تک بطور درسی کتب استعمال کیا جائےگا۔

آپ ۲۱ جون ۱۵۲۱ع میں لفکاشائر میں بیدا ہوئے۔ آپ میں بچبن می سے ذہانت کے آثار نمایاں تھے اور ہرابک کا بقین غالب تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوکر ایک نه ایک دن ضرور اپنا نام پیدا کر ہےگا۔ پانچ سال کی قلیل عمر میں وہ اہلیدس کے علاوہ لاطینی اور فرانسیسی زبان کے اسباق آسانی سے باد کرلیتے۔ مکڈوگل کے والد کی خواہش تھی کہ انھیں کیمیا کی نعلیم دلوائی جائے اور یا قانوندانی کے لیے تیار کیا جائے۔ لیکن آپ کی خواہشات اس سے کہیں بالانر تھیں۔ ان کی والدہ نے جو نہایت ہی پارسا اور حسین و جمیل خاتون تھیں ' ان کا ساتھ دیا۔ بالآخر یہ تجویز کی گئی کہ انھیں خالص سائنس کی تعلیم دلوائی جائے۔ چنانچہ ۱۸۸۷ع میں انھیں میں داخل کروا دیا گیا۔

مذہبی علوم میں مکڈوگل کو کسی قسم کی دلچسپی نہ تھی۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مسیحی گرجے کی تعلیم یا تو گہری توجہ دینے کے قابل ہے اور یا ایسی تعلیم ہے جو سراسر اختلال حواس پر مبنی ہے۔ لیکن باوِجود اس بیزاری کے انھوں نے کبھی بھی اپنے تئیس دھریہ ظاہر نہیں کیا۔ دسمبر ۱۸۸۹ع میں انھیں کیمبرج بھیجا گیا۔ وہاں جانے پر انھوں نے کااج کے گرجا میں جانے کی جبری حاضری منظور کرلی۔ لیکن پہلے سال کے شروع میں ان کی والدہ بہت ہی تکلیف کی حالت میں وفات پاکئیں۔ اس جابکاہ حادثہ سے ان کے مذہبی جذبات درہم برہم ہوگئے اور ان کا محسن مطلق پر رہا سہا اعتقاد بھی

جانا رھا۔ انھوں سے گرجا جاما موقوف کر دیا۔ جب مہتمم نے جواب طلب کیا تو انھوں نے صاف کہہ دیا کہ اب ان کا ضمیر انھیں اس امر کی اجازت نہیں دیتا۔ ۱۸۹۳ع میں انھیں ان کی شاندار کامیابی کی بنا پر یونیورسٹی کی طرف سے سینٹ طامس مسپتال میں وظیفہ پیش کیا گیا۔ یہاں انھوں نے مجوزہ لکچروں کے علاوہ سر چارلسشرنگٹن کی زیرنگرانی معمل فعلیات میں تحقیق شروع کر دی۔ اس تحقیق کے دوران میں ان کی توجه دولیم جیمس کی داسول نفسیات ، کی طرف مبذول ہوئی۔ طبیب بننے کی بجائے اصول نفسیات نے انھیں ماہر نفسیات بنادیا۔ ۱۸۹۹ع میں انھیں اس مجلس کی طرف سے مدعو کیا گیا جو د ٹورس ، کی طرف انسانیات کی تحقیق کے لیے بونیورسٹی کی طرف سے روانه کی کئی تھی۔ اس تحقیق سے فراخت پاکر مک ڈوگل نے چین ، جاوا اور سندھ کا سفر کیا۔ ھندوستان کے جوگیوں سے انھوں نے تنویم کا علم حاصل کیا۔

اپنے استاد کے مشورہ سے وہ کچھ عرصہ مگر (G.E. Muller) کے پاس گزارنے کے ایے «کوٹنگن» (جرمنی) چلے گئے: جرمنی پہنچنے پر یہ اپنے اسول کے خلاف اچانک کسی کی زلف کرہ گیر کے اسیر ہوگئے۔ مکڈوگل خود تحریر کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنی رفیقۂ حیات کے ادراک سے بہت زیادہ نفسیات سبکھی۔ ۱۹۰۰ع میں یہ یونیورسٹی کالج لندن میں لکچرار مقرر ہوکر واپس آگئے۔ بہاں انھوں نے اپنے مکان پر رویت پر تجربہ کرنے کے لیے ایک مختصر سے معمل کی بنیاد ڈالی۔

برطانوی مجلس نفسیات اور برطانوی نفسیاتی جرنل کے قائم کرنے میں مکڈوگل نے سرکرم حصه لیا۔ ۱۹۰۳ع میں آپ آکسفورڈ میں ذهنی فلسفه کے لکچرار مقرر هوکر چلے گئے۔ یہاں انهیں تجرباتی نفسیات کے سلسلے میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں هی انهوں نے ۱۹۰۵ع اپنی وفعلیاتی نفسیات، لکھی جو غالباً معمل فعلیات میں کام کرنے کا نتیجه تھی۔

مکڈوگل کی «معاشرتی نفسیات» جو ہر دلعزبز ہونے کے علاوہ اس موضوع پر ہلاشبہ بہتربن کتاب ہے' ۱۹۰۷ع میں شائع ہوئی۔ اس عرصہ کے بعد آج تک اس کے نئیس ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے افراد اور سیرت کی سیرت کو چند فطری قصدات کی بنا پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان قصدات کا نام ہ جبات ا ہے۔ جبات ان کے نزدیک خلقی یا موروثی نفسی طبیعی قصد ہے جس سے اس جبات کا مالک چند اقسام کے افعال کی طرف متوجه ہوتا ہے اور ان کو محسوس کرتا ہے۔ نیز انھیں جباتوں سے چند افعال ملاخطه کرنے پر جذبانی کیفیات طاری ہوتی ہیں اور ان کیفیات کے مطابق وہ فرد عمل کرتا ہے یا اس میں عمل کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ مشہور جبلتیں ۱ ہیں۔ نظریۂ جبات کی بنیاد اس مشہور اصول کی بنا پر ہے جس کی رو سے نفس علمی طلبی اور مؤثر قصدات میں منقدم کیا جاتا ہے۔ انھوں نے یہ بھی فرض کیا ہے کہ نفس یا ذھن کی یہ تقسیم نظام اعصاب کی تقسیم کے برابر ہے 'یعنی حساس ' مرکزی اور محرک ۔ ہرایک جبلت کے ساتھ ایک خاص قسم کی جذباتی کیفیت موجود ہوتی ہے اور اگر یہ جبلت ابتدائی ہے تو اس کے ساتھ جذباتی کیفیت خاص قسم کی ہوگی اور چند مخصوص صفات سے متصف ہوگی ۔ اس جذبه کو داسلی جذبه ' کے نام سے موسوم کیا جائےگا ۔

مک ڈوگل کو سب سے زیادہ مسرت ۱۹۰۸ع میں نصیب ہوئی جب ولیم جیمس نے جو ایک عظیم ہستی، مشہور فلسفی اور لائق ترین ماہر نفسیات تھے، اپنی آمد سے انھیں سرفراز فرمایا۔ مک ڈوگل تحریر کرنے ہیں « میرے لیے جیمس کی آمد انتہائی فخر و عزت کا باعث تھی۔ " جیمس اس عرصه میں دوبارہ فلسفی بن کر « نتائجیت » کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ انھوں نے مک ڈوگل کو بھی انھیں اصولوں کا قائل کرلیا۔ ۱۹۱۹ میں مک ڈوگل نے « نفس اور جسم " پر ایک قابل قدر کتاب لکھی۔ اس عرصه میں انھیں ایف اُر ، ایس (F.R.S.) اور کارلس کرسٹی کالج کا فیلو مقرر کیا گیا۔ اسی سال انھوں نے ڈاکٹر ہوز کے ساتھ « بورینو کے قدیم قبایل " نامی کتاب ختم کی جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔

۱۹۱۶ ع میں انھوں نے ° ہوم یونیورسٹی لائبریری ، کے لیے ° نفسیات ، کی مطالعۂ سیرت ، کے نام سے ایک مختصر سی کتاب لکھی۔ یه کتاب اگرچه کافی مشکل

اور اعلی طلبا کے لیے مخصوص نہی کیکن پھر بھی بہت ہی ہردلعزبز نابت ہوئی اور قلیل عرصہ میں اس کے ایک لاکھ سے زیادہ نسخے فروخت ہوگئے۔ جنگ عظیم سے قبل ڈاکٹر ینگ سے لندن میں انھوں نے ملاقات کی۔ ۱۹۱۵ع میں انھیں جنگ عظیم میں مدء کیا گیا اور شاہی نوجی طبی کور میں میجر مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد انھیں عصبی مریضوں کے ہسپتال کا ناظم بنایا گیا۔ ۱۹۱۹ع میں انھوں نے تعلیم کے سلسلے کے علاوہ آکسفورڈ میں عصبی امراض کے علاج کی مشق شروع کردی۔

۱۹۲۰ع میں یه «زورچ» ڈاکٹر ینگ کے پاس تجزبة النفس کے لیے گئے۔
اسی سال ان کی ایک نہایت هی مشہور تصنیف «گروهی ذهن» شایع هوئی ـ معاشرتی نفسیات محض تمہیدی کتاب نهی ـ اس کتاب میں انهوں نے معاشرتی نفسیات کے درجشده اسولوں کو استعمال کیا هے ـ صحیح معنوں میں یه کتاب معاشرتی نفسیات سے تعلق رکھتی هے ـ

سینکر وں امیدوں اور هزاروں خواهشات کو لیے امریکہ چلے گئے۔ لیکن بھاں پھنچ کر انھیں اپنی امیدوں کا خون هوتا نظر آیا ۔ اس عرصه میں ان کے معاشرتی نظریات پر امریکہ میں شدومد سے تنقید کی جارہی تھی ۔ نیز ان پر یه بھی واضح هوگیا کہ ان کی « معاشرتی نفسیات » کی اهمیت دلوں سے فراموش هوتی جارهی ہے ۔ اس کی وجه به تھی که ان دنوں ڈاکٹر والٹسن کی «کرداری نفسیات» زوروں پر تھی اور تمام یونیورسٹبوں میں اس کا اثر غالب تھا۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود مک ڈوگل جلد هی هردلعزیز هوگئے ۔ اگرچه هارور ڈ میں یه کسی معمل کے ناظم نہیں تھے لیکن پھر بھی انھوں نے حیوانی نفسیات پر جس میں ان کے معمول سفید چوهے تھے ، چند مفید تجربات کیے ۔ هارور ڈ جانے سے قبل مانچسٹر یونیورسٹی نے انھیں ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی ڈگری عطا کی ۔

مک ڈوکل کی ﴿ اساس نفسیات ﴾ ۱۹۲۳ع میں شایع ہوئی ۔ اس کتاب کا مقصد

طلبا کو ۱۰ ده ن کی حقیقت اور دهنی کیفیات کے تصور کی طرف لے جانا ھے۔ انسان فطری طور پر مقصدی ھے اور ھر وہ نفسیات جس کی بنیاد میکانی اصولوں پر رکھی جائیے اور جس کے نزدیک انسان اپنے تمام افعال میں مشین کی مانند ھے ' بےفائدہ اور گمراہ کن ھے۔ اس لیے انسانی فطرت پر جو بحث اس کتاب میں کی کئی ھے میکانی نفسیات ' سے ' جس کا اثر اب بھی مختلف علاقوں میں ھے ' مختلف ھے۔ صرف مختلف ھی نہیں بلکہ عملی پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ھوئے زیادہ کارآمد ھے۔ کہ ۱۹۲۲ میں ان کی 'غیرطبعی نفسیات ' شایع ھوئی ۔ جنگ عظیم کے ذاتی تجربات کی بنا پر ذہنی امراض پر اس کتاب میں جو بالوضاحت روشنی ڈالی کئی ھے اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا ۔ مختلف ممالک کی یونیورسٹیوں میں یہ بطور درسی کتاب تیار استعمال کی جارہی ھے اور اس وقت تک اس موضوع پر کوئی ایسی کتاب تیار نہیں موئی جو اس کی جگہ لے سکے ۔

وهاں هی رهبے ۔ اسی سال ان کی کتاب « زندگی کی سیرت اور کرداز » شایع هوئی وهاں هی رهبے ۔ اسی سال ان کی کتاب « زندگی کی سیرت اور کرداز » شایع هوئی جس کا مقصد عوام میں نفسیات کو رائیج کرنا هیے ۔ « مروجه مادّبت » ۱۹۲۹ع میں شایع هوئی ۔ ۳۲ ۱۹۳۹ میں «مذهب اور علم حیات » اور اسی سال «سرحدی نفسیات» ۔ « انسانی قوتیں » ۱۹۳۲ع میں شایع هوئی ۔ اس کتاب میں انهوں نے طبعی اور غیرطبعی نفسیات کو یکجا کرکے جبلت کی اصطلاح جس کے لیے آپ مشہور هیں تبدیل کردی هے کیوں که آپ کے خیال میں یه اصطلاح ٹھیک نہیں تھی ۔

مک ڈوکل فرائڈ کے « تجزیۃ النفس » کے غالباً سب سے بڑے نقاد تھے۔ باوجود اس اختلاف کے آپ نے به ثابت کرنے کی کافی کوشش کی ھے که فرائڈ کی نفسیات اساسی اصولوں میں « قصدی نفسیات » سے ملتی ھے کیوں کہ ابتدائی اصول دونوں کے ایک ھی ھیں۔ باوجود اس کے انھوں نے « معاشرتی نفیات اور تجزیۃ النفس » کے ایک ھی ھیں۔ باوجود اس کے انھوں نے « معاشرتی نفیات اور تجزیۃ النفس » (۱۹۳۱ع) میں فرائڈ کے طریقے پر بہت زیادہ تنقید کی ھے۔ آپ کا خیال ھے که فرائڈ کی نفسیات حیوانیت کی طرف لے جارھی ھے۔ مک ڈوگل بنگ کے اصولوں کی تعریف کرتے ھیں اور اپنی بیشتر تصانیف میں ان اصولوں پر بالوضاحت روشنی ڈالتے ھیں

علم و هنر کا یه آفتاب ۲۸ نومبر ۱۹۳۸ع کو همیشه کے لیے غروب هوگیا لیکن اس کا نام همیشه کے لیے زنده رهےگا اور آنے والی نسلیں اس کے کارناموں پر فخر کیا کریںگی۔ نفسیات میں اس نے تازه روح پھونک دی هے گوبا اسے کمنامی کے گڑھے سے اٹھاکر اوج ثریّا تک پہنچا دیا ھے۔ ان کا یه کارنامه تاریخ نفسیات میں سنہر سے حروف سے لکھا جائےگا۔ جس قصدی نفسیات کی آپ نے بنیاد ڈالی هے صدیوں تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رهیںگے۔

اپنی تصانیف کے علاوہ مک ڈوگل نے اپنی آرا بیشتر معیاری رسالوں میں شایع کروائی ہیں ۔ چنانچہ حال ہی میں ﴿ برٹش جرنل آف سائیکالوجی ، میں آپ کے ان بیش قیمت مضامین کا سلسلہ ختم ہوا ہے جس میں آپ نے ﴿ لےمارک ، کے نظریه پر شدومد سے تنقید ہے۔

#### تصانیف کی فہرست

- 1 The Primer of Physiological Psychology.
- 2 Introduction to Social Psychology.
- 3 Mind and Body.
- 4 An Outline of Psychology.
- 5 National Welfare and National Decay.
- 6 Ethics and Some Modern World Problems.
- 7 Janus or The Conquest of War.
- 8 Borman Tribes.
- 9 An Outline of Abnormal Psychology.
- 10 Psychology, A Study of Behaviour.
- 11 Frontiers of Psychology.
- 12 Character and Conduct of Life.
- 13 Modern Materialism.
- I4 World Chaos.
- 15 Religion and The Science of Life.
- 16 Energies of Men.
- 17 Riddle of Life,
- 18 Social Psychology and Psycho-analysis.

### جدید دهات کاری

ار

#### جناب اولڈھام صاحب ـ ایف۔ سی۔ ایس

انیسویں صدی میں ' فولادکاری کے طریقوں میں عظیمالشان ترقیاں ہوئی ہیں۔ اس صدی میں نئے نئے میکانی امتح نات (Chemical testing) اور کیمیاوی تجزیوں کے نتائج کی بنا پر فولادکاری اور فولاد کی ترکیب (Composition) اور کارآمدگی کی قابلیت (Service Performance) کے متعلق مفید معلومات فراہم کیے گئے۔ اس کے بعد خردبین سے دھاتوں کے مطالعے کا آغاز ھوا اور دانوں کی خرد ساخت Mirco) (structure) ، ترکیب (Composition) ، اعتمال (Treatment) اور خاصیتوں کے مابین تمام رشتوں پر روشنی ڈالی کئی۔ یہ سب کچھ پرانی اشیا کی ترقی اور بعض نئی اشیا کی تعمیر کے لیے نہایت ضروری تھا۔ موجودہ صدی میں ترقی کا رخ دو طرفی نظر آتا ہے۔ جہاں عام طور پر استعمال ہونے والی دعاتوں کو ترقی دینیے میں انہماک دکھایا جا رہا ھے' وہاں نئی نئی مرکب دھانوں (Alloys) کی پیدائش (Production) میں بھی بہت کچھ کاوشیں کی جارھی ہیں۔ ان مرکب دھانوں کی تعداد بےشمار ھے اور انواع مختلف ضرورتوں پر مبنی ہیں۔ اس سلسلے میں جس چیز نے تحقیق و جہتجو اور ترقی کی رفتار کو بیز کردیا ہے، وہ دھانوں کی زنگ خوردکی (Corrosion) ھے۔ زنگ خوردگی کی وجہ تنے لوہے اور فولاد کی تعمیرات کو جو نقصان پہنچ رہا ھے' اس کی تلافی سالانہ ایک کِثیر رقم کی طالب ھے۔ اگر تعمیرات کے غیرمشتبہ حصوں میں یه عمل شروع هو جاتا هيے تو وه کچھ عرصه میں اس قدر خراب هوجاتيم

هیں که معجوزہ بوجھ (Designed Load) کو برداشت نہیں کر سکتے اور انجامکار دھات میں شکستگی (Fracture) یا مسخ (Distortion) پیدا ہونے کی وجہ سے یوری تعمیر منہدم ہو جانی ہے۔ خانگی اور دیگر ضروریات کے لیے جہاں صیقل کیے ہوئے سامان اور ظروف و آلات استعمال هوتے هیں، وهاں ایک تکلیفده امر یه هے که زنگ خوردگی سے بچانے کے لیے انھیں بار بار صیقل کرنا پڑنا ہے۔ سنہ ۱۹۱۹ء میں بےداغ فولاد (Stainless Steel) کی ایجاد نے یه تکلیف رفع کر دی. اس فولاد کی ترکیب میں بارہ سے چودہ فیصدی تک کرومیم (Chromium) شامل ہے اور چونکہ یہ فولاد ایک بےمثل زنگ کریز ہے اس لیے وہ جدید کارکردگی (Cutlery) کی اہم ترین دھات ھے۔ سنہ ۱۹۱۴ع کے بعد کرومیم کی مناسب ترکیبوں سے اس دھات کے کئی اقسام بنائے گئے جن کی تمدیدی طاقت (Tensile Strength) بهترتیب تیس سے ایک سو دس ٹن تک ہے۔ یہ اقسام مختلف حالتوں کے ماتحت مختلف ضرورتوں کو پورا کرسکتے ہیں۔ ان متعدد اقسام کی ترتیب دینا ایک مشکل کام ہے' لیکن عامطور پر انھیں دو کروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: (۱) صدفی (Pearlitic) اور (۲) آسٹنی (Austentic) - یه نقسیم ان کی ساخت پر مبنی ہے جو خردبین سے ظاہر ہوتی ہے -یہلاگروہ ان اقسام پر مشتمل ہے جو فولاد کی طرح مقناطیسی ہوتے ہیں اور عامطور پر بارہ سے چودہ فیصدی تک کرومیم اور مطلوبه میکانی خاصیتوں کے پیش نظر بقدر ضرورت ۱۰۹ سے ۱ء۰ فیصدی تک کاربن کے حامل ہوتے میں۔ به گھڑ ہے جاسکتے ھیں (Forged) اور حرارتی اعتمال (Heat treatment) سے (یعنی بجھانے (Quenching) تاؤ دینے Annealing اور اعتدال پر لانے Temperling سے) بالکل انرم یا بالکل سخت کر دیے جاسکتے ہیں ۔ دوسرا گروہ جو اب کافی مشہور ہے' وہ غیر مقناطیسی ہے اور ۱۸% کرومیم ' ۸٪ نکل اور ۱۰۰ سے لےکر ۳۰۰٪ تک کاربن کا حامل ہے۔ یہ گروہ حرارتی اعتمال سے سخت نہیں کیا جاسکتا' لیکن بغیر کرم کیے ہی ہتوڑوں سے مطلوبہ اشکال میں گھڑ لینے پر خود بہ خود سخت ہو جاتا ہے،۔ یہ پہلے گروہ کی بهنسبت زیادہ زنگ کریز ہے۔ جب اس کی ترکیب میں کرومیم ' نکل اور دوسری دھاتوں مثلاً ٹنگسٹن، سلیکن، ٹٹانیم، کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے تو وہ شدید کرھی

کی مقاومت بھی کر سکتا ھے اور اس کی زنگ گریزی بڑھ جاتی ھے۔ بے داغ فولاد سے جو اشیا تیار کی جاتی ھیں، ان میں سے اکثر محتاج بیان نہیں ھیں، تامم بھاپ تربینوں کے پھل (Steam Turbine Blades)، جدید بھٹیوں (Furnaces) کے حصے جنھیں شدید نیش سے واسطہ پڑتا ھے، موٹرکار اور ھوائی جہاز کے انجنوں کے صمام، طیاروں کے ڈھانچوں کے حصے (Fuselage Parts)، جہازوں کی مختلف قسم کی تنصیبات کے ڈھانچوں کے حصے (Fuselage Parts)، جہازوں کی مختلف قسم کی تنصیبات استعمال کا ادازہ ھو سکتا ھے۔

اب اگر فولاد کے ان اقسام پر نظر ڈالی جائے جن میں زنگ کربزی کی خاصیت مطلوب نہیں ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی میکانی اشیاکی تعمیر کے لیے جنہیں مختلف حالتوں میں شدید زور (High Stress) کی مقاومت کرنا پڑتی ہے، ان اقسام کی مانک اس قدر متنوع خصوصیات کی حامل ہے کہ ان کے پیش نظر دھات کار انجئیروں کو همیشه تحقیق و جستجو میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں ایک مثال جدید بجلی گھروں کی بھاپ تربینیں ہیں جو ڈائنمو چلانے میں۔ جدید بھاپ تربینوں کی تعمیر میں جن کی کار کردگی شدید تپش اور شدید دباؤ والی بھاپ کے استعمال کی بدولت بڑھا دی گئی ہے، وہ معمولی فولاد کام نہیں دیے سکتا جو پرانی کم تیش اور کم دباؤ والی بھاپ سے چلنے والی تربینوں کی تعمیر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ دباؤ اور تیش کی غیر معمولی شدت کی مقاومت کے لیے اب اس سے زیادہ مضبوط فولاد کی ضرورت ہے۔ معمولی فولاد کی ناکامی کا سبب ایک ایسی کمزوری ہے جسے رینگ (Creep) کہتے ہیں۔ جب شدید نیش میں زیادہ دیر تک یه فولاد کام کرنا ہے تو یہ کمزوری رنگ لاتی ہے اور پرزے مسخ (Distort) ہو جاتے ہیں۔ لیکن فولاد کی ترکیب میں اگر مالیبڈینم (Molybdenum) کی تھوڑی سی مقدار شامل کردی جائبے تو اس کمزوری کا خوف دور ہو جاتا ہے اور فولاد بخوبی شدید تیش کی مقاومت کر سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عموماً ٥٠٠% سے ١% مالبڈینم شامل کیا جاتا ہے۔

فولاد کی بعض اور قسمیں بھی ہیں جن میں صدموں (Shocks) کی مقاومت کے

لیے اعلی تمدیدی طاقت مطلوب ہوتی ھے۔ اس غرض کے لیے فولاد کی ترکیب میں کرومیم، مالبڈینم، نکل اور منگ نیز کو مختلف نسبتوں میں شامل کیا جانا ہے۔ اس قسم کے فولاد همیشه اعتمالی (Heat treated) حالتوں میں استعمال کیے جانے هیں: یعنی انھیں ایک خاص نیش تک (جس کا نعین ان کی ترکیب پر مبنی ہے) گرم کیا جاتا ہے اور تیل میں بجھایا جاتا ہے (Quenched) اور پھر آگے کی به نسبت کم تیش تک (جس کا تعین تجربے سے هوتا هے) گرم کرکے اعتدال پر لایا جاتا هے (Tempered) -اب فولاد کے بعد اگر ڈہلیے لوہے (Cast iron)کو لیا جائے جو کشیر پیمانے یر صرف ہوتا ہے تو معلوم ہوگا کہ حال میں یہاں بھی کئی تغیرات رونما ہوئے ھیں ۔ چند سال قبل ڈھلے لوھے کی تمدیدی طاقت بارہ ٹن فی مربع انچ تھی، لکن اب قیمت میں اضافے کے بغیر یا معمولی سے اضافے کے ساتھ اس سے زیادہ مضبوط لوہے کی مانگ ہے جو شدید گرمی کی مقاومت کے قابل ہو ۔ دہاتکار انجینیروں نے ان اغراض کی طرف کافی توجه مبذول کی ھے اور اب بیس ٹن فی مربع انچ طاقت رکھنے والا لوہا بازار میں آگیا ہے جس کی طاقت حرارتی اعتمال کی بدولت اور بھی بڑھا دی جاسکتی ھے۔ اس قسم کا لوھا' یٹرول اور ڈیسل انجنوں کے حصے' یمپ' كرم تختيون (Hot Plates)، مشيني اوزارون (Machine Tools) اور مختلف صنعتون کے ٹھیوں (Dies) وغیرہ کی تعمیر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے قبل یٹرول انجنوں کے کھمیا دھر بے (Crank Shafts) فولاد کو گھڑ کر بنائے جاتے تھے ' لیکن اب جدید مضبوط لوہے کو ڈھال کر بنالیے جانے ہیں۔ ایک مشہور موٹر کے کارخانے والوں نے ایک جدید قسم کے لوہے سے کھمیا دھرے (Crank Shafts) کیمی دھر ہے (Cam (Shafts اور فشاروں کی تعمیر کی ھے جس کی ترکیب میں تانبا اور کرومیم شامل میں ۔ فولاد کی به نسبت یه لوها بہت سستا پڑتا ھے لہذا لاکت Manufacturing) (Cost میں کافی تقلیل هو جاتی هے۔

الومینم کی دہات ہمار ہے لیے غیر معروف نہیں ہے۔ یہ دہات زیادہ تر تنہا استعمال نہیں ہوتی، مگر داغ پذیری (Tarnishing) سے بچانے

کے لیے اسے دوسری دھاتوں سے مرکب کر دیا جاتا ھے۔ الومینم کا پہلا مضبوط بھرت (Alloy) ڈیورالومینم (Duraluminium) ھے جس کی ترکیب ہہ ہہ الومینم اور باقی تانیا' منگنیز اور میکنیشیم پر مشتمل ھے۔ اس کی طاقت ملائم فولاد (Mild Steel) کے برابر ھے لیکن وزن اس کا تہائی (ﷺ) ھے۔ جنگعظیم میں' ہوائی جہاز اور طیاروں کی تعمیر میں یہ دھات بہ کشرت استعمال ھوئی ھے اور آج بھی پروازی آلوں طیاروں کی تعمیر میں بہ دھات بہ کشرت استعمال ھوئی ھے اور آج بھی پروازی آلوں سواریوں (Air Crafts) نمینی سواریوں (Road Vehicles) کی تعمیر وغیرہ میں اس کی خاصی مانگ ھے۔ حال میں سواریوں (Road Vehicles) کی تعمیر وغیرہ میں اس کی خاصی مانگ ھے۔ حال میں دھاتوں کو ایک خاص طریقے سے جو اینوڈیانا (Anodising) کہلاتا ھے' زنگ گریز بنایا جاسکتا ھے۔ یہ طریقہ آرائشی ساز و سامان' زینے کے کشہر نے (Anodising) ھوائی اور بحری جہاروں کے سلسلے میں بہت کارآمد ثابت ھوا ھے۔ اس کے علاوہ ان مرکب دھانوں میں ایک سہولت یہ ھے کہ ان کی سطح پر ٹھیه کری (Dying) کی بہدولت ظاہری زیبائش بھی پیدا کی جا سکتی ھے۔

سبک دھاتوں میں میکنیشیم کی مرکب دھاتیں سبک تربن واقع ھوئی ھیں۔ اس صنف کی مرکب دھاتیں الکثرون (Electron) کے نام سے منسوب کی جاتی ھیں اور ان کی ترکیب ۹۰ سے ۹۰% میکنیشیم اور باقی جست، تانبا، منگ نیز اور الومینم کی مختلف نسبتوں پر مشتمل ھے۔ چونکہ اس صنف کا وزن تجارتی الومینم کی به نسبت ۹۰% ھوتا ھے اور طاقت الومینم کے برابر ھوتی ھے، اس لیے جہاں کہیں سبک پن کا سوال پیدا ھوتا ھے، وھاں اس کی طلب پیدا ھوتی ھے۔ مثال کے طور پر آئوموبیل کا سوال پیدا ھوتا ھے، وھاں اس کی طلب پیدا ھوتی ھے۔ مثال کے طور پر آئوموبیل کا سوال پیدا ھوتا ھے، وھاں اس کی طلب پیدا ھوتی ھے۔ مثال کے طور پر آئوموبیل (Automobiles) اور پروازی صنعتوں (Gear Boxes) اسی صنف کی مرکب دھاتوں سے تعمیر کیے جانے ھیں۔ یہاں اس امر کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہ ھوگا کہ میکنیشیم کی مرکب دھاتیں اگرچہ بجائے خود خطرناک نہیں، لیکن کارخانوں میں مشین کرتے وقت مرکب دھاتیں اگرچہ بجائے خود خطرناک نہیں، لیکن کارخانوں میں مشین کرتے وقت

کار خِانے میں اگر ان مرکب دھاتوں کے ریزوں یا چھیلنوں (Turnings) کو آگ لیگ جائے تو پانی سے آگ فرو کرنے کی کوشش آگ سے زیادہ خطرناک ثابت ھوتی ھے۔ ایسی صورت میں مرکب دھات کے میگنیشیم پر پانی کیمیاوی تعامل کا باعث ھوتا ھے جس کا نتیجہ ھائیڈروجن کا اخراج ھے جو ایک خطرناک آتشگیر گیس ھے۔ اس لیے یہ آگ اسبسطوس کے پارچوں سے یا ربت یا لوھے کی ریت یا چھیلنوں (Turnings) سے کھونٹ دی جاتی ھے۔

او ہے کو مشین کرنے (Machining) کے سلسلے میں ہمارے سامنے وہ تمام امور آجانے هیں جن کی بدولت موجودہ زمانے میں کاٹمنے کی رفتاروں (Cutting Speeds) میں حیرت انگیز سرعت پیدا ہوگئی ہے۔ یہ انجنیروں کی مخصوس توجہ کا نتیجہ ہے جو اس اہم موضوع پر مرکوز کی گئی ہے۔ کاٹنے والے آلوں (Cutting Tools) میں اگرچہ آج بھی کاربنی فولاد (Carbon Steel) کے آلے استعمال کیے جانے ہیں جو ۱۰۷ سے ۱۰۴٪کاربن کے حامل ہوتے ہیں کیکن بہتر کارکردگی کے حصول کے لیے تیز رفتار کاٹنے والے آلوں (High Speed Cutting Tools) کا استعمال ناگزیر ہے۔ جو متعدد مرکب دہاتوں مثلاً وانڈیم (Vanadium) ' ٹنگسٹن اور کوبالٹ کے حامل ہوتے ہیں ۔ یہ آلے کئی سال سے مستعمل ہیں اور مستقل طور پر ان کی ترقی کی کوششیں جاری ہیں ۔ جدید تربن آلے فولاد کی بجائے مختلف دہانوں کے اور زیادہ تر ٹنگسٹن کے کاربائڈوں سے بنائیے جاتے ہیں۔ کاربائڈوں کو سفوف کردیا جاتا ہے اور ایک خاص طریقے سے ، جو سنٹری طریقه (Sintering Process) کے نام سے منسوب کیا جانا ھے ، ان سفوفوں کو ملاکر سخت اور چسپیدہ (Coherent) کردیا جاتا ہے ۔ اس طرح جو آلے تیار ہوتے ہیں ' وہ سخت اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں۔کاٹنے کی رفتار میں اضافے کے ساتھ لاگت میں بھی تقلیل ہوجاتی ہے۔ غرض جدید دھاتکاری پر ایک نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جدید اشا جو آج کل نمودار هورهی هیں، وہ اپنی خصوصیات مثلاً سبک بن، زنگگریزی، مضبوطی اور کم قیمتی وغیرہ کے لحاظ سے کس حد تک اس سائنس کے انکشافات کی

ممنون هیں۔ سبک پن کی بدولت استعمال اور برت میں سہولت هوتی هے اور نقل و حمل کی مشینوں (Transport Machines) میں کم قیمت پر تیز رفتار حاصل هوتی هے؛ زنگ کریزی سے صفائی اور اعتماد (Reliability) پیدا هوتا هے اور مضبوطی میں اضافیے کی بدولت کارآمادگی (Serviceability) بڑھ جاتی هے۔ یه تمام خصوصیات دراصل ایک نامکمل خاکه هیں جس سے جدید دهاتکاری کی ترقی کا اندازه هوسکتا هے اور به معلوم کیا جاسکتا هے که اس ترقی سے جو نئی پیداوار (Production) ظهور میں آئی هے، وه کس طرح جدید ضرورتوں کی تکمیل میں معاون ثابت هوئی هے۔ میں آئی هے، وه کس طرح جدید ضرورتوں کی تکمیل میں معاون ثابت هوئی هے۔

## هماری دنیا(؟)

### محمد رفيع الزمان صاحب متعلم بى ايسسى ابتدائي جامعه عثمانيه

یه عالم خاک و باد جس میں نسل انسانی ایک نامعلوم زمانے سے پھل پھول رھی ھے' کیسے وجود میں آئی ہ۔۔۔۔ازل سے انسان صبح سویرے سورج کو گوشہ مشرق میں طلوع ہوتے' تمام دن فلک نیلی فام پر سفر کرتے' پھر گوشہ مغرب میں شب بسر کرتے دیکھتا چلا آرہا ہے۔ اس نے رات کی تیرگی میں آسمان کی نیلی رواق پر کروروں ستاروں کو تابندہ نگینوں کی طرح جڑا ہوا دیکھا ہے۔ بہار کا خوشگوار موسم' گرمیوں کی نیز دھوپ' سرما کی زمہر بری ہوائیں اور خزاں کا وبران منظر' سب اس کی آنکھوں سے گزرچکا ہے۔ به سب موسم مقررہ وقت پر پابندی کے ساتھ آتے اور اپنی مدت ختم کرکے چلے جاتے میں۔ انسان اپنی مادر ارض کو نه پہچان سکا۔ تہ جانے به کیسے وجود میں آئی ہ۔۔۔به خلش ہمیشہ اس کے دماغ میں برورش پاتی رہی۔ کائنات مداری کی پٹاری ہے جس میں سے آئے دن محیرالعقول کرشمے ظاہر رہی۔ کائنات مداری کی پٹاری ہے جس میں سے آئے دن محیرالعقول کرشمے ظاہر

متفدمین کو دنیا کے بارے میں بہت تھوڑا سا علم تھا اس لیے انھوں نے ناقابل فہم مظاہر قدرت کو سمجھنے کے لیے متعدد افسانے گھڑ لیے۔ چنانچہ قدیم یونانی صنمیات میں سورج دیوتا \* اپولو \* کے متعلق ایک دلچسپ کہانی پائی جانی ہے۔۔۔روزانه نور کے تڑکے میں جب صحرا کی دیوی \* ارورا \* شب کے ارغوانی دروازے کھولتی تو

• اپولو ، اپنے سنہرے رتھ میں بیٹھ کر آسمان پر اپنا سفر شروع کردیتا تھا۔۔۔ازمنه قدیم کی ہرایک قوم میں اس قدم کی اور بہت سی کہانیاں پائی جاتی ہیں۔ کائنات کے عجائب کو سمجھنے کی راہ میں جہاں روڑے اٹکے تو ایسی ہی پیاری پیاری کہانیاں وضع کرلی گئیں۔ ان افسانوں سے ان سادہ لوحوں کی دماغی خلش کو ذرا آرام مل جاتا تھا۔

فطرت اور اس کے اسرار نہاں نے دنیا کے ان اولین باشندوں پر رعب اور خوف طاری کردیا اور انھوں نے اس خیال کے تحت کہ یہ عجائب کسی مافوق البشر ہستی کے مظاہر ہیں، ان کی پرستش شروع کردی اور ہرایک کو خدا تسلیم کرلیا۔ لیکن کائنات کے قوانین اور نظام کو اٹل دیکھنے کے بعد ان کے دماغوں میں ایک ، خدائے واحد، کا تصور پیدا ہوگیا جو ان سب خداؤں کا خدا اور نظام کائنات کا ناظم ہے۔ چنانچہ یونانیوں میں د زیوس، تمام خداؤں کا جد امجد تصور کیا جاتا تھا۔ رومیوں کے عقیدہ کے مطابق د جوییٹر، زمین و آسمان کا مالک تھا اور قدیم د ہبروس، کا عقیدہ تھا کہ میرف ایک خدا د جہوواہ، ہے جو کائنات کا عقلمند اور منصف بادشاہ ہے۔

جوں جوں زمانہ گزرتا گیا انسان کا علم دنیا کے بارے میں وسیعتی ہوتا کا اور اسی مناسبت سے اس کے عقائد میں ترمیم ہوتی گئی۔ کئی صدیوں تک زمین کی شکل و صورت کے متعلق لوگوں کے تصورات سرتا یا غلط تھے۔ جب ہم زمین پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں چپٹی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جائے حیرت نہیں کہ ایک طویل عرصہ تک لوگ زمین کو چپٹی ہی تصور کرتے رہے۔ انہوں نے زمین کی حقیقی شکل کا پته لگانے کے لیے اس کی سطح پر کافی دوڑ دھوپ بھی نه کی تھی اس لیے وہ آنکھوں دیکھی چیز ہی کو سچ سمجھنے لگے۔ لیکن صدیوں قبل جب بونان میں علم و حکمت کا دیا روشن تھا اکثر علما یقین کرتے تھے که زمین گول ہے۔ چنانچہ ان ہی جید عالموں میں ایک صحب بصیرت کا قول ہے کہ زمین گول ہے۔ چواند گرہن کے موقع پر زمین سے ایک سایہ بنتا ہے جو سورج کی روشنی کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ چونکہ اس سایہ میں انحنا ہوتا ہے اس لیے زمین میں بھی 'جو اس ظل کی اصل ہے۔ چونکہ اس سایہ میں انحنا ہوتا ہے اس لیے زمین میں بھی 'جو اس ظل کی اصل ہے۔ انحنا کا ہونا کا لازمی ہے۔ \*

کئی صدیوں تک لوگوں کا خیال تھا کہ سورج زمین کے اطراف کردش کر رہا ہے۔ اس قسم کا خیال بالکل قدرتی تھا کیونکہ سورج کو صبح میں آسمان کے ایک گوشے سے طلوع ہوتے اور رات کو مخالف گوشے میں غروب ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد انسان ایسا هی تصور قائم کرنے پر مجبور تھا۔۔۔چودھویں صدی میں اس کرۃ خاکی پر حقیقی معنوں میں ایک مفکر نے جنم لیا جس کا نام نکولاس تھا۔ نکولاس بچپن ھی سے فطرت کا عاشق تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے فلکیات کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اکثر رات رات بھر وہ اپنے شہر کے گرجا کھر کے بلند مینار پر بیٹھا ہوا آسمان کی طرف تاکا کرتا تھا۔ فطرت کے اس سچے پرستار نے نه جانے جوانی کی دتنی رائیں اختر شماری میں کزار دیں۔ اجرام فلکی پر جو کچھ بھی کتابیں اسے مل سکیں اس نے بڑے شوق سے اس کا مطالعہ شروع کردیا اور برسوں کے مطالعہ اور سوچ بچار کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ قدیم مصنفین نے سورج کو زمین کے اطراف کردشکناں تصور کرنے میں غلطی کی ہے ۔ نکولاس نے بتلایا کہ سورج کا طلوع و غروب زمین کی گردش سے وقوع پذیر ہوتا ہے نه که آفتاب کی گردش سے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے اور ہم ساکت ہیں۔ نکولاس نے بڑھاپے میں ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اپنے تخیلات کی تشریح کی تھی لیکن اس کتاب کے شایع ہونے تک اس کے لیے موت کی گھڑی آ پہنچی ۔ جب وہ زندگی کی آخری سانسیں لیے رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں اس کتاب کا ایک مطبوعہ نسخہ رکھاگیا تا کہ وہ کم از کم اسے چھو کر ھی محسوس کرسکے۔

نکولاس اپنے معتقدات کو تجربی طور پر ثابت نه کرسکا کیوںکه اس زمانے میں اجرام فلکی کا مشاهدہ کرنے کے لیے برہنه آنکھوں کے سوا اور کوئی فدیعه نه تھا۔ آنکھ بےچاری کی سکت ہی کیا ، آسمان کا بیشتر حصہ غیر محسوس رہا۔

نکولاس کے زمانے کے بعد عدسے بنائے گئے اور جب ان کی خاصیتوں کو کام میں لایا گیا تو انسان کی قوت بینائی میں زبردست اضافہ ہوگیا۔ انھیں عدسوں کو ترتیب دے کر دوربین کا کام لیا گیا۔ اس انکشاف کے متعلق ایک نہایت دلحسپ قسه

مشہور ھے۔ تقریباً نین سو سال قبل ھالینڈ میں لیرشے نامی ایک عینکساز رہتا تھا۔ ایک بن وہ اپنی دکان میں کام کر رہا تھا اور اس کے بیجے عدسوں سے باہر کھیل رہے تھے۔ انفاقاً انھوں نیے دو عدسوں کو ایک دوسرے کے سامنیے رکھکر قریب کے گرجا پر مرغ سمتنما کو دیکھنا شروع کیا۔ مرغ سمتنما کو عدسوں میں سے اسقدر نزدبک دیکھ کر بچے حیرت اور خوشی سے چلانے لگے۔ ان کا باپ اس شور کو سن کر باہر آیا اور اس نے بھی عدسوں کو ایک دوسرے سے ایک فٹ کے فاصلے پر رکھکر مرغ سمت نما کا نہایت وضاحت سے مشاهدہ کیا ۔ لیرشے نے عدسوں یو متعدد تجربات کیے اور آخرکار دو عدسوں کو سہولت کی خاطر ایک نلمی میں کسکر اس کا نام دوربین رکھا ۔ اس آلے نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف جذب کرلی ۔ کسی نے اس کے متعلق اطالوی سائنس دان کلیلو کو اطلاع دی ۔ کلیلو نے اس خبر کو فلکیات کے مشاہدے کے لیے نہایت کارآمد خیال کیا اور ایک دوربین بنانے میں مصروف ہوگیا ۔ وہ ایک طویل عرصے تک صبرآزما محنت کے ساتھ کام کرتا رہا ۔ پایانکار وہ دیو عدسے بنانے میں کامیاب ہوسکا اور ان کو ایک نلی میں اس طرح بٹھایا کہ ایک کا انحنا اندر کی طرف اور دوسرے کا باہر کی طرف تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس آلہ کی مدد سے هر شے بڑی دکھائی دیتی هے۔ ایک رات جب مطلع ساف تھا اس نے اپنی دوربین کا رخ آسمان کی طرف کیا اور اسے سخت حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ آسمان کا و. حسه جو اسے پیشتر تاریک اور خالی نظر آتا تھا ' دراسل چمک دار ستاروں کی روشنی سے معمور ہے۔ یہی پہلی دوربین تھی جس کی مدد سے کلیلو نے آسمان کے عجائب کا مشاہدہ کرکے ایک ایسی مسرت محسوس کی ہوگی جس کا اندازہ آج ہم آپ نیس کرسکتے۔

رات پر رات گزرتی جارھی تھی اور کلیلو کے معلومات وسیعتر ہوتے جارھے تھے۔ وہ اپنی دوربین کی مدد سے آسمان کا گوشہ کوشہ چھانٹا کیا اور فطرت کے بھید ایک ایک کرکے اس پر کھلتے گئے۔ جس سمت اس کی نگاہ جاتی دوربین کا جادو کام کرتا جاتا اور نئے نئے ستار نے نمایاں ہونے لگتے۔ ایک رات اس کی دوربین نگاھیں مفتری (جوییٹر) کی زبارت کررھی تھیں کہ وہ سخت متحیر ہوگیا جب اس نے دیکھا کہ سیارے کے مشرق کی طرف دو اور مغرب کی طرف ایک ستارہ چمک رہا ہے۔ دوسری رات جب اس نے مشاہدہ کیا تو تینوں چھوٹے چھوٹے تارے مشتری کی مغربی جانب تھے۔ بعد کی چند رانوں میں آسمان ابرآلود تھا۔ اس نے بڑے صبر سے انتظار کیا اور جب آسمان صاف ہوا تو اس نے مشرق کی طرف دو ستارے مشاہدہ کیے نیز اسے ایک چوتھا ستارہ دکھائی دیا۔ اب اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ چاروں ستارے مشتری کا طواف کررھے ہیں۔ اسی طرح اس نے دوسرے سیاروں کے گرد بھی چھوٹے چھوٹے ستاروں کے جھرمٹ کو گردش کرتے ہوئے دبکھا۔ ان تمام معلومات سے گلیلو کو پختہ یقین ہوگیا کہ نکولاس زمین اور دوسرے سیاروں کو سورج کے گردگردش کناں تصور کیے میں بالکل حق بجانب تھا۔

گلیلو کے انکشافات کی خبر دور دور نک بن کی آگ کے مانند پھیل کئی جس کی وجہ سے اس زمانے کے مفکر بن میں کھلبلی پڑگئی اور یورپ کے ہر خطہ سے طالبان علم جوق در جوق ان نئے تغیلات کو سننے کے لیے آنے لگے ۔ لیکن کلیلو کے تغیلات صدبوں کے عقائد کو ته و بالا اور سوچ بچار کی ایک معین راہ میں تبدیلی پیدا کردینے والے تھے اس لیے دنیا اسے ایک قلیل عرصہ میں ماننے پر تیار نه ہوسکی ۔ کلیسا کو گلیلو کی یہ باتیں بہت ناگوار گزریں ۔ ان کے نزدیک انجیل مقدس کی تعلیم یہ تھی که زمین ساری کائنات کا مرکز ہے ۔ اس لیے کلیسا نے گلیلو کو اس قسم کے عقیدہ کی نشر و اشاعت سے منع کیا ۔ لیکن جب اس نے اس حکم کے جواب میں ایک کتاب شایع کی جس میں اس نے اپنے خیالات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی تو اسے رومہ میں طلب کیا گیا ۔ عدالت نے اسے جھوٹے معتقدات کی تبلیغ کا مجرم قرار دیا اور اس سے زبردستی ان ممنوعہ اصول کے پرچار نه کرنے کا اقرار لیا گیا ۔

تاهم نکولاس اور کلیلو کی مساعی سے زمین کے متعلق لوگوں کے تخیلات میں عظیم الشان انقلاب پیدا ہوچکا تھا اور اس وقت سارے بورپ میں کوئی مفکر ایسا باقی نه بچا تھا جس نے ان کی باتوں میں صداقت کی مہک محسوس نه کی ہو۔۔۔۔اب

اگر به تسلیم کرلیا جائے که زمین ایک کره هے تو پھر سوال بیدا هوتا هے که به قائم کیسے هے اس پر اشیا ساکت کبوں کر هیں اسساسی قسم کے اور بہت سے سوالات مفکرین کے دماغوں میں رولتے رهے۔ متقدمین نے اس خبال کے تحت که هر شے کو قائم رکھنے کے لیے روزمره کے واقعات میں کسی سہارے کی ضرورت محسوس هوتی هے به نصور کرلیا که زمین بھی کسی سہارے پر ٹکی هوئی هے۔ قدیم هندؤں کا عقیدہ تھا که زمین ایسے چار هاتھیوں پر قائم هے جو ایک جسیم کچھوے پر کوڑے هوئے هیں اور به کچھوا ایک سمندر میں نیررها هے۔ قدیم بونانی خیال کرنے تھے که ایک نہایت طاقتور انسان اطلس کو جس نے دبوناؤں کے خلاف بغارت کی تھی یہ سزا دیکئی هے که وه سمندر کے بیچ میں کھڑا هوکر کر ارض کو اپنے کاندھوں پر سنبھالے رهے۔

صدیاں گزرگئیں۔ ایک انگریز سائنس داں اسحاق نیوٹن اپنے باغ میں انہیں امم سوالات پر غور کررہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پاس کے درخت سے ایک سیب زمین پر گرا جس کی آواز نے نیوٹن کو اپنی طرف متوجه کرلیا۔ سیب زمین پر کیوں گرا۔ یہ نیوٹن نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر اس نے خود ہی جواب دیا۔ اس لیے که زمین نے اپنی طرف کشش کیا، آھسته اس کے دماغ میں یه خیال جڑ پکڑتا گیا کہ زمین اپنے قرب و جوار کی ہر ایک شے کو ایک زبردست قوت سے کشش کرتی ہے۔ اس کشش کا نام اس نے قوت نجاذب رکھا اور توجیه یه کی که زمین اور دوسرے سیار ہے اسی باہمی جذب کے نظام کے باعث فضا میں قائم ہیں۔ نیوٹن کے اس نظریه سے آنکھوں کے سامنے آسمان کی ایک نہایت دلچسپ تصویر کھنچ جاتی ہے۔۔۔فضا کی لامحدود وسعت میں تمام اجرام فلکی سورج کا طواف کررہے ہیں!۔۔سب کے سب ایک ہمه گیر قوت کے اعجاز سے فضا میں قائم ہیں!!۔

لیکن یه کره ارض پہلے پہل کس طرح وجود میں آیا ؟-صدباں یکے بعد دیگر ہے گزرتی گئیں اور لوگ اس سوال کا جواب سوچتے رہے ۔ اٹھارہویں صدی کے آخر تک دوربین میں اس قدر ترمیم و اصلاح ہوچکی تھی که سائنس داں اس کی مدد سے آسمان

کا مشاہدہ کافی وضاحت سے کرسکتے تھے۔ ان طاقتور دوربینوں سے رات کے وقت آسمان کا جائزہ لیتے ہوئے سحابیہ (Nebula) کا انکشاف ہوا۔ آتشین کہر اور تاباں گیسوں کے ان ٹکڑوں میں سے چند کے مرغولہ دار بازر تھے اور یہ فضا میر گھوم رہے تھے۔ اس بنا پر فرانسیسی سائنسدان لاپلاس کو سوجھی کہ شابد کرورہا برس پہلے ایک بہت بڑا سحابیہ لامحدود فضا میں گھوم رہا تھا۔ دفعتا اس آتشین گیس کے بادل میں سے ایک ٹکڑا نکل پڑا جس کا نام بعد میں زمین پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ گیس کے اس بادل میں سے وقتاً فوقتاً آتشی لچھے خارج ہوتے رہے اور ان حاقوں کا مبدا ہمیشہ کردش میں ہونے کی وجہ سے رفتہ رفتہ گیند کی شکل اختیار کرتا گیا۔ اس میں سے نکلے ہوئے حلقے بھی مدتوں کے بعد ایک دوسرے سے مل کر آتشی کروں میں تبدیل ہوگئے جنھیں ستارے یا سیارے کہتے ہیں اور جن میں سے ایک ہماری زمین ہے۔ یہ تمام آتشیں کرے اپنے مبدا سورج کے گرد گھومنے لگے۔ زمین کی پیدائش کے متعلق اسی خیال پر گزشتہ مبدا سورج کے گرد گھومنے لگے۔ زمین کی پیدائش کے متعلق اسی خیال پر گزشتہ مبدا سورج کے گرد گھومنے لگے۔ زمین کی پیدائش کے متعلق اسی خیال پر گزشتہ سو برس تک متعدد سائنس دانوں کا ایمان تھا۔

موجودہ تحقیقات کی روشنی میں سائنسدانوں کو یہ بقبن ہوتا جارہا ہے کہ زمین کسی اور طرح سے بنی ہے۔ چند لوگوں کا خیال ہے کہ زمین اور دیگر سیار بے سورج سے بنے ہیں۔ کروڑھا سال پہلے کوئی زبردست سیارہ فضا میں دوڑتا ہوا سورج کے قربب پہنچا اور دونوں کے درمیان عظیمالشان مقناطیسی کشش کی رویں پیدا ہوئیں۔ اس نے سورج کو بڑی بھاری قوت سے کشش کیا جس سے شمسی مادہ کی بڑی بڑی موجیں اٹھیں جو تاباں بازوؤں کی شکل میں سورج سے پھیل گئیں اور اس سے ہزاروں ٹکڑ بے ٹوٹ کر علیحدہ ہوگئے۔ سورج کے یہ ٹکڑ ہے گردش کے دوران میں سرد ہوتے رہے اور اپنے راستے کے دوسر بے ذرات کو اپنی طرف کشش کرکے رفتہ رفتہ ایک نامعلوم زمانے کے بعد زمین اور سیاروں میں تبدیل ہوگئے۔

اس طرح علمائے سائنس کی مدیوں کی صبر آزما سعی اور کوشش سے ستاروں کے بیےشمار راز افشا ہونے لگے۔ اور جوں جوں انکشافات کی تعداد بڑھتی گئی کائنات کی وسعت میں اضافہ موتا گیا۔ اب یہ خیال کیا جانے لگا ہے کہ هماری زمین جسے هم

اسقدر بڑا خیال کرتے ہیں، دراصل اس بعید از قیاس جسامت کی نجمی کائنات میں ایک چھوٹے سے ستارے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔

سائنسی تحقیقات میں دماغ کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ قدم قدم پر سوالات اور چیستاں کا ایک چشمه ابلتا رہتا ہے۔ سورج سے بچھڑنے کے بعد زمین پر کیا گزری ؟۔ پھر ماہر بن سائنس کے ذہن و دماغ نے پرواز شروع کی۔ ان کا خیال ہے کہ جب یہ شعله جواله سورج سے جدا ہوکر فضا میں گھوم رہا تھا تو اس کی حرارت اشعاع کے عمل سے خارج ہوتی گئی اور وہ سرد سے سرد تر ہوتا گیا۔ اس کی حالت تاباں گیسی کرہ سے آتشی مائع کے کرہ میں تبدیل ہوگئی جو لاوا کی طرح کھولتا اور جوش کھاتا تھا۔ رفتہ به سرد ہوا اور اس کے اوپر ایک چٹانی غلاف سا چڑھگیا۔

زمین سرد ہوتی جارہی تھی۔ اس میں سے خارج ہونے والے آتشی بخارات جب سرد فضائے محیط کے ساتھ تماس میں آئے توکالی کالی گھٹاؤں کی شکل میں بستہ ہوگئے۔ سیاہ بادلوں کا یہ لشکر ہزارہا برس تک زمین کو گھیرے ہوئے رہا۔ ہر طرف بھیانک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سورج کی شعاعیں کشیف بادلوں کے یار نہیں ہوسکتی تھیں اس لیے ساری دنیا دن کی روشنی سے ناآشنا ایک طویل رات کی تاریکی میں پڑی ہوئی تھی۔

برس پر برس گزرنے گئے۔ مدبوں پر صدباں ختم ہوتی گئیں اور زمین مستقل طور پر سرد ہوتی رہی۔ جب اس کی خنکی بڑھی تو بادل برسنے لکے اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ دنیا ایک سمندر بن گئی۔ اندھیری دنیا میں ہر طرف بھیانک موجوں اور دیو پیکر لہروں کا راج تھا۔

رفتہ رفتہ جب بادلوں کا بہت سا حصہ برس چکا تو زمین کے اس حصہ پر جو سورج کے سامنے تھا، پیلی پیلی دھوپ نمودار ہوئی۔ دنیا پہلے بہل دن سے بغلکیر ہوئی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا بادلوں کی تہ پتلی ہوتی گئی۔ سورج کی شعاعوں کی راہ میں مزاحمت کم ہوئی تو دن روشن تر ہوتا گیا۔

ابھی زمین اور ٹھنڈی ہورہی تھی ۔ اس کا بیرونی حصہ اندرونی حصے کے مقابلہ

میں نہایت تیزی کے ساتھ سرد ہورہا تھا۔ اس لیے نتیجہ کے طور پر زمین سکڑنے لگی۔ اس عمل سے زمین کے اوپر کا چٹانی غلاف بہت کثیف ہوگیا اور اندر کی پھیلنے والی کرم کیسیں بری طرح محبوس ہوگئیں اس لیے تھوڑ نے تھوڑ نے عرصے پر زمین پھٹنے لگی۔ ساری دھرتی لرزہ براندام ہوگئی۔ جگہ جگہ بڑ نے بڑ نے شکاف پڑکئے اور بالائی سطح کی چٹان ویزہ ویزہ ہوگئی۔ اس میں خمیدگی اور ابھار پیدا ہوگیا۔ پکھلی ہوئی چٹانوں کے فرار نے ابلنے لگے اور سارا آسمان ہلکا سا جگمکا اٹھا۔ تھوڑ نے تھوڑ نے وفقہ کے لیے کائنات پر خاموشی چھا جاتی تھی اور پھر زمین سرخ پکھلا ہوا مادہ اکلنے لگتی اور دنیا ایک خوفناک ہڑ بونگ اور طوفان کی کود میں پڑجاتی تھی۔

اسی طرح بحری طوفانوں 'خوفناک بھونچال اور آنشفشاں دھماکوں میں ہزاروں سال بیت گئے۔ انھیں زلزلوں سے زمین کا کچھ حصہ سطح آب سے اوپر ابھر آیا۔ اس طرح براعظم وجود میں آئے۔ بعض اوقات یہ ابھار اس طرح واقع ہوا کہ برشی برشی اوقیحی باڑھیں سی بنگئیں۔ یہ دنیا کے پہلے پہاڑ تھے۔

خشکی کے بڑے بڑے صوں کے درمیان سمندر موجیں ماریے لگا۔ شب و روز طوفانی ہواؤں کے باعث بڑی بڑی لہریں زمین سے فکراتی رہیں اور اس طرح ساحل بنتے گئے۔ پہاڑوں کے درمیان عمیق وادیوں میں سے بارش کا پانی دریا کی شکل میں جاری ہوا جو بالآخر سمندر سے ہمکنار ہوگیا۔ اب تک سطح زمین پتھریلی چٹانور اور سنگویزوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ درخت تو کجا سبزے کا بھی نام و نشان نہ تھا۔

اس طرح آگ، پانی اور ہواکی عظیمالشان قونیں کام کرتی رہیں اور ان کی سعی پیبھم سے وادیاں بنتی گئیں۔ سمندروں کے ساحل تراشے گئے اور زمین کے بے ڈھنگے چھر مے کو ہموار کیا گیا۔ لاکھوں برس کے وقفے میں کئی پھاڑی سلسلے پیدا ہوئے اور مٹ گئے۔ دریاؤں نے اپنا رخ بدلا، ساحلوں میں تبدیلی ہوئی اور پایان کار دنیا نے تقریباً وہ حالت اختیار کی جو آج ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔۔آج کی دنیا میں براعظم

ھیں' بے پایاں سمندروں کی پہنائیاں ھیں' فلک رس پہاڑ کھڑ ہے ھیں' شاداب وادیار.' سرسبز میدان اور بل کھاتے ہوئے دریاؤں کے حسین مناظر ھیں۔۔۔۔لیکن کرورہا برس پہلے کی دنیا ایک لیکتا ہوا شعلہ تھی اور بس۔۔۔ببیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا [ ماخوذ]

## معلومات

اڌيتر

## کیا زلز له کا دور مقرر ہے؟

کیا زلزله کو قبل از وقت کے زلزلے کی نسبت جس نے بہت کچھ بربادی پیدا کی ، پیش کو ئی بتایا جاسکتا ہے ؟

کے زلزلے کی نسبت جس نے بہت کچھ بربادی پیدا کی ، پیش کو ئی بتایا جاسکتا ہے ؟

کی ہےکہ جاپان میں آیندہ پانچ یا چھے سال میں لگاتار زلزلہ آنے

کی بہت بڑی امید ھے۔ قدرت کی طرف سے جو مصیبتیں انسان کو گھیر ہے ہوئے ھیں مثلاً قحط اور سیلاب این سب میں زلزلہ بہنست دوسری مصیبتوں کے بہت زیادہ ہلاکت خیز ھے اور اس میں اتلاف جان بہت زیادہ ھے۔ اسی واسطے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ھے کہ لوگوں نے بہت کچھ اس کی نسبت تحقیقات کی ھیں۔ نقصان سے بچنے کے واسطے بالکل ٹھیک ٹھیک پیشینگوئی کرنا کارے دارد۔ جب زمین ھلنا شروع ھوتی ھے تو انسان کی طاقت کے باھر ھے کہ ھلتی ھوئی عمارتوں کو اور کیس کے پاٹی کو ٹوٹنے سے بچالے۔ چند سائنس دانوں کا خیال ھے کہ قطعی طور پر جیسے کہ موسم کی نسبت بیشگوئی کرتے ھیں زلزلہ کی نسبت نہیں کہہ سکتے۔ لیکن طریقہ بیشگوئی میں اختلاف ھے۔ یہ بات اظہر من الشمس ھے کہ کوئی بالکل صحیح پیشینگوئی نو کرسکتے ھیں کہ فلاں ضلع میں نہیں کرسکتا۔ اس کا یہ مطلب ھے کہ پیشینگوئی تو کرسکتے ھیں کہ فلاں ضلع میں فلاں سال زلزلہ آئےگا لیکن مقررہ دن نہیں بتاسکتے ھیں فلاں سال زلزلہ آئےگا لیکن مقررہ دن نہیں بتاسکتے ھیں نہ ھی مقررہ ھفتہ بتاسکتے ھیں اور نہ یہ ھی بتاسکتے ھیں کہ حرکت معمولی ھوگی یا یہ کہ زمین کو بالکل ھلاکر برباد کردےگی۔ ھر سال قریب ساٹھ ھزار زلزلہ کے جھٹکے

ھوتے ھیں لیکن صرف پچاس یا ساٹھ ایسے ھوتے ھیں جن کو زلزلہ کہہ سکتے ھیں۔ یہ بھی ھفتہ میں کہیں نہ کہیں ایک کی نسبت سے ھے۔ پس جب تک پیشگوئی میں زیادہ صبحت نہ ھو اس وقت تک یہ اس بات سے زیادہ قابل قدر نہیں ھے کہ کل کہیں نہ کہیں پانی نرسےگا۔ آج تک سائنس دانوں کا علم ایک مقررہ وقت میں زلزلہ کی تعداد نسبت بتانے تک محدود رھا ھے مثلاً امریکہ کے مشہور سائنس دان نے یقین کے ساتھ پیشین گوئی کی تھی کہ ان کے ملک میں سنہ ۱۹۳۲ ع اور سنہ ۱۹۳۲ ع کے درمیان غیر معمولی تعداد زلزلہ کی ھوگی۔

دو باتوںکا خاص خیال چاہیے

زازلہ کی نسبت پیشینگوئی کرنے میں دو بانوں کا خیال خاص کر ضرری ہے۔ ایک کا تو خود زمین سے تعلق ہے اور دوسری کا سیاروں سے تعلق ہے۔ سیاروں کے اثر زلزلے پیدا کرتے ہیں۔

زمین کی نسبت هماری معلومات هم کو اس بات پر غور کرنے میں مدد دیتی هیں که زلزله میں کیا کیا واقعات هوتے هیں۔ کیوں خاص خاص مقامات زلزلے کے واسطے وقف هیں۔ اس سے هم به نہیں بیان کرسکتے که زلزلے ایک خاص وقت پر کیوں آتے هیں۔ چٹانیں اپنی جگه سے هٹتی رهتی هیں لیکن وه کونسی طاقت هے جو ان کو هٹانے کا باعث هوتی هے۔ کچه سائنس دان جن میں سب سے باعث هوتی هے اور دنیا کی تباهی کا باعث هوتی هے۔ کچه سائنس دان جن میں سب سے بڑے عالم معلومات زلزله ڈاکٹر چارلس ڈیویس بھی شامل هیں ازلزله کا تعلق بارش سے بتاتے هیں۔ یه بات دیکھی گئی هے که اکثر زلزلے بارش کے ساتھ ساتھ آتے هیں۔ یه کہا تو جاتا هے لیکن اس کا ثبوت نہیں ملتا که بارش هی اس کا خاص سبب هے۔ ایسا هوسکتا هے که زلزله سورج کے دهبه کے اثر سے پیدا هوتا هے۔ زیادہ سے زیادہ هر گیارهویں سال سورج میں رد و بدل پیدا هو۔ سورج کے دهبوں کے دور اور زلزله کے تاریخی واقعات کا مقابله کیا جائے تو دونوں میں بہت بڑی مطابقت پائی جاتی زلزله کے تاریخی واقعات کا مقابله کیا جائے تو دونوں میں بہت بڑی مطابقت پائی جاتی کی ضرورت باقی هے۔ هر قسم کی تباهی خودکشی سے لیکن لڑائی تک کا تعلق سورج کے دهبوں سے بتایا جاتا هے اور بہت سے واقعات میں مطابقت بالکل صحیح ثابت هوئی

ھے۔ لیکن سبب اور اثر کو بتانے کے واسطے ھم کو بہت ھوشیاری کے ساتھ صدیوں کے جمع کیے ھوٹے بہت زبادہ اعداد و شمار کی ضرورت ھے۔ مشہور سائنسداں مسٹر ڈیلانی ایک مسئلہ میں زلزلہ کا سبب مشتری کے قیام سے متعلق بتاتے ھیں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ھے کہ مشتری کا ھر گیارھویں سال وھی محل وقوع ھوتا ھے جو سورج کے دھبوں میں ھر گیارھویں سال پایا جاتا ھے۔ اس بات میں بہت کم شبہ ھے کہ دنیا سے باھر اجرام فلکی زلزلہ لانے میں کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتے ھیں۔ سورج اور چاند کی کشش نہ صرف سمندر بلکہ زمین پر بھی اثر ابداز ھوتی ھے۔ ھم کشش کی لہروں کا اثر زمین پر نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ آئی تو رھتی ھیں۔ یہ ٹھیک ھے کہ یہ لہریں اصل حرکت پیدا کرتی ھیں اور اس حرکت سے زمین ھلنا شروع ھوتی ھے۔ اگر چٹانوں میں پہلے سے کوئی نقص نہ ھو تو چاند اور سورج کی کشش ھوتی ھے۔ اگر چٹانوں میں پہلے سے کوئی نقص نہ ھو تو چاند اور سورج کی کشش موتی ھے۔ زلزلہ کے سبب کی تحقیقات اس صورت سے امید افزا نتائج پیدا کرتی ھے.

قطبین کی حرکت زمین کے قطبین بھی اسی صورت سے جگہ بداتے رہتے ہیں گو یہ خکہ تقریباً نیس گز ہے جو زمین کی وسعت کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ لیکن قطبین کی اس حرکت کا تعلق زلزلہ سے ہے۔ یہ حرکت ہر چودہ مہینہ میں واقع ہوتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ زمین کے ہر عرض البلد کو تبدیل کردیتی ہے۔ ایک جاپائی سائنس داں اپنے ملک میں زلزلہ کا تعلق اپنے ملک کی انتہائی عرض البلد سے بتانا ہے۔ زمین برابر میں اپنے راستہ پر نہیں کھومتی بلکہ اکثر نااستوار حالت میں آجائی ہے۔ اس نااستواری کا دور ہر ایسویں سال ہوتا ہے جس سے زمین پر بہت ہی زبردست کشش پیدا ہوتی ہے اور زلزلہ کو اس دور کے ساتھ بھی پایا گیا ہے۔ زلزلہ کی پیشین کوئی طریقے ان مسائل پر منحصر ہیں جن میں اس کا سبب دیا گیا ہے۔ درسرے طریقے بھی ہیں جن کی صحیح پیمائش سے ہے۔ طریقے بھی ہیں جن کی صحیح پیمائش سے ہے۔ طریقے بھی ہیں جن کی صحیح پیمائش سے ہے۔ درسرے طریقے تھی ہیں جن کا تعلق براہ راست زمین کی حرکت کی صحیح پیمائش سے ہے۔ بہاں زلزلے آنے رہتے ہیں اس جگہ بوسیدہ عمارتوں کو غور سے دیکھنے سے ایک

سائنس دان فوراً بتا دبتا ہے کہ کب چٹائیں اپنی جگہ سے ٹوٹیں گی۔ جب چٹان ٹوٹنے کی حرکت بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بالکل ساف اعلان ہے کہ ایک بڑا زلزاہ آئے والا ہے۔ سرف اتنا اور سمجھنا باقی رہ جاتا ہے کہ ٹھیک وقت کیا ہوگا The United کی کنروں فوں کے فتید فیرٹ کی گھرے کنوؤں کے اندر پیداشدہ آوازوں کو معلوم کرتا ہے۔ بہ آوازیں مائیکروفون کے ذریعہ معلوم کی جاتی ہیں۔ مائیکروفون ایک آلہ ہے جس سے دھیمی سے دھیمی آواز بخوبی سنائی دی جاسکتی ہے۔ اس مشین کا تعلق ایک دوسری مشین سے رہتا ہے جو سطح زمین پر نصب ہوتی ہے۔ اس مشین کی جنبش اپنا حال بتاتی رہتی ہے۔ یہ طریقہ بہت دھیمی آوازوں کو بتاتا ہے جن سے علم زلزلہ میں کوئی خاص بات نہیں پیدا ہوتی۔ ان کے رجسٹر کی ایک عرصہ تک صحیح جانچ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اپنے آئے والی حرکت سے بخوبی واقف کرتی رہتی ہے۔

جنبش کو قلم بند کرنا ازلزله کی پیشین گوئی کا کام زمین کی جنبش سے جس کو بہت درستی سے قلم بند کیا جاتا ھے، بالکل جدا ھے۔ دنیا میں کوئی جنبش ایسی نہیں ھوئی جس کا تعلق علم زلزله میں نه درج کیا گیا ھو۔ عام طور سے صحیح مقام جنبش کا دیا جاسکتا ھے۔ بعض غیرآباد جگه پر زلزله آیا لیکن کئی برس کے بعد اس کو لوگوں نے معلوم کیا۔ زمین کی جنبش کو سمجھنا زمین کے اندرونی حالات کا معلوم کرنا ھے اور یه علم بہت اعلیٰ درجه کا عام ھے۔ یه ایک عجیب بات ھے کہ آدمی کو زمین پر بہت اونچائی تک پہنچ گیا ھے لیکن وہ عملی طور پر کچھ نہیں جانتا کہ اس کے پیروں کے نیچے کیا ھو رھا ھے۔ ٹیل کے گہرے سے گہرے کنویس بین فٹ کے قطر کی ایک معمولی سی تبدیلی کو نہیں بتاسکتے۔ بہرکف پچھلے چند برس میں سائنس داں زمین کی تیزی رفتار کی حالت تحقیق کے ساتھ بتانے کے لابق مورت سے ھوئے ھیں۔ بعض حالتوں میں انسان کے پیدا کردہ زلزلے پیدا کیے گئے۔ وہ اس صورت سے ھوئے کہ بھک سے اڑجانے والے مادہ آئشگیر میں آگ لگادی گئی اور صورت سے ھوئے کی دباؤ کی لہروں اس کی نیزی اور سمت کی جانچ کی گئی۔ اس

پیمایس زمین کی جنبش کو بتانے والے صحیح جغرافی نقشہ کے بنانے میں مدد اور ان سے اس علم میں ترقی کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ کو صحیح طور سے زلزله کی پیشین گوئی عمارات کو گرنے سے نہیں بچاسکتی لیکن اس کے ذریعہ سے عملی اور غیر عملی صورت سے احتیاط برت کر نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مشکوک حصے جہاں زلزله آنے کی امید ہو، خالی کیے جاسکتے ہیں اور انسانی زندگی کو بڑی حد تک بچابا جاسکتا ہے۔

حال کے شائعشدہ اعداد شمار بتاتے هیں که بحر منجمد کی نیست ہونے والی قوم اسکیمو قوم دنیا ، ب جانے کے خطرہ میں ہے ان کی یرانی تہذیب ان کی دیوی ہے۔ وہ موجودہ زمانہ کی تیز رفتار زندگی کا مقابلہ کرنے سے قاصر ھیں۔ یہ بہت اغلب ھے کہ بہت جلد ان میں کا آخری آدمی بھی معدوم ہوجائےگا۔ قدرتی اطوار بتاتے ہیں کہ اسکیہو قوم کا آخری آدمی اس دنیا سے معدوم ہونے والا ہے۔ اس وقت اسکیمو قوم کی تعداد چالیس ہزار ہے۔ یه تعداد آہسته آہسته کھٹ رھی ھے۔ یہ شمالی برف سے ڈھکے ہوئے ملک کے رہنے والے ایمان دار ہوتہ ہیں<sup>،</sup> ان کی عادتیں اور خصلتیں سادہ ہوتی ہیں<sup>،</sup> بڑے محنتی ہوتے ہیں اور بڑ<sub>ے</sub> مهماننواز ہوتے ہیں' یہ ایسے خطّهٔ زمین پر رہتے ہیں جہاں شاذ و نادر کسی قومکا گزر ہوتا ہے۔ صرف وہی لوگ وہاں جاتے ہیں جن کو سائنس کے لیے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے یا کوئی مہم سر کرنا ہوتی ہے۔ وہاں پر یه لوگ صدیوں سے آب و ہوا کی انتہائی شدت برداشت کرتے چلے آنے ہیں جہاں پر مہذب اور روشنخیال لوگ کب کے نباہ ہو جانے ۔ ایسے حالات میں ہونے ہوئے ان لوگوں نے اپنے اندر قدیم روایات اور اپنی سادگی کو آج تک قایم رکھا ہے۔ ان کی قوم کا آغاز پور بے طور پر کسی کو معلوم نہیں ۔ لیکن سب سے مستند رائے یہ ہے کہ بہت زمانہ گزرا یہ لوگ ر اعظم ایشیا سے آکر یہاں آباد ہوئے۔ شمال مغربی امریکن انڈین سے شکل و شباہت میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اسکیمو کا لفظ بھی امریکن انڈین ہے جس کے معنے کچا گوشت کھانے والے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اسکیمو اور امریکن انڈین کسی

زمانه میں یه ایک هی قوم سے تھے۔ یه لوگ ماهیگیر هونے کی وجه سے شمالی دریاؤں کی طرف چلے گئے جو قطب شمالی میں گرتے هیں۔ ایک وجه یه بھی هے که امریکن انڈین بہادر اور جنگجو لوگوں نے ان کو یہاں بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہی وجه هے که اسکیمو قوم کو سرخ انڈین قوم سے بہت مہلک دشمنی اور نفرت شدید آج تک چلی آئی هے۔

اس قوم میں تیز فہم لوگ ہوتے ہیں اور عجیب و غریب طریقہ بودوباش رکھتے ہیں

اسکیمو قوم کی گزراوقات بالکل مچھلی پر ھے۔یہ لوک گرین لینڈ، لیبراڈور اور شمالی ایشیا کے اس سنسان اور غیر آباد اور بنجر مقام پر رہتے ہیں جہاں چند جھاڑیوں کے سوا

کچھ نہیں اگتا۔ یہ لوگ اسے ملک میں بسراوقات کرتے ہیں جہاں شافونادر ہی کوئی انسان سفر کرنا ھے. سمندر کو اپنا رب سمجھتے ھیں کیوںکہ یہ ان کو مچھلی کی شکل میں غذا پہنچانا ھے۔ زمانہ حال کی تحقیقات نے ان کی نسبت بہت زیادہ معلومات حاصل کی ہیں۔ اس سے نابت ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی عیش پرستی کی بری عادتیں بھی ہیں۔ ان کے اپنے پرانے طور و طریق اب بھی موجود ہیں اور ظاہر کرتہے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ ہوشیاری اور ہنرمندی موجود ہے۔ اس بات کو خیال کرتے ہوئے کہ ان کے یاس اوزار حاصل کرنے کے واسطے کانیں نہیں ہیں اور ان کے پاس لکڑی بھی نہیں ہے اور دوسری جنگلی قوموں کے مقابلہ میں جنکے پاس سیکڑوں برس سے زندگی بسر کرنے کے واسطے آسانیاں موجود ہیں ان لوگوں کو کیسی مشکل کی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ اسکیمو اپنے مکانات اپنی باربرداری کی کاڑیاں اور مچھلی کے شکار کے واسطے اوزار بنانے میں لائق صد تعریف ہیں۔ لوگ خیال کرتے ھوں کے کہ معمولی سے معمولی ایسی چیزوں کی کمی سے جو ان کو آرام پہنچانی ھیں اور معمولی سے معمولی اوزار اور پوشاک کے بہت دقت سے حاصل ہونے کی وجہ سے چوری کی بہت زیادتی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی قوم اسکیمو سے زیادہ ایمان دار نہیں ہے۔ قوم کے ہر قبیلہ کے پاس غیر تحریر شدہ قانون

ھیں جن کے ذریعے سے مصیبت کے زمانہ میں غذا اور دوسری اشیائے ضروریات کو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیٹے ھیں ۔ یہ بات کبھی سننے میں بھی نہیں آئی کہ ایک آدمی مصیبت کی زندگی بسر کرتا ہو جب کہ اس کے پڑوسی کے پاس تمام ضرورت کی اشیا موجود ہوں ۔

ابک دوسرے کی جائداد کی عزت کرنا

اگرچہ اسکیمو قوم کے لوگ بہت بڑے خطہ پر فرقوں میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے برابر کا برتاؤ کی بہت کرنے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی جائداد کی بہت

عزت کرنے ہیں۔ ایک بہتی ہوئی لکڑی کو اپنا بتانے کے واسطے صرف اسقدر ضرورت ھے کہ اس کو کھینچ کر اور کنارہے پر لاکر صرف چند پتھر کے ٹکڑوں کو اس بر رکھ دیا جائے۔ لکڑی اپنی جگہ پر برسوں پڑی رہےگی اور کوئی شخص اس کے اٹھانے کا خیال تک بھی نہیں کر ہےگا۔ بعض اوقات برف پر چلنے والی بغیر یہیوں کر گاڑیاں دو بتھروں کو ان پر رکھ کر مہینوں چھوڑ دیتے ہیں: پتھر اس واسطے رکھ دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ قصداً کاڑی کو چھوڑ دیا گیاہے۔ کاڑیوں کو لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہوکر سڑ جاتے دیکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی لوگ یتھر کو اپنی جگہ یر ان باقیماندہ سڑ ہے کلیے لکڑی کے ٹکڑوں کی حفاظت کرتے دیکھتے ہیں اور کوئی شخص ان کو اٹھا کر جلانے کا خیال بھی نہیں کرتا۔ اسکیموکی قوم ہڈی کی نقاشی اور ہڈی سے اشیا بنانے میں بہت ہوشیار اور عقلمند ھے۔ اس کی اصل وجه یه هیے که سیکڑوں برس سے وہ اپنے اوزار اور برتن وهیل مجهلی کی هڈی اور وہیل مچھلی کے دانت کے بنانے چلے آئے ہیں۔ بدنسیبی سے ان کے علاقے میں مدن اور کودام قائم ہوگئے ہیں جن میں ہڈی کی بنی ہوئی چیزیں رہتی ھیں اور جو ان کی اس اعلیٰ دستکاری کو بھی آھسته آھسته ختم کر رہے ھیں۔ اب وہ امریکہ یا برطانیہ کی بنی ہوئی اشیا کی تجارت کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس اب بھی نیزے جس سے وہیل مچھلی کا شکار کرنے ہیں' کمان' شکار کرنے کے واسطے چاقو، برچھیاں ہڈی کی بنی ہوئی موجود ہیں جن سے ان کے اچھے دستکار

ھونے کی صفت معلوم ھوتی ھے۔ بہاں پر بھی تہذیب ان کے پرانے اعلیٰ طریقے اور ان کی بڑھی ھوئی خوبیوں کو جو ان کو اس کام میں حاصل ھے، مثا رھی ھے۔ تمام شمالی امریکہ میں یہ بات مشہور ھے کہ صرف اسکیمو ھی ایک ایسی قوم ھے جس کا اعلی درجه کا ھڈی کے کام کرنے والوں میں شمار ھو سکتا ھے۔ کچھ تھوڑ سے سے ڈاکٹر ان کی ھڈی کی بنائی ھوئی عجیب و غریب شکل کی نقاب سے اپنی پوشاک کو مزین کرتے ھیں اور سمندری گھوڑ ہے کے دانت کی ھڈی کے بنے ھوئے مصنوعی ھاتھ پہن کر بھی اپنے کپڑوں کو خوبصورت بناتے ھیں۔

تعلیم بہت آھستہ آھستہ پھیل رہی ہے

تعلیم اسکیمو قوم میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے لیکن ترقی اصل میں بہت سست ہے ۔ اسکیمو لوگ ایسی قوم سے ہیں ہو آہستہ آہستہ مٹ رہی ہے اور دوسری برانی قوموں کی

طرح سے یہ لوگ ٹہذیبیافتہ لوگوں سے ملکر ٹرقی نہیں کرتے۔ ان لوگوں میں سے دو آدمی مصنف ہیں جو اپنے کو ماہیگیر اور شکاری بیان کرتے ہیں۔ کرین لینڈ میں ان کا ایک رسالہ چھپتا ہے جس کا نام:

(Atuagagldlintit Nalinginarmik Tusaruminasassumik Univkat) . بھی عجیب و غریب ھے جس کے معنبے ھیں بڑھنے اور خوش کرنے کے واسطے نمام مضامین کا دفتر۔

ان نمام اسکیمووں کا مذہب جو ابھی تک عیسائی نہیں ہوئے بت پرستی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آسمان ایک دوسری دنیا کا فرش ہے جو سرد ہے اور جہاں کوئی خشکی نہیں ہے سمندر کے نیچے بہت سے آدمیوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ آسمان کے اوپر کی دنیا میں رہنے والے لوگ گیند کھیلنے والے کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ سمندری کھوڑ ہے کے سر سے گیند کھیلتے ہیں جس سے آسمان پر ببجلی کی کڑک اور چمک کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ جرم عام طور سے اس قوم میں مفقود ہے لیکن جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا جاتا ہے۔ ایسی فنا جس میں یہ لوگ رہتے ہیں واسطے پڑوسی سے ملکر اور محبت سے رہنا بہت ضروری ہے۔

اور جھگڑالو آدمی اکثر بہت ھی سیدھے طریقے یعنی موت سے درست کیے جاتے ھیں۔ جرم کے بعد تھوڑے سے وقفہ کے اندر جھگڑالو آدمی کا مقدمہ ھوتا ھے اور وہ ختم کر دیا جاتا ھے۔ وہ اس صورت میں ھوتا ھے کہ فوراً جیسے وہ نظر پڑتا ھے پانچ آدمی اس پر ٹوٹ پڑتے ھیں اور اس کو مار کر ختم کردیتے ھیں۔ اس بات سے ثابت ھوتا ھے کہ یہ لوگ برف سے ڈھکے ھوئے ملک میں بھی عادتوں اور خصلتوں میں بہتر ھیں۔

ابک دن آئے کا جبکہ اسکیمو قوم میں کوئی شخص قوم کی تاریخ کی ضرورت ہے ۔ یدا ہوگا جو اپنی قوم کی تاریخ لکھےگا۔ اپنی تاریخ

میں بتائےگا کہ برف سے ڈھکے ہوئے ملک کی وحشت کیسی تھے۔ برف کی خاموش وادیوں کا ذکر کرےگا۔ کچھ موت سے لگاتار جنگ کی روح کا ذکر جس نے ان کی قوم کو تاریخ کے غبار سے بچائے رکھا' بیان کرےگا۔ ایسی تاریخ ایک شاندار تاریخ ہوگی جو بہت سی زبردست قوموں کے درجے کے برابر ہوگی۔ لیکن اگر ایسی تاریخ لکھی جانے والی ہے تو بہت جلد تحریر میں آجانا چاہیے کیونکہ قوم مٹنے کے قریب ہے۔

**ن**سر ریشم شاہے والیے پروانہ کے حالات زندگی

کوئی شخص قیاس و گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ یہ کبڑا کس صورت سے پرورش پانا ہے۔ یه ایک بیضاوی شکل کے قیمتی جواہرات کے بکس نما ڈیہ میں رہتا ہے

یا اس کو یعنی ڈبه کو کھلا ہوا دیکھ کر لوگوں کا خیال ہوگا کہ به ایک پھل ہے جس کا لوہرکا چھلکا بھٹ گیا ہے تاکہ اس کے اندر کے بیج باہر کی طرف منتشر ہو جائیں۔ یہ گہر ہے بھور ہے رنگ کا ٹسر کے ریشم کے کیڑے کا گھر ہے۔ یہ بہت خوشنما پرواہ ہوتا ہے حالانکہ بہت ہی کم زندگی ہوئی ہے صرف ایک رات زندہ رہتا ہے۔ یہ ریشم کا کیڑا ایک بہت مضبوط بنے ہوئے ریشم کے کوئے کے اندر بند ہوتا ہے جس میں سے یہ پتنگہ کچھ ٹیزابی لعاب ڈالکر نکلتا ہے۔ اس کا لعاب بہت سخت چیز کو نرم بنا دیتا ہے۔ ایسی حالت میں ریشم کے کوئے کو ایک نوکدار قلم تراش سے کچھ دقت سے کہری نیند میں سوئے ہوئے کیڑے کی نسبت

معلومات حاصل کرسکیں۔ یہ کیڑا بذات خود سرخی ماثل پیلے چمکدار رنگ کا ہوتا ہے۔ چار بڑی چمکدار آنکھ کی شکل کے پروں پر دہبے ہوتے ہیں۔ پر بھی بہت بڑے ہوتے ہیں کو کہ جسم سخت اور پیر چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دینے کی ضرورت ہے کہ مادہ کیڑا بےشمار گول اور چکنیے انڈ بے دیتی ہے۔ یہ انڈ بے الک الک یا زیادہ تر بھلوں کے پودوں پر کچھے کے کچھے پائیے جاتیے ہیں۔ کیڑ ہے کا بچہ بہت مضبوط جسم کا بنا ہوتا ہے۔ بہت سی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ دھاریاں بالوں کے جھنڈ ہوتے ہیں جو جسم پر قطار در قطار ہوتے ہیں۔ یہ بچے بہت زیادہ ہوتے میں اور خاسکر جنگل کے درخت کے پتوں کو کھا کر یلتے ہیں۔ ان درختوں یر یہ ہلکے بھور بے رنگ کے چمکدار چھوٹے چھوٹے خوشنما بکس کی صورت میں مثل چمکدار آنسوؤں کے قطروں کے لٹکتے رہتے ہیں۔ یہ خیال کرنا تعجب نگیز ھوگا کہ کیسی فطری ہوشیاری سے یہ کیرا کھر بناتا ہے۔ کچھ کم تعجب کی بات اس وجه سے نہیں ھے کہ ایسے چھوٹے کیڑ ہے میں خداداد عقل ہوتی ہے کہ بچہ کیڑ ہے کے واسطے اس صورت کے ساتھ مضبوط چمڑ ہے کا ایسا بابن بنتا ہے کہ سوٹے ہوگے ربشم کے کبڑے کے جسم کے واسطے کافی روک ہو سکتے۔ اب کوٹی خوف کی بات نہیں رہتی کیونکہ بالوں والا بھونرا یا دوسر بے قسم کے خطرناک کیڑ ہے یا جانور اس ناقابل تسخیر قلعه میں داخل نہیں ہو سکتے اور اندر سوئے ہوئے کیڑ ہے کو تباہ نہیں کرسکتے۔ ایسی حالت میں ظاہرہ بیہوشی کا عالم اس پر طاری ہوتا ہے لیکن اصل میں یہ یور سے طور پر نشو و نما یارہا ہوتا ہے تا کہ یورا پروانہ ہوکر ماہر نکل آئے۔ قدرت کا بھی عجب کرشمہ ھے۔

عام آدمی کا خون دو سے پانچ منٹ میں بہنا بند ہوجاتا خون بہنے کو روکنے کا ہے لیکن استعداد نزیفی (Hæmophilia) کے مریض کا خون بیا طریقہ خون بند ہونے میں ایک عرصہ لگتا ہے۔ اس مرس میں معمولی سے زخم سے اتنا خون بہتا رہتا ہے کہ مریض مر جاتا ہے۔ ایسے مریضوں اور آپریشن کے مریضوں کے واسطے اور دوسرے خون بہنے کی بیماری کے مریضوں اور آپریشن کے مریضوں کے واسطے

سائنس نے مختلف طریقوں سے خون بہنے کو روکنا معلوم کیا ہے۔ حالکے ایجادشدہ طریقوں میں سب سے جدیدترین طریقه زخم پر تهرامین (Thrombin) کا چهر کنا ھے۔ جانداروں پر اس کے تجربات صحیح ثابت ہوئے ہیں۔ انسانوں پر اس کے تجربات کیے جانبے والے ہیں۔ صرف یہ معلوم کرنا باقی رہ گیا ہے کہ یہ دوا انسان کے واسطے مضر تو نہیں ھے اور یہ کہ جراثیم تو اس میں موجود نہیں ھیں۔ جامعہ ائیوا (Iowa) کے ڈاکٹروں کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ ایک ذرا سی مصفا تھرامبن کو بہت تیز خون بہتے ہوئے جانور کے جگر پر چھڑکنے سے پانچ سکنڈ میں خون بہنا بند ہوگیا۔ اسی عمدہ اور خون کو جلد روک دینے والی دوا ڈاکٹروں اور جراحوں کے لیے ایک بیش بہا اور مفید دوا ثابت ہوگی۔ یه ایک بهورا سفیدی ماثل سفوف هوتا ھے جو کا مے کے خون اور پھیپھر وں سے حاصل ہوتا ھے۔

> پیٹی جس سے خراثے لینا بند هو جاتا هـ

خرائوں کو بند کرنے کے واسطے وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی ایجادیں کی گئی ہیں۔ ایک حال کی ایجاد اس اصول پر کی گئی ہے کہ بہت سے لوگ جب چت لیٹتے ہیں

تب می خرائے لیتے میں۔ یہ ایجاد بہت سادہ ھے۔ بستر پر جانے کے قبل خرائے کا مریض ایک خاص قسم کی پیٹی اپنی کمر سے باندھ لیتا ھے اس پیٹی سے لیٹنے والے کی پیٹھ میں ایک کوبڑ بڑے قد کا نکل آنا ھے جس سے چت لبٹنا مشکل ھو جاتا ھے۔ پیٹی سونے والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ پہلو پر لیٹے۔ اس صورت سے رات خاموشی سے کٹ جاتی ھے۔

| چاندکا سفر قصه گویوں کا اکثر موضوع رہا ہے۔ یہ موضوع کے علاوہ کبھی اور بھی کچھ ثابت ہوگا یا نہیں؟ لندن میں کچھ لوگ ایسے هیں جو خیال کرتے هیں که ایسا سفر ایک بالکل قابل عمل مسئله هے۔ یه لوگ برطانوی بین نجمی انجمن (British Interplanetary Society) سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بہت زوردار دعوی کرتے ہیں کہ انھوں نے تیز رفتار ہوائی جہاز کے بنانے کی تمام تدابیر کو یورا کرلیا ہے جو تین آدمیوں کو چاند تک لہ جائےگا اور

واپس بھی لے آئےگا۔ ظاہرا طور پر صرف ایک چیز ان کو اس جدو جہد سے روکے موئے ھے اور وہ نین لاکھ پونڈ کی رقم ھے۔ اگر رقم مذکورہ جمع ھو جائے تو ستارہ تک پہنچنے والے جہاز کا بننا شروع ہو جائےگا جو بڑے بڑے انجنیروں کا کام ھے۔ نشریع طلب تدابیر جو جانچ کے واسطے کھلی ھیں اس خیال کو پخته کرتی ھیں کہ موجدوں نے ھر بات کا خیال پہلے سے رکھا ھے۔ یه اکثر کہا جاتا ھے کہ جو فنا میں آگے جائےگا اس کو عظیمالشان شعاعیں مار ڈالیس کی۔ لیکن رہنما بننے والے لوگوں نے اس کا جواب ایک چند انچ کے سیسه کے سربند بکس میں پوشیدہ کرکے رکھ لیا ھے۔ ھوائی جہاز بہت بڑی تیزی سے چلےگا تا کہ مرکز سے دور طاقت اپنی طرف کھینچ سکے۔

مسٹر ایم۔بی۔ڈی۔ڈبلیو مارلے صاحب ایک انگریز ماہر طبیعات فرمانے ہیں که چیونٹیوں کو خداوند کریم نے ایک نویں قوت حس عطاکی ہے جس سے وہ بڑے فاصلے سے ایک

چیونٹیوں میں باہمی خبر رسانی کی قوت حس

دوسرے سے خبر رسانی کا سلساۃ جاری رکھتی ھیں۔ ان کا دعوی ھے کہ ایک چیونٹی ربڈیو کی طرح دماغ کی لہروں سے اپنے فرقہ کی دوسری چیونٹیوں کے دماغ کو جہاں کہیں بھی وہ ھوتی ھیں، خبر پہنچا دیتی ھے۔ مسٹر مارانے نے حال ھی میں لندین میں حاضرین سے اپنے تجربات سے جو انھوں نے ان کیڑوں پر کیے، اپنے دعو بے کو صحیح ثابت کیا ھے۔ پہلے انھوں نے ایک چیونٹی کو اس کی جائےقیام سے الگ کردیا اور ایک ٹکڑا شکر کا اسے کھانے کو دیا۔ تین منٹ کے اندر چار دوسری چیونٹیاں اس ایک کے ساتہ آکر شریک ھوگئیں۔ ببجائے اس کے کہ وہ پہلی چیونٹی کے نقشیا کی پیروی کرکے آئیں، سیدھی شکر کے پاس پہنچ گئیں۔ بہت جلد دوسرے ارکان جائےقیام سے دعوت میں شرکت کرنے کو آگئے اور لوگوں نے ان سب کو ایک سیدھے واستہ میں ایک ساتھ چاتے ھوئے دیکھا۔ چیونٹیوں کی اس حرکت کی کوئی خاص وجہ ظاھرا نہیں معلوم ھوتی سوائے اس کے کہ پہلی چیونٹی جس نے شکر پائی اس کو وجہ ظاھرا نہیں معلوم ھوتی سوائے اس کے کہ پہلی چیونٹی جس نے شکر پائی اس کو ایک میدھے کہ خبر پہنچا دی اور ان کو ربڈیو کی صورت سے اس دریافت کی اطلاع پہنچ گئی۔

انکا کی صحیح جانج ھے۔

کرکے خودہخود دوسر سے شکار

کے واسطے نیار رہتا

چوهے دان جو

کا شکار

کتبے انسان کی طرح نظر کی خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ کتوں کے واسطے عرصه پہلے کتوں کو مدد دینے کی کوئی صورت نہیں نکلی تھی۔

عمنک کی دریافت اب سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے ایک عینکساز نے کنوں کے واسطے عینکیں ایجاد کی هیں۔ وہ اسقدر کامیاب ثابت هوئیں که اس عینکساز کو کتیے کی عینک بنانے کا ماہر کہا جاتا ہے، دوسروں نے کم نظر کتوں کے واسطے عینک بنانے کی کوشش کی ھے۔ اکثر نے آنکھ پر عمل جراحی کرکے رنگین عینکیں مہیا کی ھیں تاکہ آنکھ ضائع ہونے سے بچ جائے ۔ لیکن مشکل به ہے که عبنک کتوں کی آنکھ یه کیسے قائم رکھی جاسکتی ہے۔ رابرٹ ملر جو سوئٹزرلینڈ کا عینک ساز ہے ا مہلا شخص ہے جس نے ان تمام مشکلات پر عبور حاصل کیا۔ اس نے ایسی عنک بنائی جو کتے کے پٹہ میں لکادی جاتی ہے اور ایک ہلکے دھات کے چوکھٹے میں جو کتے کے سر پر رکھا ہوتا ہے اور ایک ربڑ کا فیتہ جبڑے کے نیچے سے گزارا ھے ۔ صحیح چشمہ فٹ کرنے کے واسطے کتے کی آنکھ کا امتحان کرتے ہیں۔ انسان کی آنکھ کی جانچ کرنے کے واسطے ایک چارٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بنجائے کتے کا عنکساز ایک ہڈی کو استعمال میں لاتا ہے جس پر چربی لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کٹے کو کچھ دن تک چاٹنے کو دی جاتی ھے۔ جب جانور یور بے طور پر ہڈی کا عادی ہوجاتا ہے تو تمام خوشبو کی علامتیں دور کردی جاتی ہیں اور اس کو یندرہ فٹ کی دوری سے لٹکا دیتے میں۔ مختلف چشے اس کی آنکھ یه لکائے جانے میں یہاں تک

ختلف الحادوں میں سب سے بڑی ایجاد ایک چوہے دان کی ابجاد ہے جو چوہے کو مار کر پھر خود بخود دوسر سے شکار کے واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرے چوہے کو شکار کرنے کے واسطے موجد کے

خیال کے مطابق یه ضروری ہے که ایک مرتبه چوہا زخمی ہوجانے پر خاموشی سے

کہ کتا اپنی دلچسپی سے بتاتا ہے کہ وہ ہڈی کو دیکھ سکتا ہے اور وہی اس کی

جو ہےدان سے الگ ہوجائے۔ کیوںکہ ایسی صورت میں دوسرے چوہے خوفزدہ ہوکر نہیں بھاگتے۔ یہ ایک بیضوی شکل کے صندوق کی شکل کاھے جس میں چارہ ایک تینچہ کی شکل کے سامنے لگایا جانا ھے۔ جب جانور چارہ کو پکڑتا ھے تو تپنچہ کے اندر سے ایک شکار کرنے والا عضو کردش کرتا ہوا نکلتا ہے۔ یہ ایک دھات کا بازو ہے جس کے اندر آری کے ایسے دانت ہوتے ہیں۔ بہت طاقت اور پھرتی سے به عضو کردش کرتا ہوا دوڑ کر چوھے کو یکڑلیتا ھے اور مارکر جسم کو باہر فاصلہ پر پھینک دیتا ھے۔ یہ مازو اپنی کردش کو جاری رکھٹا ہے یہاں تک کہ دوسرا شکار کرنا ہے اور اس کو مہنک کر یھر اپنی جگہ بر آجاتا ہے۔ یہ چوہےدان شکار کو دانت سے مار کر باہر یھینکتا ہے۔ یہ ایک مشین ہے جو اسپرنگ کے فریعے بکس میں لگی رہتی ہے جو مار ڈالنے والے عنو کا کام دیتی ہے اور برابر کھڑی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ یہ چوہےدان چوہے اور چوھیوں دونوں کے واسطے کارآمد ثابت ہوا ہے۔

مردہ کو زندہ کرنے والے فولادی ! کا سانس پیدا کرنے والا آله کہتے ہیں، زمانه حال کی سب سے پہلی اور اعلیٰ درجه کی ایجاد ھے۔ اس مضمون

بھیھپر ہے کے مجز ہے

میں مصنف ڈیوڈ۔ جی ۔ جانس صاحب نے اس عجیب و غربب ایجاد کی خوبیاں اور اس کا طریقة استعمال بیان کیا دے) ۔

ٹھیک دس برس کا عرصہ گزرا ایک نوجوان ماہر علمالبدن مختلف قسم کیے آلات کا معائنہ کررہا تھا۔ به آلات ایسے لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے جن کی موت دم کھٹنے، پانی میں ڈوبنے یا گیس سے واقع ہوئی ہو۔ اس آلہ کے ذریعے پھیھپڑوں میں بذریعہ یچکاری ہوا داخل کی جاتی ہے اور باہر نکالی جاتی ہے۔ آلہ جو اس کام کے واسطے ٹیار کیا گیا زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوا ۔ اس نوجوان کے دماغ میں جس کا نام ڈرنکر نھا یہ خیال گزراکہ بجائے پھیھپڑوں میں ہوا داخل کرنے کے اگر بھیھپڑ سے خودبخود کام کرنے لگیں تو کیا اچھا ہو۔ ٹھیک اسی زمانہ میں ڈرنکر صاحب نے سنا کہ کسی سوبڈن کے رہنے والے ڈاکٹر نے اسی مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے ایک ابجاد کی

ھے۔ یہ ایک کیمرے کی شکل کا آلہ تھا اور اس میں دباؤ کو متواتر گھٹا اور بڑھاکر مریض کے سینہ پر یہ انر ڈالا جاتا تھا کہ سینہ خودبخود حرکت کرمے اس ذریعہ سے مریض سانس لینے پر مجبور ہوتا تھا۔ لیکن یہ حکمت کامیاب نہ ہوئی کیوںکہ ہواکا دباؤ آنکھ' منہ اور کان پر بھی پڑتا تھا اور مربض کو بیےچینی محسوس ہوتی تھی۔

ڈرنکر صاحب نے معلوم کیا کہ اگر ایسا آلہ ایجاد ہو جو سینے پر تو فولادی خول ہواکا دباؤ ڈالے لیکن سر پر کوئی اثر نہ کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے

کہ اس میں مریض مہینوں تہ ٹھیرسکے ۔ اس نے اسی عمارت کے نبچے ایک آلہ شانا شروع کیا۔ اس نے گیس سے مردہ لوگوں پر اس کا تجربہ کیا اور کامیاب ہوا۔ گس کے کارخانه داروں کو یه کمه کر آمادہ کیا که اگر وہ اس کی مدد کریںگیے تو ان کا فائدہ ہوگا۔ کارخانہ داروں نیے اس کو ترقی دینے کے واسطے روپیہ مہیا کردیا۔ ایک برا لوہے کا خول گولائی نما تیار ہونا شروع ہوا۔ ایک موٹر کی مشین کو خول کے اندر رکھ کر ہوا کو خالی کرنا اور بھرنا شروع کیا۔ گاڑی خانہ سے ایک آہنی لائن پر چلنے والی کاڑی سے مریض کو اس آلہ کے پاس لائے۔ سر کو چھوڑ کر ایک کلوبند رہو کی چادر کا بنا ہوا مریض کی کردن میں مضبوطی سے باندھا کیا۔ ایک مددگار اس کے اندر داخل کیا گیا اور مشین کو کھول دیا گیا۔ مریض نے سانس لینے کی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ ہوا کے دباؤ نے اس کو سانس لینے پر مجبور کیا۔ ماس صورت سے آھنی بھبھیڑ ہے کی ایجاد ہوئی ۔ یہ ایک ایسا آله ھے جس نے سیکڑوں مردہ آدمیوں کو پھر سے زندہ کردیا۔ اس واقعہ کو دس برس کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو فولادی پھیپھڑ ہے کا اشتہار بڑی بڑی سرخیوں سے شائع ہوتا رہتا ہے۔ تین سو سے زیادہ فولادی پھیپھڑ ہے امریکہ میں دستیاب ہوسکتے ہیں اور ان کی تعداد جلد جلد بڑھ رہی ہے۔ امید ہے کہ بہت ھی تھوڑ ہے عرصہ میں دنیا کے ھر مہذب شہر میں دستیاب ھوسکے گا۔

ایک هی وقت میں کم از کم بیس آلے کام کرسکتے هیں. اگر آله چند منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ چند کھنٹوں میں دستیاب نه هوسکا تو بیکار ہے۔ مریض کے دم توڑ دینے

آلہ کے استعمال میں عجلت کی اشد ضرورت ہے کے چند منٹ بعد کسی حکیم نے آج تک کوئی آله یا کوئی دوا ایسی نہیں دریافت کی ھے جو انسان کو زندہ کرسکے کیوں کہ چند منٹوں میں خاس خاص اجزائے جسم خراب ھونا شروع ھوجاتے ھیں اور ان کو درست کرنے میں کوئی چبز کارگر نہیں ھوسکتی۔ اسی واسطے فولادی پھبپھڑ ہے کو فوراً استعمال میں لانا چاھیے۔ جو لوگ کان میں کام کرتے ھیں ان کو مصنوعی سانس کی ضرورت پڑنی ھے۔ وہ لوگ اپنی فرصت کے وقت اس سے کام لیے سکتے ھیں۔ ایک مرتبه مریض اس میں داخل ھونے کے بعد ھفتوں ' مہینوں بلکہ سالوں زندہ رہ سکتا ھے۔ اس درمیان میں سینه کے اعساب اپنا اصلی فعل کرنا شروع کر دبتے ھیں۔ مسٹر۔ ایف۔ بی۔ اسنائٹ صاحب فولادی بھیپھڑ ہے میں دو برس زندہ رھے۔ ان کو فالج اطفال کا مرض ملک چین کے دورہ میں لاحق ھوگیا تھا۔ کہا جاسکتا ھے کہ صحت پانے میں بہت عرصه لگتا ھے لیکن اگر فولادی بھیپھڑا نه ایجاد ھوا ھوتا تو مسٹر اسنائٹ صاحب کے صحتیاب ھونے کی کوئی امید نه تھی۔

فالج اطفال کی بیماری الله اطفال کی بیماری بهیپهرٹ کے کا تعلق فالج اطفال کی بیماری سے بہت کچھ فولیہ بیماری بهیپهرٹ پر اثر کرگئی ہو تو یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ بچے جو مرق خناق کے بعد فالج میں مبتلا ہوجانے ہیں اس سے اصحتیاب ہوجانے ہیں۔ برقزدہ لوک بھی اس سے اچھے ہوجانے ہیں۔ اکثر لوک مقررہ خوراک سے زیادہ خطرناک دواؤں کو غلطی سے استعمال کرجانے ہیں اور دم گھٹ جانے ہیں۔ اصل میں فولادی بهیپھرٹ سے مصنوعی تنفس پیدا کرکے ان کو زندہ کیا جاسکتا ہے۔ اصل میں اس کی ایجاد گیس سے دم گھٹ کر مرجانے والے مریضوں کے واسطے ہوئی تھی۔ اس کی ایجاد گیس سے دم گھٹ کر مرجانے والے مریضوں کے واسطے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے لوگوں نے جیفر صاحب کے تنفس پیدا کرنے والے آلہ کو آزمایا تھا۔ یہ وہ اس سے پہلے لوگوں نے جیفر صاحب کے تنفس پیدا کرنے والے آلہ کو آزمایا تھا۔ یہ وہ قولادی پھیپھرٹ می کو طلب کرتے ہیں کیوںکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ وقت بے فولادی پھیپھرٹ می کو طلب کرتے ہیں کیوںکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ وقت بے مہیا ہوگیا تو زندگی کی بہت زیادہ امید ہے۔ فولادی پھیپھرٹ کے کا اصول بہت آسان ہے۔ ہوا فولادی جوف میں بھری اور نکالی جانی ہے۔ ایک مقررہ وقت پر ایک منٹ

میں ہوا کے دباؤ میں چار اونس فی مربع انچ کا دباؤ پڑتا ہے۔ منفی دباؤ جو ہوا کو باہر ڈھکیلتا ہے ہوا کو پھیپھڑ ہے کیے اندر داخل ہونے میں مدد دیتا ہے اور مثبت دباؤ ہوا کو بھیپھڑ ہے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس سورت سے ہر منٹ میں مریض کو تین سو اونس ہوا اندر لینہے اور باہر نکالنبے کے واسطے ملتی رہتی ہے۔ مریض کی عمر اور ہر منٹ میں دباؤ کی تعداد تنفس کا لحاظ ٹھیک ٹھیک رکھنا یڑتا ہے۔ ڈرنکر صاحبکا پہلا تجربہ بالکل معمولی تھا۔ اس کو ترقی شدہ حالات کے تحت دوبارہ کیا گیا؛ اس مرتبہ دباؤ کو قابو میں رکھنے کے واسطے ایک ٹوئی کا اضافہ کیا گیا اور اس کی خوبی میں نمایاں اضافہ ہوگیا۔ ایک دوسر بے تنفسی آلے کے بنانے کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آبا۔ یہ آلہ تکمیل کو پہنچنے ہی والا تھا کہ ایک نزدیک کے ہسپتال سے ایک مایوس العلاج مریض آیا۔ ڈرنکر صاحب نے چھوٹی لڑکی کو بیجانے کے واسطے آلہ کو ٹھیک وقت پر تیار کردیا گو کہ بعد میں فالج دل تک پھیل جانے کی وجه سے وہ مرکئی۔ اس کا سبب به نھا که ابھی نک د فولادی دل ، کی ایجاد نہیں ہوئی تھی ۔ تھوڑ سے عرصہ کے بعد ایک دوسرا مریض آیا ۔ فولادی بھیھڑ ہے کی مدد سے تین ہفتہ میں مریض خودبخود سانس لینے کے قابل ہوگیا ۔ اس آلہ نے اپنی خوبی کا اظہار کردیا۔ اس وقت سے ڈرنکر صاحب اور دوسر بے سائنسداں اس کی ٹرقی میں کوشاں ھیں۔

صرف سینہ پر انر ڈالنا 
پہلے فولادی پھیپھڑے کے ایبجاد کرنے میں مددگار ہوئی، اس 
پہلے فولادی پھیپھڑے کے ایبجاد کرنے میں مددگار ہوئی، اس 
نے ایک اس سے بھی زیادہ ترقی شدہ قسم کا آلہ ایبجاد کیا جس میں مریض کا کل جسم 
نہیں رکھا جاتا۔ فولادی بھیپھڑا صرف بھیپھڑے کے حصہ کو ڈھکتا ھے۔ مختلف قسم 
کے پھیپھڑے ترقی پاگئے ہیں۔ ان کی اوسط قیمت دو سو سے تین سو پونڈ تک ھے۔ 
جن اسپتالوں میں فولادی بھیپھڑے کی ضرورت پڑتی رہتی ھے وہاں ایک ہوا کے 
دباؤ کا کمرہ ایبجاد کیا گیا ھے اس کمرہ میں کئی ایک مریض ایک ساتھ لیٹ سکتے ھیں 
اور ڈاکٹر اور تیماردار عورتیں اس میں بغیر مریض کو پریشان کیے ہوئے آ اور جاسکتی

ہیں اور تیمارداری کرسکتی ہیں۔ جو لوگ ایسے کمرہ میں داخل ہوتے ہیں تبدیلی ہواکو محسوس کرتے ہیں ان کو اپنے کانوں میں روٹی لگاکر جانا پڑتا ہے۔ فرانسکو کی حکومت کو ایک تکلیف، فیصله نه کرنا پڑتا اگر ان کمروں میں سے ایک بھی دستیاب ہوجاتا۔ قصہ اس صورت شے ہے کہ دو مریض لائے گئے جن کو فولادی بھیپھڑ ہے کی ضرورت تھی ۔ صرف ایک دستیاب ہوسکا ۔ اب حکومت کو یہ طے کرنا پڑا کہ دونوں مریضوں میں سے کس کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائیے۔ مسٹر اسنائٹ کے ترقی یافتہ پھیھیڑ ہے لوگوں کی محدود زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ مسٹر اسنائٹ نے بہت زیادہ اس میں ترقی کی ہے۔ انھوں نے اب ایسا آلہ بنایا ہے جس میں رہ کر انسان سیر و تفریح سے حظ اٹھا سکتا ہے وہ گھوڑدوڑ کو دیکھ سکتا ہے 'کالف کے کھیلوں میں جاسکتا ہے۔ عام گزرگاہ بر رکھا جاسکتا ہے تاکہ مریض آسانی سے ہر چیز کو دیکھ کر دل بہلاسکے۔ فولادی پھیپھڑا ڈاکٹروں کی ایجاد کی دنیا میں ان کی ایک بہت بڑی فتح ہے۔ بعض دواؤں کی مملومات نے اور ان آلوں کی ایجاد نے ڈاکٹر میں کو اس کہنے میں حق بجانب قرار دے دیا ہے کہ انھوں نے زندگیوں کو بچا لیا جب کہ موت ناگزیر تھی۔ اکثر فولادی یہیپھڑا زندگی کو بچا لیتا ہے۔ اگر فولادی پھیپھڑ ہے کی ایجاد نہ ہوتی تو اکثر بیماریوں میں موت سے بچنا ناممکن تھا۔

> ھیئت میں حیرت انگیز ترقی' سطح ماہتاب پر نباتات کی پیداوار' زمانۂ حال کی میں ڈال دینے والی معلومات

سنہ ۱۹۳۷ع میں ہیئت کی معلومات نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہ معلومات بذات خود کوئی نئی بات نہیں ہیں بلکہ قدیم قیاس آرائی کی نئی تحقیقات

ھے۔ چاند جو کہ زمانہ قدیم میں ایک 'جسد مردہ ' سے تعبیر کیا جاتا تھا اور اس کی نسبت لوگوں کا جو یہ خیال تھا کہ اس پر کوئی شے نشوونما نہیں پاسکتی' غلط ھے۔ کچھ لوگوں نے زمانہ قدیم ھی میں ثابت کردیا تھا کہ یہ مردہ نہیں ھے بلکہ اس پر بھی زندگی کے کچھ آنار نمایاں پائے جاتے ھیں۔ مشہور فلکی رابرٹ بیکر صاحب نے ایک رسالہ میں جس کا نام ' انجمن فلکیاں برطانوی ' ھے' ثابت کردیا ھے کہ ماھتاب کی نسبت

یه خیال که مرده هے صحیح نہیں هے۔ اس کی سطح پر ادنیٰ قسم کی پیداوار موجود هے۔ اگر یه مان لیا جائیے که چاند کے مصفی چہره پر سیاه دهبه نباتات کی روئیدگی نہیں هیں بلکه غیر روئیده چٹانیں هی چٹانیں هیں تو ایسی چٹانوں کا طلوع آفتاب کے وقت روشن هونا ضروری هے۔ اس بات سے بھی ثابت هو تا هے که یه دهبے صفحه قسر پر نباتات کا ثبوت هیں۔ بارکر صاحب فرمانے هیں که سیاه رقبه زرخیز زمین کے بالکل مطابق هے جس میں ان تمام اجزا کا ماده موجود هے جو پونے چوده دن میں نباتات کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ھے۔ دهانه ارسٹارچس کے باره میں مسٹر بارکر نے پانچ کول چمکدار دهاریاں دریافت کی هیں جو چمکدار سطح سے مشرقی دیوار تک پھیلی هوئی هیں۔ یه آفتاں کی روشنی میں زیادہ نمایاں هوئی هیں۔ یه دهاریاں خوردبین سے بھی صاف بھور ہے رنگ کی لعبی لعبی قطاریں دکھائی پڑئی هیں۔ بارکر صاحب خوردبین سے بھی صاف بھور ہے رنگ کی لعبی لعبی قطاریں دکھائی پڑئی هیں۔ بارکر صاحب فرمانے هیں که یه قطاریں ادنیٰ قسم کی نباتات کا صفحه ماهتاب پر ایک کھلا ثبوت ہے۔

مسٹر بارکر مشاهدات سے اس نتیجہ پر پہنچتے هیں کہ اکثر ابھار جو چاند پر سفیدگولائی دار دھیے سے معلوم ہوتے هیں یہ دراصل کرنے کے بڑے بڑے انبار هیں جو چاند کی پہاڑیوں پر واقع هیں اور جو سورج نکلنے کے وقت مرجھائے سے معلوم ہوتے هیں ۔ اس صدی کے شروع میں امریکہ کے مشہور منجم فلکی ڈبلیو ایچ ۔ پکرنگ صاحب بھی اکثر مشاهدات کے ذریعے اسی نتیجہ پر بہنچتے هیں کہ بڑے بڑے کہرے کے انبار چاند کی سطح پر بہت دور تک پھیلے ہوئے هیں ۔

اس حصه کو جسے د دھانه کا پرینس کے نام سے موسوم کرتے ھیں بارکر صاحب فرمانے ھیں که به عام طور سے چاند کی وہ حد ھے جو که روشنی اور سیاھی کے درمیان واقع ھے۔ یه بہت مشکل سے دکھائی دیتی ھے۔ بارکر صاحب فرماتے ھیں که مجھ کو اس میں کچھ شک تھا اسی وجه سے ایک رات جبکه آسمان بالکل صاف تھا اور بادلوں کا نام و نشان بھی نه تھا میں نے اپنی دوربین کے چشموں کو صاف کرکے مصر سے مشاهدہ کیا۔ ان حصوں پر دھیتے موجود تھے جہاں پر ان کو ھونا چاھیے تھا۔ بائیس سال قبل اٹلی کے مشہور فلکی سینور میکی نے بھی ایسی می دھندلی سے ھی پلائین

کی سطح پر مشاهده کی تھی ۔ چاند کی سطح پر مشاهدات همیشه بهت مشکل اور تشریح طلب ہوتیے ہیں اور مشکل یہ ہے کہ غکس کشی بھی اس میں کچھ زیادہ امداد نہیں کرتی ـ لیکن بیکر صاحب کے مشاہدات نتیجہ خیز اور داجسپ بھی ہیں کیونکہ وہ قدیم منجموں کے مشاہدات کو صحیح ثابت کرتیے ہیں اور ان کی معلومات میں اضافہ کرتیے رہتے ہیں خاس کر پروفیسر کیرنگ صاحب کے مشاهدات کو صحیح ثابت کرتے ہیں جو همیشه کہتے تھے کہ باریک سیاھی صفحہ چاند پر نبانات کی روئیدگی ہے جو اکثر نبانات کی یپداوار کو بتانی ہے ۔

برق کی نسبت حیرت انگیز انکشاف ایشنل فزیکل لیبوریشری National Physical) ا (Laboratory نے شفاخانوں کو ہدایت کی ہے کہ

وہ آگاہ ہوجائیں کہ شفاخانوں میں کمبلوں کی آیس کی رگڑ سے کافی بجلی پیدا ہوسکتی ہے جس سے بیہوش کرنے والی ادوبات مثلاً مرکب ایتھروآکسیجن میں فوراً آک لک سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اکثر لوگ ابنے بالوں میں نیزی سے کنگھی کر نے وقت بجلی کی آواز سنتے ہیں اور نیلی چمک دیکھتے ہیں لیکن وہ اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ اس صورت سے ٥٠٠ وولٹ کی بجلی بیدا ہوتی ہے۔ اگر بگی کی بیٹھ بر جب کہ وہ دھوپ کھا کے آئی ہو تیزی سے ہاتھ پھیرا جائے تو اس کے روئیں سے نہایت خفیف سی بجلی کی کڑک سنائی دیے سکتی ہے۔ بجلی کی جو کچھ طاقت اس طریقہ سے ہوتی ہے وہ بگی سے نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ بگی پر ہاتھ پھیرنے سے یبدا ہوتی ہے۔

جتنی بار آپ اینا قلم جیب سے نکالتے دیں اننی بار آپ اس کو بجلی سے موثر کردینے میں ۔ آپ کا قلم باریک کاغذ کے تکڑوں کو مثل مقناطیس کے اپنی طرف کھینج سکتا ھے۔ اگر آپ اسی قلم کو ذرا سی آنچ دکھاکر آستین پر رکڑیں تو اس میں اس قدر بجلی پیدا ہوجانی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی ناک کے نزدیک لائیں تو ناک پر خفیف سی بجلی کی کڑک محسوس ہوتی ہے اور چمک دکھائی دیتی ہے۔ بجلی کی مقدار کا اندازہ چمک کی لمبائی سے کیا جاسکتا ہے۔ اگر چمک کی لمبائی 🕂 انج

ھے تو ۰۰۰ وولٹ کی بجلی کے برابر ھے۔ باوجودیکہ اسقدر زبادہ بجلی پیدا ہوتی ھے لیکن پھر بھی جسم کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ھے کہ جسم کی طاقت کے لحاظ سے بجلی کی مقدار بہت ہی کم ہے۔

چاند\_زمین کا مصاحب ایک اتفاقی بات ہے کہ آسمان پر چاند اور سورج کا ایک لے ہی قطر معلوم ہوتا ہے ۔ اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ سورج زمین سے بہت بڑا ہے وہ زمین سے بہت فاصلہ پر واقع ہے۔ اس کے برعکس چاندکا قطر صرف دو ہزار ایک سو ساٹھ میل ہے جو زمین کے قطر کا تقریباً ایک چوتھائی ہیے۔ چاند زمین سے صرف ۲٬۳۹٬۰۰۰ (دو لاکھ انتالیس ہزار) میل دور ہے ۔ به اصل میں اجسام فلکی میں سب سے نزدیک اور زمین سے بہت قریب ہے۔ ٹھیک جس طرح سے زمین ایک سال میں سورج کے گرد بورا چکر لگاتی ہے اسی طرح ماہتاب زمین کے گرد ایک ماہ میں پورا چکر لگاتا ہے۔ بالکل ٹھیک عرصہ ۲۷ دن ۷ کھنٹے ۳۳ منٹ ۱۱۳ سکنڈ چاند کو زمین کے گرد یورا چکر لگانہ میں صرف ہوتے ہیں۔ چاند کی حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ اور تمام اجسام فلکی مشرق سے مغرب کو کھومتے ہیں۔ لوگوں کو اس بارہ میں مغالطه نه ہو با چاہیے۔ چاند کا مغرب سے مشرق کو حرکت کرنے کا سبب زمین کا اپنے محور پر کھومنے کی وجہ سنے ہے۔ چاند زمین کے بہت قربب ہے اسی وجہ سے چاند کو زمین کا مصاحب کہیں تو بہتر ہوگا۔ ہم کو چاہد کی سطح کا صرف ایک آدھا حصہ دکھائی دیتا ہے اور چاند کا دوسرا رخ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔

علم هیئت کا یه ایک بہت بڑا بھیدھے چاند کا صرف ایک رخے کے واسطے کہ ہم کو چاند کا صرف ایک رخ کیوں دکھائی دیتا ھے ہم ایک گھوڑے کی مثال لیے سکتے ہیں جو سرکس کے ایک گول گھیرے میں گردش کرتا ھے۔ گھوڑے کو گردش دینے والا آدمی زمین پر رہنے والے آدمی کے مثل ھے حالانکہ گھوڑا آدمی کے چاروں طرف چکر لگا رہا ھے لیکن وہ گھوڑے کے جسم کا دوسرا حصہ جو اس کی نظر سے اوجھل ہے ' نہیں دیکھ سکتا ہے کیونکہ ہر حالت

میں گھوڑے کا صرف ایک ہی حصہ اس کے سامنے رہتا ہے۔ ایک سفید گھوڑا جس کے جسم پر ایک طرف سیاہ دہبہ ہے وہ دہبہ گھوڑے کو گردش دینے والا نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ اس کی نظر سے غائب ہے۔ وہ ہمیشہ گھوڑ ہے کو بالکل سفید گھوڑا ہی کہرگا۔ برعکس اس کے ایک تماش بین جو دائرہ کے باہر کھڑا ہے وہ گھوڑ ہے کے دونوں رخ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک اسی طرح سے ایک آدمی جو الگ کسی دوسر سے سیارہ پر کھڑا ہوا ہو چاند کے دونوں رخ دیکھ سکتا ہے۔

قديم محققين كو چاند كا چهوان اور برا هونا حيرت چاند كا چهوان اور برا هونا مين څال ديتا نها ـ اس بات كو اگر صحيح صحيح

بیان کیا جائے تو بہت ہوشیار آدمی کو بھی فیزمانہ اس کا بیان کرنا ذرا مشکل معلوم ہوگا ۔ لیکن اس کا بیان بالکل آسان ہے باشندگان باب المندب کا خیال تھا کہ چاند کا ایک رخ روشن اور ایک تاریک ہے اور چونکہ یہ آھستہ آھستہ اپنے روشن صہ کو زمین کے سامنے لانا ہے لہذا اس کا تاریک رخ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے ۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پور بے چاند کے وقت اس کاکل حصہ نظر کے سامنے آجاتا ہے اور چاند اور زمین ایک جز ایک می مادہ کے بنے ہوئے ہیں ۔ یہ بات سچ ہے کہ کسی زمانہ میں چاند زمین کا ایک جز تھا؛ مدت ہوئی کہ یہ کٹ کر زمین سے علیحد، ہوگیا ہے ۔ چاند میں اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے ۔ یہ سورج کی عکسی روشنی سے چمکنا ہے اور اس کا چھوٹا اور بڑا ہونے کی حالتیں اس کے دوران گردش میں مختلف مقامات پر پہنچنے کی وجہ سے بیدا ہوتی ہیں ۔ ان مقامات پر پہنچنے پر ہم کو زمین سے جس قدر حصہ دکھائی دیتا ہے ہم چاند کو اسی قدر بڑا کہتے ہیں ۔ اس کی کیفیت ذیل کے نقشہ سے واضح ہو جائے گی۔ ہے ہم چاند کو اسی قدر بڑا کہتے ہیں ۔ اس کی کیفیت ذیل کے نقشہ سے واضح ہو جائے گی۔ ہے ہم چاند کی مختلف شکا

شروع ہوتا ہے یہانتک کہ قربب پانچ دن کے بعد یہ نصف اور پھر پورا چاند دکھائی دبتا ہے ۔ روشن حصہ راتوں کو بڑھتا جانا ہے یہانتککہ پورا حصہ جو ہماری طرف پھرا ہوا ہے روشن ہوجاتا ہے۔ اس وقت یہ پورا چاند کہلاتا ہے۔ یہ اس وقت سورج کے

آمنے سامنے ہوتا ہے۔ اس حالت میں ایک لکیر سورج ' زمین اور چاند کو ایک خط میں جوڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کا برعکس طریقہ شروع ہوتا ہے۔ روشن حصہ کھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے جیسے چاند سورج سے ہٹنا شروع ہوتا ہے روشن حصہ کھٹنا شروع ہوتا ہے۔ بہانتک کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان آجانا ہے اور نظر سے غائب ہو جاتا ہے اور یہاں سے پھر سے نیا دور شروع کرتا ہے اور ہلال سے پورا چاند ہوجاتا ہے۔ اس کو چاند کا عروج کہتے ہیں اور پورے چاند کے بعد اس کے کم ہونے کو چاند کا زوال کہتے ہیں۔ یہ بھی بیان کردینا ضروری ہے کہ گھٹنے والا چاند بڑھنے والے چاند سے شکل میں الثا ہوتا ہے ۔ ہلال کے کونے ہمیشہ سورج کے نکلنے یا غروب ہونے کو بتاتے ہیں گویا کہ چاند ایک کمان کی مثل ہے جس میں سے بیٹھ کر اس کے کونے کو تیر تصور کرتے ہوئے وہی تیر سورج کو مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ عام لوگوں کو اس کا خیال کم ہوتا ہے لیکن مصوروں نے اپنے خیال کے مطابق اسی صورت سے اکثر چاند کی تصویر کھینچی ھے ۔ شاید ان کے خیال میں جو کچھ تھا اس کو اس خوبی سے ظاہر کیا ہے :۔۔

## (شکل پشت پر ملاحظه هو)

چاند کی مختلف کیس کیوں پیدا ہوتی ہیں

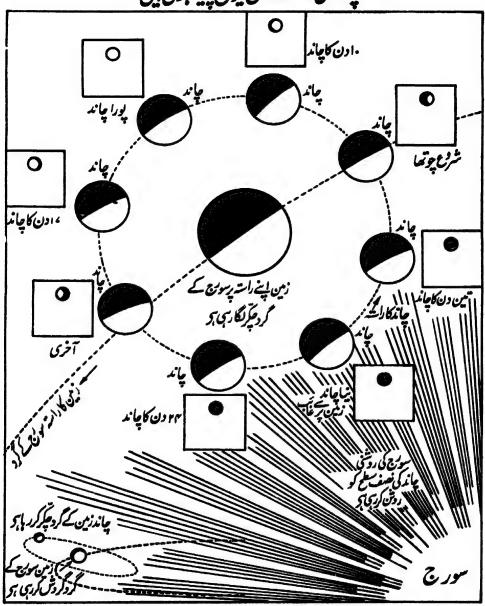

اس تصویری چاندلو الم زنیں کے گرد مِکِر نگاتے ہوئے آٹھ مخلف صورتوں میں دیکھاگیا ہی جب چاندسوئے کے عکس سے چکتا ہوا کیٹ خص جو زین ہو سے چاند کو دیکتا ہو جا ذکو آٹھ مالتوں میں دیکے گانے نیچ کے نعشہ میں ذمین اور جاند کے داشتا کرٹس کو دکھایا گیا ہی جودمہ وہ کے گرد کھوسنے میں بناتے ہیں۔

زہریلی کیسیں اور سے مخفی نہیں کہ شروع شروع میں لڑائی کے وقت پتھر اور دھریلی کیسیں ادارہ استعمال ہونے لکی

توپیں اور بندوقیں ایجاد ہوئیں۔ لیکن اب کیمیاوی آلات کی باری آگئی ہے۔ اور زهر بلی کیسیں برتی جانے لگی ہیں۔

جب سے ان زہریلی کیسوں کا رواج ہوا ہے لوک ان سے بہت خوفزدہ ہوگئے ہیں۔ لیکن اب تحقیق ہوا ہے کہ بادیالنظر میں یہ کیسیں جتنی تباہیانکیز معلوم ہوتی ہیں درحقیقت ایسی نہیں ہیں۔

ابک ماہر جنگ نے فرمایا ہے کہ چونکہ جنگ و جدال کا اصلی مدعا اور علت غائی حریف کو مغلوب کرنا ہے ' اسے تباہ اور برباد کرنا نہیں اس لیے زہریلی گیسیں جنگ کا ضروری ہتھیار ہیں لیکن اتنا اہم آلہ ہونے کے باوجود ان سے خایف ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

اول تو کوئی مد بر جرنیل کسی شہر پر زهریلی کیس چھوڑنا پسند نہیں کرتا کیونکه زهریلی گیسیں چھوڑنا کے لیے انھیں کثیر مقدار میں لانا پڑتا ہے ' ان کے کسی شہر تک لانے اور لے جانے میں اخراجات کثیر برداشت کرنے پڑتے ہیں اور مصارف کثیر کے مقابلے میں چنداں اہم نتیجے برآمد نہیں ہوتے۔ چونکه مارنے والے سے جلانے والا قادر اور فائق ہے اس لیے فطرتا ان میں ایسے خواص پیدا ہوگئے ہیں جن کی بدولت وہ چنداں خوفناک نتایج نہیں پیدا کرسکتیں اور وہ مہلک اور تباہی خیز ہوتی ہوئی بھی بےضرر اور غیر نقصان رساں ہیں۔

اس وقت تک دنیا میں مختلف قسم کی زهریلی گیسیں تیار هوچکی هیں جن میں سے هائیڈروسائنک ایسڈ گیس، مسٹرڈ (Mustard) لوئیسایٹ (Lwisite) فوسجن (Phosgene) ڈائی فوسجن (Diphosgene) کلورین (Chlorine) کلورین بائی فوسجن (Ethyl dichlorssine) بہت مشہور هیں۔ لیکن انهیں کوئی هوشیار اور تجربه کار جرنیل بھی کامیابی کے ساتھ کسی شہر پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وجه به هے که کسی گیس کی هلاکت آفرینی کا دارومدار اس گیس کے عمل تبخیر کی

کیفیت اور ایک جگہ پر مرکوز ہوکر اثر انداز ہونے کے امکانات کے علاوہ اس وقفہ اور مدت پر ہے جس میں کوئی ذیروح اس کے زیر اثر رہ کر ہلاک ہوسکتا ہے۔ اب ہر ایک گیس کی تباہی اور خاصیت کا حال ان ہر سہ امور کو مدنظر رکھ کر بیان کیا جاتا ہے:۔

سائنٹفک نقطه نگاہ سے ھائیڈروسائنک ایسڈ گیس مہلک اور خطرناک تربن گیس ھے۔ به براہ راست اعساب پر اثر انداز ھوتی اور انسانی جدم کی طاقت کو اس قدر زابل کردیتی ھے که وہ سانس کے ذریعہ آکسیجن بھی اندر نہیں لے جاسکتا اور عمل تنفس کے مسدود ھوجانے کے باعث لقمه اجل بن جانا ھے۔ بقول اول ھالسبری یہ اس قدر ھلاکت خیز ھے کہ اس کا چھوٹا سا بم سارے نیویارک شہر کو چشمزدن میں موت کے گھاٹوں پار انار سکتا ھے۔ لیکن چونکہ اس کی قوت تبخیر بہت ھی زیادہ ھے اور یہ کھلی ھوا میں فیالفور اڑجاتی ھے اس واسطے جنگ کے لیے زهریلی گیسیں بنانے والے کیمیادانوں نے جنگ کے وقت اس گیس کے استعمال کرنے کے امکانات پر غور بھی نہیں کیا اور اسے کاربن مانو اوکسائڈ اور کاکو ڈس کی طرح ناقابل استعمال قرار دے دیا ھے۔

جنگ کے وقت استعمال ہونے والی گیسوں میں سب سے زبادہ خطرناک گیس مسٹرڈ ہے جو اشک آور گیس کی قسم سے ہے۔ یہ انسانی جلد میں جذب ہوکر اس میں سوزش پیدا کردہتی ہے اور اتنی زود اثر ہے کہ صرف پانچ ملی گرام کی قلیل مقدار سانس کے ذریعے انسانی جسم میں جاکر اسے بستر مرگ پر سُلادیتی ہے۔ لیکن قدرت نے اس میں چند ایسے خواص ودیعت فرمائے ہیں کہ اس کی ہلاکت آفرینی میں بھاری رکاوٹ ثابت ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ اس کی قوت تبخیر بہت ہی کم ہے اور درجۂ جوش بہت ہی زیادہ یعنی ۴۳۳۰ درجہ فارن ہائیٹ ہے۔ بدیں وجہ وہ عام درجہ حرارت پر فوراً مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرے اس کے بخارات کا دباؤ آبی بخارات سے تین سو گنا کم ہے۔ اس خاصیت کی بدولت ٦٨ درجه فارن ہائیٹ پر اس کیس کا آدھا اونس ایک ہزار مکعب میٹر ہوا میں اڑ سکتا ہے اور

یه گیس کسی بند کمر بے یا گیسی نقاب کے آر پار نہیں گزر سکتی۔ اس لیے جہاں اس گیس کا بم پھٹتا ھے صرف اسی جگه کے ذیروح اس کی زد میں آنے ھیں۔ اس سے معمولی دوری کے متنفس بھی اس کے نشانے سے محفوظ اور مامون رہتے ھیں۔ جنگ عظیم کے دوران میں یه گیس بارہ ہزار ٹن کی کثیر مقدار میں استعمال ہوئی۔ لیکن سرف سات ہزار آدمی ہلاک ہوئے جو انگلستان کی موٹر کے حادثوں سے واقعہ شدہ اموات کا پانچواں حصہ ھیں۔ اتنی بھاری لڑائی میں اسقدر گیس کے استعمال سے اسقدر قلیل تعداد میں انسانوں کا لقمہ اجل بننا چنداں اہم نہیں ھے۔

ٹیسری خطرناک کیس ڈائیفوسجن ھے جو سب سے پہلے جرمنی نے سنه ۱۹۱۹ع میں استعمال کی تھی۔ یہ ایک طاقتور کیس ھے۔ ایک ہزار مکعب فٹ ہوا میں ۱۲۰ اونس کے حساب سے اڑسکتی ہے۔ اس کا عمل تبخیر بھی مذکورہ بالا دونوں گیسوں کے درمیان ہے ۔ زود اثر بھی ہے اور دوران جنگ میں استعمال کرنے کے قابل بھی۔ جرمن سائنس دانوں کے خیال میں یہ مہلک ترین کیس ہے لیکن بایں ہمہ اسے شہروں پر ہوائی بمباری کے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں۔ سبب یہ ہے کہ سامان جنگ بنانیے والے سائنس دانوں کے فرمان کے مطابق کسی وسیم رقبے کو زہریلی گیس سے متاثر کرنے کی خاطر اس گیس کا ایک ایسا بادل بنانا ضروری ہے جس کے ایک مربع میٹر میں کم سے کم ۱۰ گرام زهریلی کیس هو۔ دریں صورت ڈائیفوسجن سے بمباری کرنے کے لیے صرف بوسٹن شہر پر اس قسم کا بادل بنانے کے لیے تین ہزار ہمباری کرنے والے جہازوں کی ضرورت ہوگی ۔ اتنے جہازوں کا مہیا کرنا جو ئے شہر لانے کے مصداق ہے ۔ اگر بغرش محال اس قدر بہتات سے جہاز میس بھی ہوجائیں تو بھی اس قسم کی بمباری کا نتیجہ چنداں حوصلہ افزا نہ ہوگا۔ اس کیس کا اثر صرف آدہا گھنٹہ رہتا ہے ۔ بند کمروں کے آریار یہ جانہیں سکتی اس واسطے اگر وہاں کے باشندہے اپنے مکانوں، دکانوں اور دفتروں کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ بند کرکے صرف ایک گهنشه هی اندر بیشه رهین تو یه کیس آن کا بال بیکا نه کر سکے کی۔ ایک کهنشه اندر بیٹھ رہنا کچھ مشکل اور دشوار نہیں ہے۔ زہربلی کیس کے باداوں سے مطلع صاف

ھوجانے کے بعد ھر انسان اپنا کاروبار بلا خوف و خطر کرسکتا ھے۔ اسی لیے میہ جنرل سی ابیج فولکس چیف آف برٹش گیس سروس فرماتے ھیں: که میں تجربه کی بنا پر کہه سکتا ھوں که گیس بموں سے با بوں ھی گینی چھوڑنے سے اتنا نقصان نہیں ھوتا جتنا آئش گیر مادوں کے استعمال سے ھوسکتا ھے۔ جرمن سائنسداں ڈاکٹر میر نے بھی ان کے خیال کی تائید فرمائی ھے۔ وہ اپنی کتاب ڈیر کاس کامیف (Der (fas Kampf) میں تحریر فرمانے ھیں که، بہت سے لوگوں کا خیال ھے که کسی شہر کو زهریلی میں تحریر فرمانے ھیں که، بہت سے لوگوں کا خیال ھے که کسی شہر کو زهریلی گیس کے بادلوں سے کھیرا جاسکتا ھے مگر واقعات اور حقایق فی الحال اسے قابل عمل نہیں ثابت کرتے۔ "

لوئی سائیٹ مسٹرڈ گیس کی طرح پھیپھڑوں پر انداز ہونے والی گیس ہے۔ اس کا عمل تبخیر بھی کم ہے۔ کافی دیر تک فنا میں روسکتی ہے۔ فوجیں اس کو اپنے کو بچانے اور حملهآور کی پیشقدھی روکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ فوسجن اور کلورین گیسیں بسرعت اڑجانے والی گیسیں ہیں۔ اگر سانس کی راہ جسم انسانی کے اندر چلی جائیں نب ہی اپنا اثر دکھاسکتی ہیں۔ کھلی ہوا میں صرف بیس منٹ کا قلیل عرصه رہ سکتی ہیں ۔ کلوریکرین اور اینپلڈائیکاورسین کا عمل تبخیر متوسط درجه کا ہے اور انھیں بالعموم گیسی نقاب اثروانے اور غنیم کی فوج کو پست کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان گیسوں کے علاوہ اور بھی کیمیاوی ہتھیار ہیں جو لڑائی کے زمانے میں برنے جاتے ہیں 'جیسے اشکآور اور قےآور گیسیں وغیرہ وغیرہ؛ مگر ان سب کا اثر عارضی اور ناپائدار ہوتا ہے اس لیے ان کو مہلک کے نام سے موسوم نہیں کیا جاسکتا۔ پس ان سے خائف ہونے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ایلومینیم کے مفید استعمال امور استعمال الله ایلومینیم قیمتی دهاتوں میں شمار الله مینیم کے مفید استعمال الله هوتا تها ۔ اس کی قیمت فی پونڈ دو لاکھ سوله هزار ڈالر کے قربب هوتی تھی لیکن بجلی کے کام میں ترقی هونے سے اس دهات کی قدر و قیمت میں کمی هوتی گئی اور یه سستی هونے کے باعث ظروف بنانے میں استعمال هونے لگی۔ لیکن اب پھر اس کی قدر و وقعت میں اضافه هونا شروع هوگیا۔ مکنیکل

اور سائنس کی دنیا میں اس سے نئے نئے تجربات کیے جارہے میں اور اب سائنسدانوں کی نگاہ میں اسے موتیوں اور ھیروں سے بھی فائق تصور کیا جانے لگا ھے۔ چنانچہ نیویارک میں نمایش کے موقع پر ایلومینیم کے ٹکڑے کو بھی بیش قیمت جواہرات کے ساتھ رکھا گیا ۔ لوگ اس کالی کلوٹی دھات کو بےبہا ھیروں کے ساتھ پڑا دیکھ کر انگشت بدنداں ھوتے تھے لیکن جب انھیں اس کے مفید استعمالات سے آگاہ کیا گیا تو انھوں نے منتظمان نمایش کی قدر شناسی کو سراھا۔ اس کے چند استعمالات قارئین کرام کی آگاھی کے لیے درج کیے جاتے ھیں:

فولاد کسقدر کارآمد چیز ھے۔ اب برقی تجربات کے ذریعے ایلومینیم دھات کو فولاد بنانے میں برتا جا رہا ھے۔ لطف یہ ھے کہ اس کی آمیزش سے بنا ہوا فولاد محض ڈھلے ہوئے لوھے سے بنے ہوئے فولاد کے مقابلے میں بہت مضبوط اور مستحکم ھے۔ اسی پر بس نہیں۔ ایک قسم کی دوربین زیر تکمیل ھے جس کے طفیل انسانی آنکھ موجودہ سورت کی نسبت چار گنا زیادہ فاصلے تک کی اشیا بسہولت دیکھ سکے گی۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کام کامیابی سے انجام پذیر ہوچکا ھے۔ بہت تھوڑا باقی ھے۔ اس کی تیاری میں ولاد استعمال کیا گیا ھے 'لیکن اتنے وزنی شیشے اور اس کئیر مقدار فولاد کا قابل کار ہونا صرف ایک اونس ایلومینیم کا رہین منت ھے۔ اس دوربین میں جو عکسی شیشہ لگایا گیا ھے اس کو ایک اونس ایلومینیم سے پلستر کردینے سے سب اشیا کارآمد ہوگئی ھیں اور اس کو ایک اونس ایلومینیم سے پلستر کردینے سے سب اشیا کارآمد ہوگئی ھیں اور ایسی بےنظیر دوربین مکمل ہوگئی ھے۔

آپ یہ معلوم کرکے ہنسیں گے کہ یورپی ممالک میں ایلومینیم کے گاؤن (Gown) تیار مونے لگے ہیں۔ لیکن دراصل یہ امر صداقت سے مملو ہے کہ سائنس دانوں نے ایلومینیم کو کپڑے میں تبدیل کر لیا ہے اور یورپی ملکوں میں ایلومینیم کے گاؤن تیار ہوچکے ہیں اور وہاں کی عورتوں میں بخوبی مروج ہوچکے ہیں۔ امید قوی ہے کہ مستقبل قریب میں ہندستان میں بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔

اس قسم کے اور بھی بہت سے امور میں ایلومینیم استعمال ہونے لگا ہے اور

ان کی بدولت اس کی قدر و وقعت سائنس دانوں کی نظر میں کئی گذا بڑھ گئی ہے۔ باقی دھانیں اننی پرانی ہونے کے باوجود سائنسدانوں کی نگاہ میں وقیع نہ بن سکیں اور یہ پچاس سال کی بچی دھات ان سے گوئے سبقت لے گئی۔ سج ہے:۔

آبس سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

کوڑی جراب

پڑ جانی ہیں اور وہ ڈھیلی ہوکر ٹنخنوں پر آپڑتی ہیں لیکن اب
امریکہ میں ایسی جرابیں بنائی گئی ہیں جو کھڑی رہیںگی اور ان میں جھریاں
امریکہ میں ایسی جرابیں بنائی گئی ہیں جو کھڑی رہیںگی اور ان میں جھریاں
نہ پڑبں گی۔ جس طرح اور بہت سی اشیا غیر متعلق چیزوں سے حیران کن طریق
پر بنائی گئی ہیں اسی طرح ان کو بھی کوئلہ اور ارنڈی کے تیل سے بنایا گیا ہے۔
یہ بالکل ریشمی معلوم ہوتی ہیں۔ کوئلہ گرم کیا جاتا ہے اور اس سے کالا تیل نکالا
جاتا ہے اور ارنڈی کے تیل کو ایک خاس قسم کے تیل کے ساتھ ملاکر گرم کیا جاتا اور
اس سے تیزاب نکالا جاتا ہے۔ یہ تیزاب اور کالا تیل ملکر لیس دار بن جاتے ہیں؛ ان
سے باریک تار اٹھائے جاتے ہیں جو اصلی ریشم سے زیادہ مضبوط اور لچک دار ہوتے
ہیں۔ یہ لچک جھریاں نہیں پڑنے دیتی اور جراب کھڑی رہتی ہے۔

ی دے باشندوں کی طرف سے عجیب باتیں سوجھ رھی ھیں۔ چنانچہ یہ خط عجب مستقبل کے انسانوں کے نام خط ان کا ادنی نمونہ ھے۔ یہ خط ۲۳

سنه ۱۹۳۸ع کو نیوبارک میں موجودہ زمانے کے عالموں کی طرف سے ان اشخاص کے نام بھیجا گیا ہے جو آج سے پانچ ہزار سال کا طویل عرصه گزرنے کے بعد اس دنیا میں موجود ہوںگے۔ یه خط روزمرہ تحریر ہونے والے خطوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی ڈاکخانے میں ڈالا گیا ہے اور نہ ہی معمولی خط کی طرح مکتوبالیہم کی طرف پہنچےکا بلکہ اس کی سب باتیں مختلف اور عجیب قسم کی ہیں۔

اس خط کو دوہرمے لفافے میں بند کیاگیا ہے۔ بیرونی لفافه ساڑھے سات فٹ لمبنا اور آٹھ انچ نصف قطرکا آٹھ پونڈ وزنی دھات کا خول ہے۔ یہ تانبے کرومیم اور چاندی سے مرکب دھات سے بنایا گیا ھے۔ سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ دھات ھزارہا سال گزر جانبے پر بھی خراب نہ ھوگی۔ گرمی، سردی، ھوا، پانی اور بھونچال کے جھٹکوں سے بھی اسے کوئی ضرر نہ پہنچ سکےگا۔ یہ اتنی مضبوط اور سخت ھے کہ کانبے نہ پائیے گی۔ اس خول کے چھے حصے تھے جو پیچوں کے ذریعے ایک دوسرے سے اس طرح پیوست کیے گئے ہیں کہ بالکل یک جان ھوگئے ھیں اور ایک ھی ٹکڑا دکھائی دیتے ھیں۔ اس خول کے اندر ایسے شیشے کی نلکی رکھی گئی ھے جو گرمی سے متاثر نہیں ہوتا۔ نلکی رکھنے سے پیشتر خول کی تمام ھوا نکال کر اس کی جائے نائیٹروجن گیس بھر دی گئی ہے تا کہ زنگ لگنے کا خدشہ نہ رہے۔

اس انوکھے لفافے میں نیویارک کی ایک کمپنی موسومہ ویسٹنگ ہاؤس کمپنی نے مشاھیر عالم کے مشورہ سے ٹین کا ڈبہ کھولنے کے اوزار سے لے کر چھوٹے سے کیمرے نک مختلف قسم کی ۳۵ چیزیں بند کی ہیں۔ سنه ۱۹۳۸ع کے فیشن کی ایک زنامہ ہیٹ، دھاگے کی ریل، برقی روشنی کا بلب، کپڑوں کے نمونے اور فلموں کی ریلیں رکھی گئی ہیں۔ روزمرہ استعمال ہونے کی چیزوں کے چالیس کے قریب نمونے ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف قسم کے اناجوں، سبزیوں، بھلوں کے بیج شیشے کی چھوٹی چھوٹی نلیوں میں بند کرکے بدیں امید داخل کیے گئے ہیں کہ آج سے پانچ ہزار سال بعد بھولیں گے۔ ان میں گندم، جو، جئی، چاول، لوبیا، شکرقند، کاجر، لہسن، کپاس اور نمباکو کے بیجوں کی نلیاں بھی ہیں۔

لیکن سب سے ضروری اور متمایز اشیا جنھیں اس لفافہ کی جان کہنا مناسب اور روا ھے ، تین خبروں کی اور چار فلموں کی ریلیں ھیں ۔ فلمیں گیارہ سو فٹ لمبی ایک کروڑ الفاظ اور ایک ہزار تصاویر پر مشتمل ھیں ۔ ھر فلم باربک لکھائی کی موٹی موٹی اور ضخیم سو کتب سے زیادہ ،واد رکھتی ھے ۔ انھیں پڑھنے کے لیے شیشے کے لفافے میں ایک چھوٹی سی خوردبین اور فلمیں دیکھنے کے لیے ایک مشین رکھ دی گئی ھے ۔ مشین استعمال کرنے کا طریقہ بھی ریلوں پر درج ھے ۔

سنه ۲۹۹۸ع کے عالموں کو سنه ۱۹۳۸ع کے زمانے کے باشندوں کی زبان سمجھانے

کے لیے فلموں کی اس نتھی منی لائبریری میں جو ایلومینیم کے خولوں میں بند ہے انگریزی زبان بولنے پڑھنے اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بتانے والی کتاب رکھی گئی ہے۔ گئی ہے ۔ نیز انگریزی زبان اور اس کے بول چال کی ایک لغات بھی رکھی گئی ہے ۔ ایک دعا تین سو زبانوں ایک کہانی دنیا کی بیس مشہور زبانوں میں لکھی گئی ہے ۔ ایک دعا تین سو زبانوں میں ہے ۔

کئی کتابیں پوری کی پوری نقل کی گئی ہیں۔ تجارتی کمپنیوں کی فہرستیں '
دنیا کی مختلف تاریخوں کی جنتری اور کیلنڈر اور تین مشہور ناول اس چھوٹی سی
لائبربری میں شامل ہیں۔ سائنس کے متعلق چوٹی کے سائنس دانوں کے بہترین
مضمون ہیں۔ مشہور مصوروں کی تصاویر 'گانوں کی کتابیں' اسّی کے قریب رسالے اور
اخبار ریلوے اور ہوائی جہازوں کے ٹائم ٹیبل فلموں کی شکل میں ہیں۔

عصر حاضرہ کی سائنس' مذہب' فلسفہ' تعلیم دستکاری' رسم و رواج' طرزتہدن' تفریحی اشیا' گھروں' دفتروں' کارخانوں' فوجوں اور ہوائی لڑائیوں کے حالات بھی فلموں کی صورت میں تبدیل کرکے رکھے کئے ہیں۔ دو اصلی کتابوں کو بھی اس کتنبخانہ کی زینت بنایا گیا ہے ان میں سے ایک بائیبل ہے اور دوسری کتاب وہ ہے جس میں کتبخانہ کی اس خط کی تمام تفصیلات دی گئی ہیں اور اس خط کے مدفن کا پورا اتا پتا اور کھود کر نکالنے کا مفصل طریقہ درج کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی کاپیاں صفحہ عالم کی جملہ لائبریریوں اور عجائب خانوں میں بھیج دی گئی ہیں تاکہ پانچ ہزار سال کے طویل عرصہ کے بعد کسی کتبخانہ یا عجائب خانہ سے یہ کتاب صحیح سلامت دستیاب ہوکر اس زمانے کے علما کو اس کا پتہ نشان بتادیے اور یہ خط ان کے ملاحظہ میں آسکے۔

اس خط میں مندرجہ صدر اشیا کے علاوہ عصر حاضرہ کے مشہور اشخاص کی طرف سے سنہ ۲۹۳۸ع کے آدمیوں کے نام کئی پیغام بھی ہیں۔ ان میں سے ایک پیغام میں آنے والی نسلوں سے پوچھا گیا ہے کہ تمھارے زمانہ میں دنیا کی ترقی رُک تو نہیں گئی اور سائنس کو زوال تو نہیں آیا۔

اس خط کو ویسٹنگ ہاؤس کی عمارت میں گڑھا کھود کر دفن کردیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ خط منزل مقصود پر پہنچکر آئندہ نسلوں تک ہمارے حالات پہنچاتا ہے۔ یا کیسے۔ منتظمان نے اپنی طرف سے اسے صحیح سالم پہنچانے کا پورا اہتمام کیا ہے۔ آئندہ جو خدا کو منظور ہوگا منصۂ شہود پر آئےگا۔

آفتابی شعاعوں کی جب سے یونان کے مشہور ریاضی داں ارشمیدس نے سورج کی حیرت انگیز قوت شعاءوں کو ایک شب میں سے منعکس کرکے اطالوی جہازوں کو حیرت انگیز قوت کو انسانی مفاد کے لیے استعمال کوشش هورهی هے تاکه سورج کی حیرت انگیز قوت کو انسانی مفاد کے لیے استعمال کیا جاسکے ۔ حساب لگایا گیا هے که اوسطا ایک منٹ میں سورج کی جتنی روشنی سطح زمین پر پڑتی هے اگر اسے بکجا جمع کرکے محفوظ کیا جاسکے تو وہ سارے جہان کی سال بھر کی حرارت اور برقی طاقت کی ضروربات یوری کرسکتی هے لیکن اب به سوال درپیش هے که اس وسیع سر چشمه قوت پر کیسے قابو پایا جائے ۔ اس وقت نک اس آسمانی چراغ کی کرنوں کو ایک ضیا برقی خانے (Photoelectric cell) پر گال کر برقی رو میں اتنی طاقت پیدا کی جاچکی هے جس سے ایک چھوٹی سی موٹر گل سکے ۔ امید هے که ایک صحرا میں ایسے خانوں کی ایک بہت بڑی بیٹری تیار کی جائے گی اور اس طرح برقی قوت کی غیر محدود مقدار حاصل هوشکے کی ۔ اندازہ کی جائے گی اور اس طرح برقی قوت کی غیر محدود مقدار حاصل هوشکے کی ۔ اندازہ لاگیا هے که اس طریقه سے ایک مناسب خشک خطے میں فی مربع میل دس لاکھ گھوڑوں کی طاقت مہیا هوجائے گی ۔

ریڈیو اخبارات دھن میں مصروف تھے کہ کوئی ایسی بہترین ایجاد کی جائے دھن میں مصروف تھے کہ کوئی ایسی بہترین ایجاد کی جائے کہ جس سے بہت کم وقت میں خبریں حاصل ہوسکیں ' ساکنین خطۂ ارض اخبارات کے مطالعہ سے بےنیاز ہو جائیں اور انھیں اخبارات خریدنے کی زحمت سے نجات حاصل ہوجائے ۔ چنانچہ اس ضمن میں بہت سی مشینیں ایجاد کی گئی تھیں ۔ ازاں جملہ ایک مشین موسومہ فنچ مثین بہتر قرار دی گئی ہے جس کی ایجاد کا سہرا فیڈرل

کمیونیکیشن کمیشن کے ایک انجنیر کے سر ھے۔ اب یہ مشین تجربہ کی غرض سے براڈ کاسٹریشنل ایسوسی ایشن کے حوالے کی گئی ھے۔ اس کی بدولت لوگ اپنے گھروں میں روزانہ تازہ بتازہ خبریں سن سکیں گے۔ یہ حیرتانگیز مشین ایک ایسے روزنامه کا کام دے کی جو ٹیلی فون اور ریڈیو کے بین بین ہوگا۔ اس مشین سے خط کے سائز کا ایک چھپا چھپایا کاغذ نکل آئےگا جس پر خبروں کے علاوہ تصاویر اور کارٹون بھی مونگے۔

یہ فنج مشین ایک چھوٹے سے صندوقچہ میں لگی ہوگی جو ربڈیو کے سائز کا ہوگا ۔ اس کے اندر اس قسم کے دباؤ ڈالنے والے سکنل لگائے جائیں کے جس سے کاغذ پر دباؤ پڑ کے اور کاغذ چھپ جائےگا۔ یہ مشین سیاھی اور ٹائپ کے بغیر خبریں چھاپےگی۔

قابل طباعت مضامین اخبارات اور تصاویر کو نشر کرنے سے پہلے بجلی کی لہروں کو میں منتقل کردیا جائےگا اور فنچ مشین میں ان خبروں مضمونوں اور تصویروں کو کاغذ پر چھاپنے کے لیے بجلی کے چھوٹے چھوٹے بلب لگائے جائیںگے۔ سبح کے وقت چند کاغذ اس مشین کے اندر ڈال دیے جائیںگے اور سوچ کا تعلق بجلی سے کردیا جائےگا۔ اس طرح جو خبریں اور تصاویر ریڈبو سٹیشن سے نشر کی جائیںگی وہ برقی الهروں کے آنے سے چند منٹوں میں کاغذ پر ٹائپ ہوجائیںگی اور وہ کاغذ ایک روزنامه کی طرح دل چسپ خبروں تصاویر اور کارڈونوں سے مزین ہوکر نکل آئےگا اور کھانے کے ساتھ می میز پر ریڈبو اخبار موجود ہوگا۔ فی الحال یہ مشین تین کالموں میں حروف چھایا کرےگی۔ اس طرح سے اس مشین سے کتابیں اور رسالے جلدبندی کے ساتھ مکمل نکل کرےگی۔ اس طرح سے اس مشین سے کتابیں اور رسالے جلدبندی کے ساتھ مکمل نکل اور حاصل کرنے کی مصیبت سے چھٹکاوا حاصل ہوجائےگا۔ اخبارات سستا اور زیادہ دل چسپ ملاکرےگا۔ خبریں تازہ بتازہ مطالعہ میں آئیںگی۔ مشین کے حروف چھپنے کی رفتار ہمارے ملاکرےگا۔ خبریں تازہ بتازہ مطالعہ میں آئیںگی۔ مشین کے حروف چھپنے کی رفتار ہمارے بڑھنے کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔

چارلس جے ینگ ریسرچ انجنیر ریڈیو کارپوریشن امریکہ کا خیال ہے کہ یہ خبریں

چھاپنے والا آلہ اور ریڈیو جب بڑے سائز میں بنائے گئے تو ان کی قیمت قریباً پیجاس ڈالر ہوکی لیکن جب یه زیادہ تعداد میں فروخت ہوکی تو قبہت میں کہی ہوکر صرف چالیس ڈالر رہ جائے کی ۔

یہ فنچ مشین ریڈبو اسٹیشنوں کی دلچسپی بھی بڑھادےگی۔ چوبیس کھنٹوں میں چند کھنٹے بیکار ہوتے ہیں جن میں ریڈیو کا ساسلہ بند رہتا ہے اس وقت یہ آلہ دلچسپی کا موجب ہوگا اور مشین سے خبریں حاصل ہوتی رہیںگی۔ اس وقت امریکہ میں چند ریڈیو اسٹیشنوں کو اس کے لائسنس دیے جاچکے ہیں۔ براڈ کاسٹنگ اسٹیشن والوں کا خیال ھے کہ اگر یہ مشین کامیاب ثابت ھوٹی تو ھمیشہ کے لیے اس کا سلسلہ جاری رھےگا۔

شیشه سازی کی ایجاد اور اتفاق تاریخ کے مستند اوراق بتائے ہیں کہ شیشہ سازی کے فن کو اپنی مخصوص کیفیت اور اسلوب کے ساتھ ایجاد کرنے

اور اطراف و اکناف عالم میں پھیلانے کا سہرا مصری قوم کے سر ھے لیکن بلین لانسی بن ماهر معدنیات جو پہلی صدی مسیح میں هوا هے اس ایجاد کو اتفاقیه قرار دیتا هے اور لکھتا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں جس کی صحیح تاریخ مقرر کرنی محال ہے فتہتی کے ملاح طول طویل مسافت اور صبرآزما تکالیف کے بعد فلسطین کے ساحل پر لنگر انداز ہوئیے اور اپنا ساز و سامان کشتیوں سے ساحل سمندر پر اتارا اور ساحلی ربکستان پر خیمے وغیرہ نصب کیے اور کھانا وغیرہ پکانے کی تیاری کی۔ چونکہ زمین سخت ریتلی تھی کوئی پتھر اور بٹہ بھی دستیاب نہ ہوتا تھا اس لیے چواٹھا بنانے کے لیے سخت متفکر اور پریشان تھے۔ آخر انھیں یاد آیا کہ همار بے یاس ایک معدنی مادہ کاربونیٹ نام ہے جسے بہت سے جانوروں کی کھالوں کی چربی وغیرہ رفع کرنے اور دیگر صنعتوں اور کاموں میں روزآنہ استعمال کرتے ہیں اور جو ریت کے ساتھ ملکر یتھر سا بن جاتا ھے۔ پس انھوں نے اس مادے کو لیا اور اس کو ریت کے ساتھ مرکب کرکے پتھر سا بنالیا اور ان پتھروں سے چولھے بنائے اور کھانا نیار کرکے کھایا ۔ چونکہ سخت **خست**ہ اور درماندہ تھے اس لیے کھانا کھاتے ھی سوکئے اور آگ بجھانا یاد نه رھا؛ آگ دیر تک سلکتی رہی اور آہستہ آہستہ اپنی معمولی رفتار سے جا بجھی ۔

جب صبح کو ان کی آنکھ کھلی تو انھوں نے دیکھا کہ چولھے میں راکھ کے ڈھیر پر ایک نئی اور حیران کن چیز پڑی تھی جو ھو بھو منجمد پانی کی طرح معلوم ھوتی تھی اور شیشے کی طرح سخت اور شفاف تھی۔ اس کو وہ مختلف ممالک میں لے گئے اور یہی بےشمار منازل طے کرنے کے بعد شیشہ کے نام سے جلوہ کر اور مشہور ھوئی۔

نوبل انعام المحتمد ال

طبیعات اور علم کیمیا کے انعامات رائل ایکیڈیمی آف سائنس سٹاک ھالم دیتی ھے۔ عضویات اور علمالادویه کا انعام رائل کیرولین میڈیکو سرجیکل انسٹیٹیوٹ تقسیم کرتی ھے۔ علم ادب کے انعام کا فیصلہ پانچ آدمیوں کی هنتخبه کمیٹی جسے ناروین سٹارتھنگ چنتی ھے۔

ھر انعام کے لیے ایک نوبل کمیٹی مقرر ہے جو تین سے لےکر پانچ ماہرین پَر مشتمل ہوتی ہے۔ ان ماہروں اور ممبروں کے لیے سویڈن کا باشندہ ہونا لازمی ہے۔ انعام

کے لیے کوئی امیدوار بذات خود درخواست نہیں دینا بلکہ مختلف ادار ہے اور اشخاص اس کا نام تجویز کرنے ہیں اگر کسی سال کوئی امیدوار بھی مستحق انعام ثابت نہ ہو تو اس کی رقم اکلیے سال کے لیے رکھ لی جاتی ھے۔ اگر کوئی انعام دو سال تک تقسیم نه هوسکے تو اس کی رقم زر اصل میں شامل کردی جاتی ہے ۔ اگر کام میں دو یا زیادہ اشخاص کا حصہ ہو تو انعام کی رقم تمام حقداروں میں بعصہ برابر تقسیم کردی جاتی ھے۔ یه انعام هر سال ۱۰ دسمبر کو تقسیم هوتے هیں۔ ent lial سنه ١٩٠١ع ميں بانٹاكيا تھا۔

پٹرول سیاسی اور اقتصادی ترقی کے لیے ناگزیر ہے لیکن چونکہ اس کی مقدار دنیا میں بہت قلیل ھے اس لیے اس کا بدل دریافت کرنے کے لیے کوشش کی جارہی ہے۔ روما میں تمام موٹر بسوں کو لکڑی کے کوئلہ سے پیدا ہونے والی طاقت سے چلایا گیا لیکن یه ایندھن چنداں فائدہ بخش ثابت نه ہؤا۔ حال ہی میں میتھائی نامی گیس کا جو اٹلی کی دلدلوں سے حاصل کی جاتی ھے اس مقصد کے لیے تجربه کیا گیا جو بہت حد تک کامیاب ہوا۔ اس کس کا نه کوئی رنگ ھے نہ ذائقہ یہ موٹرکاروں کی ٹینکوں میں منجمد کرلی جاتی ھے۔ ٹینکی میں ایک دفعه کیس بھرنے سے موٹر اسی سے سو میل تک کا فاصلہ طے کر سکتی ھے۔

سر کوں میں نمک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمک جو کھانے کو خوش ذائقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ نمک جو کھانے کو خوش ذائقہ

اور لذیذ بنانے کے لیے برتا جاتا تھا آب اسے سر کوں کی تعمیر میں استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ھے۔ نبویارک واقعہ امریکہ میں سرکوں کو یائدار بنانے کے لیے ایک ایسا مسالا نیار کیا گیا ھے جس میں نمک بھی کئیر تعداد میں یر تا ھے۔ اس کا فائدہ یہ ھوتا ھے کہ نمک مٹمی کار ہے کو جلد خشک کرکے زیادہ مضبوط اور پائدار بنا دیتا ہے نمکین سڑکوں کی تعمیر پر ساڑھے چار سو شلنگ فی میل خرچ آتا ہے۔ خیال ہے که اگر یه تجربه کامیاب ثابت هوا تو سرگوں کی تعمیر میں نمک کا استعمال عام کر دیا جائےگا۔

امریکہ کے ساحلوں پر نہانے والی عورتیں اور مرد اب عام کپڑے کی دھات کا لباس بجائے دھات سے بنا ہوا لباس پہن کر نہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لباس بہت نرم اور نازک ہے اور بدن سے نہیں چمٹنا اور جلد خشک ہوجاتا ہے۔

جیبی انگیٹھی آج کل جرمنی میں ایک ایسی انگیٹھی تیار ہوئی ہے جو جیب میں رکھی جاسکتی ہے۔ به انگیٹھی جرمنی کے شمال مغربی حصے کے باشندے مالخصوص استعمال کرتے ہیں۔ یه انگیٹھی مسالا بھردینے کے بعد دس کھنٹے تک حرارت دیتی رہتی ہے اور بالکل بےضرر ہے۔ جیب میں رکھ لو، جب ہاتھ یاؤں ٹھٹھرنے لگیں انگیٹھی نکال کر انھیں سینک لو اور پھر بٹن دباکر جیب میں ڈال لو۔

چمک دار دستانے اگلنے مروجہ دستانے صرف ہاتھوں کو گرم رکھتے تھے اور کوئی چمک دار دستانے فائدہ نه دیتے تھے۔ اب ایسے دستانے بنانے گئے ہیں جو اندھیر بے میں روشنی دیتے ہیں۔ ان کو پہن کر انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو دبا دیجیے فوراً روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑیںگی۔ ان کو پہن کر اندھیر بے میں آسانی سے قفل کھول سکتے ہیں۔ اندھیری رات میں دوستوں سے مصافحہ کرسکتے ہیں۔

جسم انسانی پر تمباکو نوشی کا اثر اتنا برا ہوتا ہے تمباکو نوشی کا اثر اتنا برا ہوتا ہے تمباکو نوشی کے ضررات کے بارے کہ اس کی تلافی نہیں ہوسکتی ۔ اس بارے میں میں مشاہیر کے اقوال ناظرین کی داچسپی اور چند مشاہیر کے اقوال ناظرین کی داچسپی اور

آگاہی کے لیے احاطہ تحریر میں لانے پر اکتفاکیا جاتا ہے۔

- (۱) ڈاکٹر سونی فیلو رائل کالج آف سرجنس فرماتے ہیں کہ جس طرح مرطوب مقامات کے باشندوں کا چہرہ زرد' اٹھان ناقص اور جسمانی طاقت قابل حقارت ہوتی ہے بعینہ یہی کیفیت عادی تعباکو نوش کی ہوتی ہے۔
- (۲) ڈاکٹر بی ڈبلیو رچرڈسن صاحب فرمانے ہیں کہ میں یہ بات نہایت بےباکی سے کہتا ہوں کہ آگر دو قوی ہیکل نسلوں کے افراد کو بچپن ہی سے تعباکو نوشی کا عادی بنایا جائے اور پھر ان کی شادیاں آپس میں کرائی جائیں تو مردوں اور عورتوں کی ایک کمزور اور زرد رو نسل بہت ہی جلد عالم وجود میں آجائےگی۔

(۳) تمباکو کے خلاف ڈاکٹر ایڈورڈ اسمتھ ماہر علمالصحت کا بیان ہے کہ تمباکو کے فعل کا رجحان بیماری کی جانب ہے اور یہ کہنا آسان نہیں کہ وہ انسانی بہبودی کا کتنا دشمن ہے ۔

(س) ایک تجربهکار انگریز ڈاکٹر پیڈک تمباکو کے اثرات اپنے تجربات کی بنا پر مندرجه ذیل عبارت میں رقم فرماتے ہیں:

اگر تمباکو نوشی کے برمے نتیجے صرف اسی شخص تک محدود رہتے جو اس بری اور خطرناک عادت میں مبتلا ہے تو چنداں مضائقہ نہ تھا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ تمباکو نوشی کے نتائج قبیحہ ورائتاً منتقل ہوتے ہیں۔ فیزمانہ قلب کے مریضوں کی زبادتی تمباکو پینے والے والدین کی اولاد اکثر قلبی امراض میں مبتلا ہوتی ہے۔

کاش لوگ ان اقوال سے متنبہ ہوں اور تمباکو نوشی سے احتراز کریں ۔

شہر ڈیٹن کے باشند ہے ہیری ۔ جی آرم سٹرانگ نے غبارہ
کود کر اور دیر تک پیراشوٹ یعنی چھتری نه
کھولنے بحرب کیا ہے کہ فضا میں تقریباً بارہ سو فٹ
کی اونچائی سے کودنے پر قلب انسانی کیا کیفیتیں محسوس

اونچائی سے کرتے وقت کرنہ والے پر کیا کیا کیفیات وارد ہوتی ہیں

کرتا ھے۔ اس کا بیان ھے کہ جب کوئی آدمی فضا میں بالکل آزادانہ گرتا ھے تو اس کے دماغ پر اس کے علاوہ اور کوئی کیفیت طاری نہیں ھوتی جیسی حسب معمول خوف اور جوش کی حالت میں رونما ھوتی ھے۔ البتہ فضا میں گرنے سے جسم میں ایک غیر معمولی حس پیدا ھوتی ھے۔ تمام جسم میں اس کی اندرونی سطح کی جانب ایک ھلکا ھلکا اور یکساں دباؤ محسوس ھوتا ھے، علاوہ ازیں قوت سماعت میں بھی فرق آجاتا ھے، فضا میں اپنی جگہ کا اور فضا کے اندر اپنی حرکات کا اندازہ صرف نگاہ کے ذریعے ھوتا ھے۔ گہرائی کا احساس ایسی حالت پر آجاتا ھے کہ صرف اس صورت میں جب کہ انسان سو فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے گررھا ھو اور جہاں گرتا ھے وھاں سے ایس سوفٹ کی اونچائی پر ھو تب اس مقام کا احساس ھوسکے گا ورنہ نہیں۔ اس کا ایس سوفٹ کی اونچائی پر ھو تب اس مقام کا احساس ھوسکے گا ورنہ نہیں۔ اس کا وربہ نہیں۔ اس کا وربہ نہیں۔ اس کا وربہ نہیں۔ اس کا وربہ نہیں۔ اس کو وربہ تھی خطرناک صورت حالات رونما ھوتی

اس سے بچاؤ کی خاطر دیر میں چھتری کھولنے کی مشق بہت کارآمد ہوسکتی ہے۔ قارئین کرام سے مخفی نه هوگا که ٹنکیر آبو ڈین ٹنکچر آیہ ڈین سے پانی صاف کرنا اکو چوٹ لگنے خراش آجانے اور معمولی زخم ہو جانبے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اب امریکہ کے آرمی میڈیکل اسکول کے میجر اے۔ پی۔ ہچنس نے آبوڈین کی عجیب خاصیت معلوم کی ہے۔ انھوں نے دریافت کیا ہے کہ اس سے تپمحرقہ کے جرائیم ہلاک کیے جا سکتے ہیں اور اس کا ایک قطرہ چالیس اونس کویا سوا سیر پانی کو قابل نوشیدنی بنا دیتا ھے۔ سیلابزدہ مقامات میں یا جہاں صحتبخش اور قابل اعتبار یانی میسر نه آ سکتا هو وهاں یانی کو ٹنکچر آبوڈبن کی مدد سے غیر مضرت رسان بنایا جا سکتا ہے۔ اس دریافت نے آبوڈین کی قدر و وقعت میں معتدبه اضافه کر دیا ہے۔

کائناتی شعاءوں کا مطالعہ ا واشنگٹن کے ماہرین طبیعات مسلسل چار مہینے سے اویں ہواکی بلندی مین غبار ہے بھیج رہے ہیں تاکہ

کائناتی شعاعوں کے بار بے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ غباروں میں ہوا کی کیفیات لکھنے والا آلہ اور خود بخود آواز دینے والا ریڈیو منسلک کر دیے جانے ہیں جس سے ہر پندرہ سکنڈ کے بعد آواز آئی رہتی ہے۔ اس آواز سے کائنات کی بلندی اور سختی کا اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ کو پہلے زیادہ سے زیادہ ۲۰۰۰ فٹ کی بلندی تک غبار ہے جا سکتے تھے لیکن اب چھے غمار پر سک وقت تیس میل کویا قریباً سوا لاکھ فٹ کی بلندی تک پہنچائے گئے۔ اس تحقیقات سے بہ معلوم ہوا ہے کہ سطح زمین سے بارہ میل کی بلندی پر کائنات کی شعاعیں دبیز ہوتی ہیں اور اس کی سختی سمندر کی سطح کی سختی سے دو سوگنا زیادہ ہوتی ہے۔ بارہ میل سے اوپر ابتدائی شعاعیں ہوا کے سالمیے سے متصادم ہوکر ثانوی شعاعوں سے مل جاتی ہیں اس سے اوپر ہوا کی دبازت اننی کم هو جاتی هے که ثانوی شعاعیں اس سے علیحدہ هوجاتی هیں۔ بارهویں میل سے نیچے بھی ہوا کی دبازت کم ہو تی جاتی ہے کیونکہ ابتدائی شعاعیں فضا کی مقاومت (ت۔ چ۔ ب) میں جذب ہوتی رہتی ہیں۔

### اردو

#### ایجس ترقی اردو (هند)کا سه ماهی رساله \* (جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر میں شائع هوتا هے)

اس میں ادب اور زبان کے ہر پہلو پر بحث کی جاتی ہے۔ تنقیدی اور محققانه مضامین خاس امتیاز رکھتے ہیں۔ اردو میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان پر تبسر ہے اس رسالے کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کا حجم ڈبڑھ سو صفحے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ قیمت سالانه محصول ڈاک وغیرہ ملاکر سات روپے سکہ انگریزی (آٹھ روپے سکہ عثمانیہ)۔ ممونے کی قیمت ایک روپیہ بارہ آئے (دو روپے سکہ عثمانیہ)۔

#### نرخ نامهٔ اجرت اشتهارات 'اردو' و 'سائنس'

| چار بار کے لیے | ایک بار کے لیے | كالم                       |
|----------------|----------------|----------------------------|
| ٠٠ روپے        | ۸ روپے         | دو کالم یعنے پورا ایک صفحہ |
| ۱۵ روپے        | م روپے         | ایک کالم (آدها صفحه)       |
| ۸ دویے         | ۲ روپے ہم آئے  | صف کالم (چوتھائی مفحہ)     |

جو اشتہار چار بار سے کم چھپوائے جائیں گے ان کی اجرت کا جر حال میں پیشکی وسول ہونا ضروری ہے۔ البتہ جو اشتہار چار یا چار سے زیادہ بار چھپوایا جائے گا اس کے لیے یه رعایت ہوگی که مشتہر ضف اجرت پیشکی بھیج سکتا ہے اور ضف چاروں اشتہار چھپ جانے کے بعد۔ منیجر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ سبب بتائے بغیر کسی اشتہار کو شریک اشاعت کہ کو شریک اشاعت کہ کو گھی اشتہار چھپ رہا ہو تو اس کی اشاعت کو ملتوی یا بند کردے۔

# The Science

The Quarterly Journal

OF

The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India)

Published by

The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India)

Delhi.

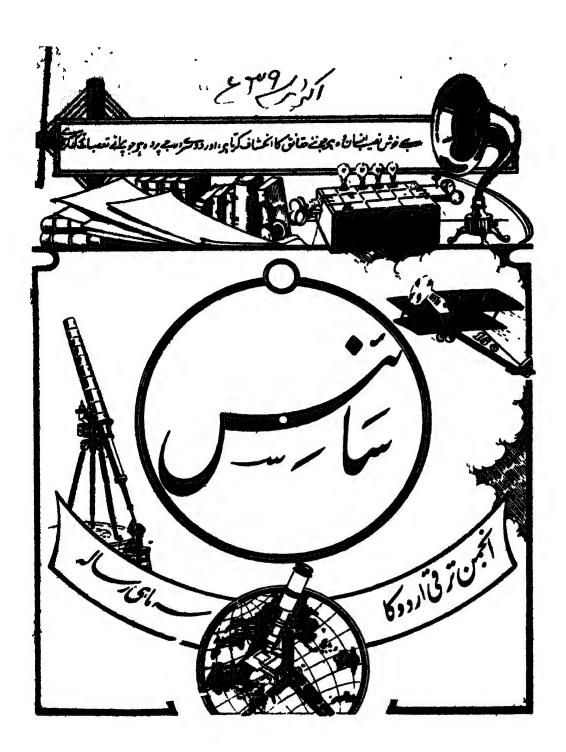

U.9083

# سائنس

## انجین ترقی اردو (هند) کا سه ماهی رساله

(جنوری، ایریل، جولائی اور اکتوبر میں شائع هوتا هے)

اس کا مقصد یہ ھے کہ سائنس کے مسائل اور خیالات کو اردودانوں میں مقبول کیا جائے ؛ دنیا میں سائنس کے متعلق جو جدید انکشافات وقتاً فوقتاً ہونے رہتے ہیں یا جو بحثیں یا ایجادیں ہو رہی ہیں ' ان کو کسی قدر تفسیل سے بیان کیا جاتا ہے اور ان تمام مسائل کو حتی الامکان صاف اور سلیس زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ اس سے اردو زبان کی ترقی اور اہل وطن کے خیالات میں روشنی اور وسعت پیدا کرنا مقصود ہے ۔ رسالے میں متعدد بلاک بھی شائع ہوا کرتے ہیں ۔ قیمت سالانہ محصول ڈاک وغیرہ ملاکر صرف چھے رہے سکہ انگریزی (سات رہے سکہ عثمانیہ) ۔ نمونے کی قیمت ایک روپیہ آئھ آنے (ایک روپیہ بارہ آنے سکہ عثمانیہ) ۔

## قواعد و ضوابط

(۱) اشاعت کی غرض سے جملہ مضامین اور تبصرے بنام ایڈیٹر سائنس ۱۹۳، کلی عبدالقیوم، معظم جاہی مارکٹ، حیدرآباد۔ دکن روانہ کرنے چاہمیں۔

(۲) مضمون کے ساتھ ساحب مضمون کا پورا نام مع ڈگری و عہدہ وغیرہ درج ہونا چاہیے تاکہ ان کی اشعت کی جاسکے ۔

(٣) مضمون صرف آبک طرف آور صاف لکھے جائیں تاکہ ان کے کمپوز کرنے میں دقت واقع نه ہو۔

(۳) شکلوں اور تصویروں کے متعلق سہولت اس میں ہوگی کہ علحدہ کاغذ پر صاف اور واضح شکلیں وغیرہ کھینچ کر اس مقام پر چسپاں کردی جائیں ۔

(٥) مسودات کی حتی الامکان حفاظت کی جائےگی، لیکن ان کے اتفاقیہ تلف هوجانے کی صورت میں کوئی ذمه داری نہیں لی جاسکتی ۔

(۲) جَوْ مضامین سائنس میں اشاعت کی غرض سے موسول ہوں ابڈیٹر کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ شائع نہیں کیے جاسکتے ۔

(۷) کسی مضمون کو ارسال فرمانے سے بیشتر مناسب ہوگا کہ ساحبان مضمون ایڈیٹر کو اپنے مضمون کے عنوان' تعداد صفحات' تعداد اشکال و تصاویر وغیرہ سے مطلع کردیں تاکہ معلوم ہوسکے کہ اس کے لیے پرچے میں جگہ نکل سکے گی یا نہیں ۔

(A) بالعموم ۱۵ صفحے کا مضمون سائنس کی اغراض کے لیے کافی ہوگا۔ (۹) مطبوعات برائے نقد و تبصرہ ایڈبٹر کے نام روانه کی جانی چاهیس اور

ان کی قیمت ضرور درج ہونی چاہیے ۔

(۱۰) انتظامی آمور اور رسالے کی خربداری و اشتہارات وغیرہ کے متعلق جملہ میراسلت منیجر انجمن ترقئی اردو (هَند) دهلی سے هونی چاهیے۔

# سائنس

Afre

أكتو برسنه ١٩٣٩ع

جلك١٢

# فرست مضاين

| 4760 | مضمون نگار                                                                    | ٠ون                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ۴.   | ازجناب پروفسر معتصدولیالرحمن،حب                                               | ۱ ــ آسیب کی پیدائش اور اسکا دفعیه |
| ۳. ۹ | ایم. این شعبه جامعه عثمانیه حیدر آبادد نن<br>ازجناب سید محمد یوس صاحب وفاقاسی | ۲۔ ٹیلی ویژن                       |
| a4   | أيم ايسسى شعبه سبيعيات اجامعه عثمانه                                          | <i>0.1.7 &amp; .</i>               |
| ۳۸۱  | حیدرآباددکن<br>ازجناب سید بشیرالدین احمد صاحب                                 | ۳۔ ضیائی برقیخانه                  |
| 291  | بی۔ای' ارکونم' جنوبی هند                                                      |                                    |
| ٥٠٦  | ازحضرت دباغ سيلانوى                                                           | ٤ – نباتى دباغت (٢)                |
|      | ازجناب رعابت خان صاحب ابم ایس سی '                                            | ٥ ــ مبادى حياتيات                 |
|      | (علیگ) متعلم بی۔ایچ۔ڈی کلاس ۔ مسلم                                            |                                    |
| 012  | يونيورسثى علىكذه                                                              |                                    |
| 770  | اڈیٹر و دیگر حضرات                                                            | ۲۔ معلومات                         |

# آسیب کی پیدائش اور اس کا دفعیه

از

جناب پروفیسر معتضد ولی الرحمن صاحب ایم اے شعبہ فلسفه ، جامعه عثمانیه ، حیدرآباد دکن

ذیل کا مضون پروفیسر تی کے۔ آئس تررائش (T. K. Oesterreich) کی کتاب (Possession, Demoniacal and other) کے کتاب فرد ھے۔ قارئین دیکھیںگے کہ پروفیسر موصوف نے تمام مثالیں عیسائیت سے لی ہیں اور تمام بعث میں عیسائی نقطۂ نظر اختیار کیا ہے۔ یہ بات ہوئی ہی چاہیے تھی لیکن جو اصول کہ انھوں نے بیان کیے ہیں ان کی دہت آسانی کے ساتھ تعمیم کی جاسکتی ہے لہذا اس عیسائی نقطۂ نظر سے بعث، یا مثالوں کو سمجھنے میں دقت نہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سے مضمون کی دلچسی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(معتضد)

#### ۱۔ پیدائش

آسیب کی پیدائش کیوں کر ہوتی ہے؟

آسیب کی اکثر مثالیں شخصیت کی یکوقتی ادھری تقسیم کی مثالوں سے مختلف مہیں ہوتیں ہوسکتا ہے کہ دو متوازی اور علیحدہ جذبانی کیفیات ہوں جو ایکھی وقت میں موجود ہوں اور جو بادیالنظر میں ذہن کی باطنی تقسیم کی طرف اشارہ

ا سعن اوقات کسی ذهنی یا جسمانی مرض نی وجه سے مریض اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور
 اَس کی حجائے کوالی اور شخصیت اختیار کرلیتا ہے - بعض اوقات تو یه اچانک اپنی تمام گزشته زندگی

کرتی هوں اور یه بھی ممکن ہے کہ محض جبرا هوں جو دا مرکز هوں۔

سیب کی مخصوص نفسیاتی ماهیت کی تشخیص هوتے هی آسیب کے متعلق مروجه عقده

وہ عقیدہ جو مریض نے حلقے میں مقبول ہے ' ان جبروں کو ایک دوسری شخص

کی پیدا درد دہ دہ دیتا ہے۔ مریض کے میلان طبع کے مطابق یه تماه دوسری شخصیت دی طرف منسوب دردیے جاتے هیں اور ذهنی تکلیف سے پیدا هونے والی خود ایعازی ۲ اس کی تائید کرتی ہے۔ تاہم آسیب دی مثالوں پر غور درنے سے معلوم هوتا ہے ده اس احدظ سے یه تمام مثالیں ایک دوسری کے مشابه نہیں هوتیں اور یه کمه دوسری شخصیت دا یه شعور آسیب دی پہلی علت هوتا ہے۔

زیادہ احتمال اس بات دا ھے کہ پہلے تو مریض کو آسیب زدگی کا یقین ھوتا ھے اور اس نے بعد ذھن کی حقیقی تقسیم ھوتی ھے ۔ اس کے مقابلے میں ذھن کی تقسیم کی جو مثالیں آج کل ھمار نے پیش نظر ھیں ' ان میں یہ تعلق معکوس ھوتا

(بقیه حاشیه ۲۰۹)

بهول جاتا ہے 'اس یے اخلاق بدل جاتے ہیں اس ٹا نام بدل جاتا ہے وغیرہ اور ان ٹی بجائے نئی زندگی،

سے خلاق، نیا نام وغیرہ اخسار ٹرلیے جاتے ہیں۔ لیکن جند ہفتوں 'مہینوں یا برسوں کے مداس ٹی
اصلی شخصیت عود ٹر آتی ہے۔ شمور ذات کے اس فساد کو د متماقب شخصیت نثیرہ ، ٹہنے ہیں۔ اسی
کی ایک اور صورت یہ ہوتی ہے نہ یہ دوسری شخصیت کے ساتھ لیکن اس سے الگ رہتی

ھے۔ ان دونوں شخصینوں کے احلاق وغیرہ بھی مختلف ہوسکتے ہیں اس صورت دو ، یکوفنی شخصیت
کثیرہ ، ٹہا جاتا ہے۔ دونوں حالوں میں ضروری نہیں نہ نئی شخصیت ایک ہی ہو بلکہ ہوسکتا ہے
کہ یہ دو ہوں ، یا اس سے بھی زاید۔ نفسیات فاسدہ ٹی یہ بحث بہت دلہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھو
نفسیات فاسدہ (مترجه معضد ولی الرحمن) اواد ۱۰۲۰، ۲۲۰ ۱ Compulsion یہ بھی
ذمن کی ایک فاسد صورت ہے۔ اس کے مریش ٹو ایس معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹی اور خارجی قوت
اس کے ذہن یا جسم یا دو وں میں نوٹی فعلیت اس ٹی مرضی کے خلاف پیدا ٹررہی ہے: مثلاہ یہ نہ وہ
نہیں چاہتا کہ وہ چچھ لکھے یہ بوالے لیکن وہ آت یا بواتا ہی چلا جاتا ہے۔ آیندہ ہر جگہ لفظ جبر
ان ہی معنوں میں استعمال ہو گا۔

ھے یعنی یہ کہ پہلے باطنی زندگی کی حقیقی تقسیم ہوتی ھے اور اس کے بعد وہ شخص اپنے کو دھرا کہتا ہے۔

یه فرق اس باتِ کا نتیجه هے که آسیب کی مثاله س کو جن زمانے اور حلقه سے تعلق هے اس میں لوگ آسیب کے فائل تھے لیکن آج کل همارے زمانے میں یه عقیده مثنا چلا جا رہ تھا۔ توهمات کا دور دوره اس واقع دا ذمهدار هے که خفیف ترین جبر کسی کے اسائے کا نتیجه کهه دیے جاتے تھے۔ هه رہے اس خیال کی تائید ان بہت سی شہادتوں سے ہوئی هے جو اس وقت همیں میسر هیں۔ زمانهٔ حال کے علم امراس نے ثابت کیا هے که خود ان اعمال سے کسی حقیقی باطنی تقسیم کی طرف اشاره نہیں ہوتا الهذا هم یه نتیجه نکالنے پر مجبور هیں که هر اس شخص کو جس کو آسیبزده کہا جاتا هے ، شخصیت کی واقعی تقسیم دا تجربه نہیں هوتا دیونکه یه حالت حود ایعازی کے ذریعے سے آسانی نے ساتھ بیدا نہیں کی جاسکتی۔

لهدا یه کهنا صحیح سهیں که تمام وہ متعدد اولیا اور زاهد جو آسیدزدہ تھے، دهری شخصیتیں رکھتے تھے۔ به ظاهر ان میں سے کسی نے بھی معمولی اور پیش پا افتادہ جبر سے زیادہ کسی اور چیز ۱۵ اظهار نه کیا۔ اب اگر همارا یه نظربه صحیح هے تو پھر یا تو آسیب کی ماهیت کے متعلق مروجه ته هم دو بلا سوچے سمجھے فدال کرلیا جاتا هے یا پھر اس کو خود ایعازی پیدا هونے والی عیر حقامی بادنی تقسیم سمجھ لیا جاتا ہے۔ همار نے نزدیک ان میں سے مقدمالذ کی صورت عام تر هے ایان اگر به تقسیم فی الواقع پیدا هونی هے تو یه اولی اور «حودرو» هونی هے کہ کسی گزشته عقلی عقید نے نے خود ایعازی اثر ۱۵ شیجه۔

آسیبزدہ اشخاص کو دیکھنے ایا ان کی صحبت میں رہنے سے بھی ا اشر اوقات آسیب پیدا ہوجاتا ہے۔ اس سے آسیب کی وباؤں کی آسای نے ساتھ توجیہ ہوجاتی ہے ا۔ جھاڑ پھونک کرنے والے پادری تو خصوصیت نے ساتھ اس سے متاثر ہوتے تھے

۱ آسیب کی وباؤں کے متعلق کن تو رپ (Kintorp) نا یه حاشیه دلجسپ هوگا :- د ان میں سے

اور ان میں سے کوئی قسمت ھی سے اس سے محفوظ رہتا تھا۔ ستر ہویں صدی کے ایک قدیم مصنف نے لکھا ہے: • تقریباً نمام جھاڑ پھونک کرنے والے جنوں اور بھوتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان سب میں جہاڑنے پھونکنے کے دوران میں مربضوں کی تمام یا بعض تکلیفیں پیدا ہوجاتی ہیں' ان میں سے چند ہی ایسے ہوتے تھے جو جن بھوتوں کو اوروں سے دفع کرکے خود ان کے پنجوں میں نه پھنستے ہوں ،۔

یہاں یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں کہ یہ اثر آسیبزدہ لوگوں کو محض دیکھنے ھی سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی اصلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ مربض کی حالت کو جن بھو توں کے سائے کا نتیجہ اور متعدی سمجھتے ہیں۔

شہر لودون ا میں اس تسم کی جو وہا پھیلی تھی اس سے بہت سے عامل متاثر ہوئے جن میں سے بعض لاکتانس۲ تران کوئل ۳ اور لوکا ؟ تھے۔ ان سب کے مفسل حالات اس وقت تک محفوظ هس ـ

لو دون کی اس و وا کے متعلق ایک کتاب (L'histoire Des Diables De Loudun) میں لوکا کے متعلق ایک قصہ نقل کیا گیا ہے ۔ یہ خیال رہے کہ لوکا پر یہ افتاد ترانکوئل کے بعد پڑی:

جب فادر ترانکوئل کو آخری درا یلائی گئی تو جن کو اس کی تاثیر کا احساس دوا اور وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہوا لیکن اس کے بعد اس کو بہت دور نہ جانا پڑا کیوںکہ یہ ایک بہت نیک فادر کیے جسم میں کھس گیا جو اس وقت وہاں موجود تھا ۔ اس وقت سے اب نک وہ اس کے سر آتا ھے۔ شروع شروع میں نو اس نے عجبب و غریب طریقوں سے اس

<sup>(</sup>بقيه حاشيه ١١٤)

بعضوں کو زیادہ تکلیف تھی بعضوں کو کہ - لیکن ان سب میں یہ بات مشترك تھی کہ جب کسی ایک کو تکایف پہنچائی جاتی تھی تو دوسر ہے لوگ بھی محض آواز سنکر تکلیف محسوس کرتے تھے حالانکہ ان كو الك الگ كمرون مين بند كرديا كيا تها ، • (مصنف)

کے اعنا توڑے مروڑے' اس کی زبان بار بار باہر کی طرف کھینچی اور بہت خوفناک چیخیں پیدا کروائیں اور مریض کو جب جب دوا دی جاتی تھی اس کا غصہ دوگنا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد مقدس کھانا لایا گیا' اس کو دیکھ کر تو اس کو اور زبادہ غصہ آیا' کیونکہ آدھی اور خدا کے اس مجموعے کے واقعی وجود کی وجہ سے وہ مجبور ہوا کہ اس شخص کو آرام سے مرنے دے جس کے لیے وہ اس آخری سفر میں جال بچھانے والا تھا۔ اس شخص کے مرنے کے وقت اس کو بہت طیش آیا کیونکہ اب وہ اس پر ہاتھ نہ ڈال سکتا تھا۔ اس حالت میں اس نے دہشت ناک چیخیں ماریں اور پکارکر کھا: "وہ مرگیا"گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ "اب سب ختم ہو چکا اب ہمیں اس روح سے کوئی توقع نہیں"۔ اس کے بعد وہ اور زبادہ شدت کے ساتھ اس غریب فادر پر گرا۔ اس نے اس کو اس عجیب و غریب طریقے سے اور شدت کے ساتھ بھڑکایا کہ اگرچہ اور بہت سے دینی بھائی اس کو تھامیے ہوئے تھے لیکن پھر وہ مردہ شخص کو اس کمر نے میں سے باہر نکالے جانے تک ٹھوکریں مارتا رہا۔ اس کے دفن ہوجانے کے بعد بھی اس کی یہی حالت رہی بھاں تک کہ اس کو روکنے کے لیے چند دینی بھائی تعینات رہتے تھے۔

فادر لاکتانس نے لودون کی خانقاہ کے سردار کے تین بھوت اتارے تھے۔ اس کا حال یہ تھا:۔

اپنے کام کے دوران میں ہے... یہ خبیث روحیں اس کو بہت پریشان رکھتی تھیں چناںچہ اس کی بینائی اس کے حافظے اور شعور نے یکے بعد دیگر مے جواب دیا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مرض یا ذہنی آسیب میں مبتلا رہا ۔ اس کے بعد اس کی حالت اور ردی ہوگئی: ﴿ وہ مرض کی حالت میں کچھ نه کچھ بڑبڑاتا رہا تھا اور خوفناک حرکتیں کرتا تھا ' یہاں تک کہ وہ مرگیا ۔

کالمائل ا کا دعوی ہے ' کو میں نہیں جانتا دہ کس بنا پر تاہم پادریوں کا میجان بھی اسی متعدی قسم کا تھا:

تقریباً ہمیشہ یہ پادری جھانجھوں کی آواز کے ساتھ اچھلتے اور کودنے تھے اور کودنے تھے اور کودنے اور کودنے اور ساتھ ساتھ سرکو زور زور سے ہلاتے تھے ۔ ان کا یہ جوش و خروش ان لوگوں کو لگ جاتا تھا جو ان کو غور سے دیکھتے تھے ۔

دیگر نفسی کیفیات کی طرح آسیب کا نفسی زهر ان لوگوں میں بھی سرایت کرجانا ھے جو مل کر رهتے ہیں لیکن آسیب کے پیدا هونے کے اور طریقے بھی هیں ۔ چناںچه اس کی انتدا وهم اسے بھی هوتی هر شروع میں تو ایک شخص تھوڑے سے فاصلے پر دکھائی دیتا ہے ۔ اس کے بعد ود آهسته آهسته اس فرد کے فریب آنا جاتا ہے اور پھر اچانک اس کو پکڑ کر اس میں داخل هو جاتا ہے ۔ اس طرح یه فرد اس شخص کا داوتار، بن جاتا ہے ۔ اس طرح کے آسیب کی بنیاد بداهة خام تریں تخیلات پر ہے ۔ اس میں به صرف ایک اجنبی روح بلکه ایک اجنبی جسم بھی دوسرے شخص میں داخل هو جاتا ہے ۔

اورلاخ ۲ کی دوشیزہ کی مثال بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لڑکی ذرا کم عقل تھی:

۲۵ اگست کے بعد اس سیاہ روح نے اس کو بہت سختی کے ساتھ ورغلاننا شروع کیا۔ یہ نہ صرف مختلف بھیسوں میں اس سے باہر رہی بلکہ جب وہ ظاہر ہوتی تو وہ اس کی تمام باطنی زندگی کی مالک بن جاتی۔ وہ اس کے اندر داخل ہوگئی اور اس کے منہ سے شیطانی باتیں کرواتی. ....

۲۳ اکست سے سیاہ راہب بھی ہمیشہ اسی طرح اس پر ظاءر ہوتا ہے۔کام کے دوران میں وہ اس کو انسان کی شکل میں اپنی طرف آتے دیکھتی ہے (یہ ایک مرد نہے جو فراک پہنے ہوئے ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادل میں سے باہر نکل رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے مہرے کو کبھی بیان نه کرسکی)۔ اس کے بعد اسکو

۱ Hallucination ایسی اشیا ادر اک جو فی الواقع موجود نهیں آینده هر جگه یه لفظ ان هی معنوں میں استعمال هوگا -

Maid of Orlach

معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سے باتیں کررہا ہے۔ وہ عام طور پر اس سے کہتا ہے کہ "کیا تم اب بھی مجھے جواب نہ دوگی؟ خبردار رہنا میں تمھیں عذاب دوںگا"۔ یا اسی طرح کی کوئی بات اور وہ اس سے کرنا ہے۔ اب چوںکہ یہ جواب نہ دینے پر اڑی رہتی ہے (بعنی بالکل خاموش رہتی ہے) لہذا وہ ہمیشہ بعد میں کہتا ہے: اچھا اب میں تمھاری مرضی کے خلاف تم میں داخل ہوںگا! اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہ اس کی طرف آرہا ہے۔ وہ ہمیشہ بائیں طرف سے آتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ٹھنڈ ہے ہاتھ سے اس کو گردن سے پکڑا ہے۔ اس طرح وہ اس کے اندر داخل ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی شخصیت کو بھول جاتی ہے۔ اس کے اندر داخل ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی شخصیت کو بھول جاتی ہے۔ اب وہ اپنے جسم میں نہیں رہتی۔ اس کے برخلاف اس کو ایک نیچی کہری سُروں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز اس راہب کی ہے اگرچہ ہونٹ خود اس کے ہلتے ہیں اور شکل خود اس کی اپنی بگڑتی ہے۔

اس کے آنے کے تھوڑی ھی دیر بعد یہ سیاہ روح میکاڈلین ا پر ظاہر ہوئی۔ اب اس وقت اس کے سر پر بالوں کی چوٹی کی طرح کی کوئی سفید چیز تھی جو باقی ماندہ سیاہ بالوں میں خوب چمک رھی تھی۔ اس نے کہا دیکھو میں پھر آگیا: داب تم چیخنے والی ہو کیوںکہ میں اب آخری مرتبہ آیا ہوں۔ تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میرے سر پر کوئی سفید چیز ہے اب الفاظ کہنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا اور ٹھنڈے ماتھ سے اس کی گردن پکڑی جس سے وہ بے ہوش ہوگئی۔ اب وہ دوبارہ اس کے اندر تھا۔

ایشن مائر ۲ کی مثال میں سی سنیٹ کا آسیب بھی اسی بے ڈھنگے طریقے سے بدا موا۔

چار برس قبل سی اپنے کام سے گھر واپس آرھی تھی کہ اس کو ایک عورت کا سایہ نظر آیا جس نے اس سے باتیں کیں۔ باتوں کے دوران میں اچانک اس کو محسوس

Magadalene

Eschenmayer.

ھوا کہ اس کی گردن پر سے ٹھنڈی ھوا گزر رھی ھے۔ وہ فورا گونگی ہوگئی۔ بعد میں اس کی آواز عود کر آئی' اب یہ بیٹھی سی اور باریک تھی۔

مرض کی تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے جو بہت تعلیم بافتہ نہ تھی ' فوراً سمجھ لیا کہ کوئی روح اس کے ندر داخل ہوئی ہے۔

یه واقعات آسیب کے پیدا ہونے کے سب سے زیادہ ان گھڑ طریقوں کی مثالیں ہیں۔ به اجنبی روح مادی ہوا سمجھی جانی ہے جو جسم میں داخل ہوتے ہی ذہن میں بھی داخل ہوجاتی ہے اور اپنے آپ کو اس ذہن سے علیحدہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی۔

تمدن کے اس ابتدائی درجے پر اور ایسے مریضوں میں جن میں خود ایعازی کی فابلیت اتنی شدید ہو، آسیب کی حالت کا اس قدر آسانی کے ساتھ پیدا ہوجانا تعجب خیز امر نہیں۔ یه مریض فوراً اس اجنبی روح کو اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہے اور ابھی تک یه روح اس کے جسم سے متمیز نہیں ہوتی۔

بعض اور مثالوں میں مریض کا اپنے آسیب کو خود اپنے اوپر پیدا کرنا بالکل بدیہی ھے جیساکہ جاپان کی مندرجہ ذیل مثال سے ظاہر ھے جس کو بےالتس ا نے بیان کیا ھے۔ یہ مریض میعادی بخار میں مبتلا رہ کر اچھا ہوا تھا لیکن ابھی کم زوری باقی تھی۔ ویسے بھی یہ پیدائش ھی سے کمزور اعصاب والا شخص تھا۔ اس مثال میں آسیب «حیوانی » تھا یعنی یہ کہ مریض کا خیال تھا کہ اس کے سر کوئی آدمی نہیں بلکہ کسی حیوان کی روح آتی ھے:

سترہ برس کی ایک زود رنج اور وہمی لڑکی بہت شدید میعادی بخار کے بعد اچھی ہورہی تھی اس کے پلنگ کے اردگرد اس کی رشته دار عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک ذکر کررہی تھی کہ اس نے گھر کے قریب شمالی لومڑی کی طرح کا کوئی جانور پھرتے دیکھا ہے۔

یہ چیز ذرا شبہ انگیز تھی. یہ سن کر مریضہ پر رعشہ طاری ہوا اور اس دو آسیب ہوگیا۔ یہ لومڑی اس میں داخل ہوگئی تھی اور دن میں کئی مرتبه ۔ اس کے منہ سے بولتی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ اس لڑکی پر پوری طرح حاوی ہوگئی یہاں تک کہ اس کو ڈانٹنے اور اس پر ظام ڈھانے لگی۔

کناہ یا قصور کا احساس بھی خود ایعازی کے ذریعے سے آسیب کا وہم پیدا کرسکتا ہے۔ کیتھولک پادری مسمی بی ہیں! سے ذیل کا قصه بیان کیا ہے:

چین کی ایک کتھا بیچنے والی عورت بت پرستوں کی ایک شادی میں شریک ہونا چاہتی تھی جہاں رسماً قربانی کا گوشت کھابا جاتا ہے۔ کچھ ہی دبر قبل اس کو اس سے منع کیا گیا تھا۔ اس نے کہنا نہ مانا اور کھاہا کھانے کے بعد اس کو اپنی آسیب زدگی کا وہم ہوکیا۔

اس کا مقابلہ ایکیلی<sup>۲</sup> کی اس مثال سے کیا جا سکتا ہے جس دو ژانے نے بیان کیا ہے ـ

سب سے آخر میں ہم اس اہم واقع کی طرف اشارہ کریںگے کہ ا دیر اوفات خود معالج بالکل ناقابل نوجہ ابتدا سے آسیب کی نربیت کرنا ہے۔ یہ وادمہ اہم اس وجہ سے ہے کہ اس سے بھوت پریت پریقین کے زیر اثر آسیب کی کشرت وقوع کی نوجیہ ہوتی ہے۔

اس عجیب واقعے کی وجہ یہ ہے کہ ہر. درس کو بھوت پریت کا پیدا فردہ کہا جاتا تھا۔ کرنر کا قول ہے کہ ہ شیطانی مقناطیسی امراس کی تعداد بہت زیادہ ہے ، ۔ ہوسکتا ہے کہ برسوں آسیب کا اظہار درد یا مروڑ وغیرہ کی صورت میں ہو۔ اس لحاظ سے سویےبیان مرمانویت ان وحشی قوموں کے درجے پر اثر آئی ہے جن

B. Heyne.

۵ عقیدہ ہے کہ تمام امراض اور بدبختیاں بھوتوں اور جنّوں کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ یہ جرمنوں نی قرون وسطیٰ کی عیسائیت کا احیا تھا جس کے مطابق بعض حالات میں جانوروں اور کھروں کو بھی آسید ہوتا ہے۔ لہذا ان پر بھی جھاڑ پھونک کی جاتی تھی۔

کرنسر کے بردیک مشتبہ صورتوں میں ممالیج کا ٥٥ یہ ہوتا تھا کہ بھوٹ یا جن کے وجود کو ثابت کر ہے۔ دوسرے لفظوں میں جن مریضوں میں کوئی نفسی اضطراب موجود ، ہوتا تھا ان میں اس اضطراب کو پیدا کر ہے۔ کرنسر صاف طور پر کہتا ہے کہ صحت سے قبل جن کو مجبور کرنا چاہیے دہ وہ بولی' چنانچہ عامل حضرت عیسیٰ کا واسطہ دے کر جن کو دولنے کا حکم دیتا تھا۔

وہ مہابت سادکی کے ساتھ کھتا ھے:

صرف موآموز یا شربرالنفس اشحاص اس علط فہمی میں مبتلا ہوسکتے ہیں کہ سحری مقناصیسی علاج کی ابتدا اس سرح ہوتی ہے کہ ان مربضوں کے دھموں میں ایک خبیث شخصیت کا خیال پیدا کیا جائے ۔

س عقیدے ہی مزید ٹوضیح کے لیے ہم "چھپے چِن" کی قسم کی ایک مثال کو کھول اُر سیاں اُریںگے۔ اس کو بھی کرتر ہی سے قبل کیا ہے۔ ایک مریض اپنے متعلق لکھتا ہے :۔

شروع جو ابی میں معدیے کی حرابی کی وجہ سے میرے سینہ پر جلن موتی ٹھی۔ اس جلس کے ساتھ ساتھ میری مرضی کے بالکل خلاف عجیب و غربت تللست دہ خیالات میرے ذھن میں آتے تھے جن کی وجہ سے ماطنی تنازع اور اداسی پیدا ہوتی تھی لیکن میری یہ تکلیفین بہت دیر تک ، قی یّه رهتی تھیں دیوںکہ دعاؤں سے میں ان کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ بعض اوقات تو یہ برسوں دوبارہ پیدا نہ ہوتی تھیں۔ اسی طرح میری عمر ئیس برس کی ہوگئی۔ اس کے بعد یہ شکایت اور زیادہ شدت اور کثرت کے ساتھ دورارہ شروع ہوئی۔

میں نیے مر صوح کے علاج کیے لیکن کسی سے فائدہ بہ ہوا۔ یہ مرس میں اوپر کی طرف بڑھتا تھا بھاں تک کہ سر تدا پہنچ کیا۔ مجھے چٹکیوں اور سوٹی کی چبھن کی سی تکلیف تھی اور اس کے ساتھ دوران سر تھا۔ اس کی وجہ سے معلوم ہوت تھا کہ کوئی شخص میری گردن یر مُکیے مار وہا ہے اور یہ کہ کوئی شخص مہلک صور پر کرانے نے اپنے مجھے اوپر کی صرف کھینچ رہا ھے۔ ا دشر مجھے محسوس ہوت تھا کہ میرے سر پر متوں ورن ر تھا ہے جس کی وجہ سے میری ٹاکیں ٹوٹی جارھی ہیں۔ یہ دورہ قریب قریب مجھ پر ہر روز پڑتا تھا اور مجھے محسوس ہوت تھا کہ اس وزن کی وجہ سے زمین پر میرے نقش یا بن محسوس ہوت تھا کہ اس وزن کی وجہ سے زمین پر میرے نقش یا بن کتنے ہیں۔ ہر روز ان تطبقوں میں زیادتی ہوجاتی تھی۔ اس کہ ساتھ میرے دل میں خدا کو گالی دبنے کے شیطانی حیالات بھی پیدا ہوتے تھے جی کی وجہ سے میں بہت درد انگیز بامنی مصیبت میں کرفتار تھا۔ میرے جسم کی وجہ سے میں بہت درد انگیز بامنی مصیبت میں کرفتار تھا۔ میرے جسم کی بیہ فساد اور درد انگیز گیفیات دعا کے وقت سہت شدید ہو جاتے تھے۔ اس کی بہ فساد اور درد انگیز گیفیات دعا کے وقت سہت شدید ہو جاتے تھے۔ اس وقت مجھے دم کھٹنے کا شدید احساس ہوتا تھا۔

عرصہ دراز سے میں ان تکلیفوں کو رفع ترنے کے لیے ہر قسم کی دوائیاں کھا رہا ہوں لیکن کسی نے بھی اثر سمیں ٹیا ۔ ۔ ۔ فلپ بیکلی ا کرنر اس پر اضافہ کرتا ہے:

نیگی بہت عقامند اور سچا آدمی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس 6 مرس شیطان اس کے منہ سے نہیں ہولت ۔ احتمال اس بات کا ہے کہ سحری مقناطیسی علاج سے اس شیطان کو بولنے کی ترغیب دلائی جاسکتی ہے۔ کسی اور علاج سے اس 6 شف یانا مشکل ہے۔

ڑاں دِز انژ۲ کو بھی جھاڑ پھونک ھی سے آسیب ھوا ۔

بعض صورتوں میں جبر پیدا کرنے والے خیال کو ایک مکمل آسیبی شخصیت یا جن کی صورت دے دی جاتی ہے کیوں کہ ایماز کے فریعے سے علاج به آسانی هوسکتا ہے چناںچه ژانے نے جو علاج اپنی مریضه کا کیا اس میں شروع ہی سے اس نے بهراہ راست جن سے گفتگو کی: گو یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے بعد اس کا طرز عمل قدیم عاملوں کا سا نه رہا۔

مندرجه ذیل مثال میں جھاڑ پھونک ہی سے ایک شخص میں ایک عجیب و غریب آواز نے اچانک بولنا شروع کیا ۔ یہ شخص عرصهٔ دراز سے کافی شدید جبری مظاہر کا شکار تھا 'کو اس کی وجہ سے ابھی اس میں باطنی تقسیم نہ ہوٹی تھی:

۷۱ برس کا ایک بران مقناطیسی شیطانی شخص بھی....مدد کا خواہشمند تھا۔ خود اس شخص کے بیان کے مطابق ۳۲ برس کی عمر میں اس کے پیٹ پر ورم پیدا ہوا جس کے ساتھ شدت کا درد تھا لیکن اس کے باوجود و. ہر قسٰم کی خوراک کھا سکتا تھا بلکہ اپنی پرانی عادت کے خلاف وه بهت زیاده کهانیه پر مجبور هو تا تها ـ اس کا درد دن اور رات رهنیے لگا ـ کوئی گھڑی اس کو چین نه آن تھا حالانکہ وہ ورم اب دب کیا تھا۔ دو برس تک اس نے ہر طرح کا علاج کیا لیکن کسی سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا ۔ اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ نماز کے وقت اس کے معدمے میں سے کوئی چیز اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی ۔ بعد میں ہل کر بھی چیز اس کو نماز کی حالت میں بھی بہت زور سے نیچے گراتی تھی ۔ کبھی کبھی چھے ماہ کے اپنے یہ دورے بند ہو جانے تھے لیکن اس کے بعد اور زیادہ شدت کے ساتھ دوبارہ پیدا ہوتے تھے....ان کا عجیب ترین نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو برا بھلاکہنے اور کالیاں دینے پر مجبور معلوم موتا تھا اور بچوں کی تو خصوصیت کیے ساتھ وہ شکل بھی نه دیکھ سکتا تھا گو اس کی کوئی وجہ خود اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔

اپنی بیوی سے اس کو بے حد محبت تھی، اس کی موت سے بھی اس کی حالت میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ اس کے بعد ان دوروں کے باوجود اس نے دوسری شادی کی، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہ پڑا۔ باوجود پروٹسٹنٹ ہونے کے اس سے کہا گیا کہ وہ کیتھولک بادربوں سے علاج کرائے۔ جو لوگ اس پر عمل کرسکتے تھے ان کی موجودگی میں اس کا سر پیچھے کی طرف اینٹھن کے ساتھ پھرا اور اس نے کوئی بامعنی لفظ ادا کیے بغیر غیرادادی طور پر چیخنا شروع کیا۔ لیکن جو لوگ اس پر عمل نہ کرسکتے تھے ان کے سامنے اس کے مرض کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ لیکن ان کے پاس سے واپس آنے ھی اس مرض کا اور زیادہ شدت ہوئی۔ ایکن ان کے پاس سے واپس آنے ھی اس مرض کا اور زیادہ شدت کے ساتھ ہوا۔

ان تمام فسادوں کے باوجود وہ شروع میں کبھی کبھی کام کرسکتا تھا ' اس کی بیوی کا بیان ھے کہ چند ھی برس قبل وہ خود اپنے ھاتھ سے بڑے بڑے پتھر اس عمارت تک اے کیاجس کی تعمیر اس نے اپنے ذمے لی تھی۔ وہ بہت ھی دبلا ھوگیا تھا ' جب کبھی وہ اپنی حالت بیان کرتا تھا تو اس کا سر یا جسم اچانک جھک جاتا اور نمایاں طور پر اندر کی طرف کھنچ جاتا۔ اس کو روکنے کی اس میں قابلیت نہ تھی لہذا وہ جانوروں کی طرح چلانا شروع کردیتا۔

اپنی طبعی حالت میں وہ خاموش اور نیک شخص تھا اور اسی انداز سے وہ گفتگو کرتا تھا۔ لیکن اکثر اوقات گفتگو کے دوران میں اس کا چہرہ اس کی جسمانی وضع اور اس کا لب و لھجہ اچانک بدل جاتا تھا۔ اب وہ زود رتبج ہوجاتا اور بڑ بڑاتے ہوئے ٹھلنا شروع کردیتا گویا وہ غصے سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے ہوش و حواس قایم رہتے وہ نہایت پرامن اور خدا سے ڈرنے والا شخص ہے لیکن متعصب نہیں۔ اس کی بیوی بھی اس ہی جیسی ہے۔

سحری مقناطیسی علاج سے اتنا ہوا کہ جو جن ۳۹ برس سے اس میں پوشیدہ تھا وہ بولنے پر مجبور ہوا۔ اب اس کے منہ سے عجیب و غریب شیطانی آواز سنائی دی۔ یہ بات اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔

یه تمام مغصوص وطریق علاج نفسیاتی نقطهٔ نظر سے بہت اهم هیں کیوں که ان سے معلوم هوت هے که مصنوعی طریقوں سے اور مناسب ایعازی اور خود ایمازی حالات میں نفسی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ظاهر هے که یه طریقه اب بهی جاهلوں پر قابل استعمال هے اور نظری طور پر یہی نصبالعینی حالت هے جس میں آسیب کی نفسیات کی حقیقی اختباری تحقیق کی جاسکتی هے۔ لیکن عملا کوئی متعلم بهی اس بات پر راضی به هوگا که وه اس حالت کو اراد پیدا کرنے کدوں که جیسا که مختلف کتابوں سے معلوم هوتا هے اس حالت کو پیدا کرنا تو آسان هے لیکن اس سے نجات پانا بہت مشکل هے ۔ هبناطیقی ایعار بھی اس سلسلے میں هماری کوئی مدد نہیں کرسکتا کیونکه جن لوگوں پر جبر پیدا کرنے والیے مظاهر کا اثر هوتا هے ان پر هبناطیقی عمل شاذ هی اثر کرتا هے ۔ اسی وجه سے مظاهر کا اثر هوتا هے ان پر هبناطیقی عمل شاذ هی اثر کرتا هے ۔ اسی وجه سے آسیب کو پیدا کرنے کی کوشش سے قبل همیں چاهیے که هبناطیقی حالت میں ایسے ایعازات کریں که جن کی مدد سے یه آسیب آسانی کے ساتھ رفع هو سکے ۔ بہر صورت ایعازات کریں که جن کی مدد سے یه آسیب آسانی کے ساتھ رفع هو سکے ۔ بہر صورت ایعازات کریں که جن کی مدد سے یه آسیب آسانی کے ساتھ رفع هو سکے ۔ بہر صورت

آخر میں ایک اور مثال بیان کی جاتی ہے جس میں ایک پادری نے ایک مریضہ کے دل میں آسیب کا خیال پیدا کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو شیطانی چیزیں دکھائی دینے لگیں جن کی وجہ سے اس ہی شخصیت مختل ہوگئی لیکن نفسی طبی علاج کی بر وقت مداخلت سے یہ تمام شکایتیں رفع ہوگئیں:

اینٹھن کے دوروں کے بعد عام طور پر نیند کے دورے پڑتے تھے۔
وی کو ان دوروں سے متنبہ نہ کیا گیا تھا۔ نیند کے ان دوروں کی مدت
ایک دن سے لے کر چار دن تک ہوتی تھی۔ ان کے بعد مریضہ روتی تھی اور
پست ہوجاتی تھی۔ مجھے ہر چیز عجیب دکھائی دیتی تھی۔ میں خود اپنے آپ

کو نه پہچانتی تھی ''۔ مریضه کو تسلی دیئیے اور پرسکون کرنے کی جتنی کوشش کی جاتی تھی اسیقدر زیادہ وہ روتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ تھککر لیٹ جانی تھی۔

شفا خانے میں خیرات خانے کا مہتمم هر دور ہے کے بعد اس کو دیکھنے آنا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ جن نے اس کو بیمار ڈالا ھے۔ یہ سنتے هی اس خیال کی وجہ سے اس کے مرس کی شدت دوگنی هوگئی اور اینٹهن کے دوروں کی هذیانی حالت میں اس نے اس جن کو دیکھا۔ \* یه بلند بالا تھا جس کے بدن پر چھلکے تھے' اس کی ٹانگوں کے آخر میں باؤں کی بجائے پنجے تھے۔ اس نے اپنے بازو پھیلائے گوبا وہ مجھے پکڑنا چاھتا ھے۔ اس کی آمکھیں سرخ تھیں اور اس کے شیر کی سی دم تھی جس کے آخر میں بال تھے۔ اس نے منه چڑایا' یه هنسا اور معلوم هوتا تھا کہ وہ کہه وها میں بال تھے۔ اس کو ضرور لوںگا'۔

ر ٔ هبه اور خیرات خانے کے مہتمم نے اس کو یقین دلایا کہ اس پر کسی کا سایہ ہے کیونکہ وہ ساز کافی نہیں بڑھتی اور یہ کہ وہ اچھی نہ ہوگی۔ وہ اینے لیے دعائیں منگواتی ' وہ ﴿ اعتراف ﴾ کرتی اور تبرک کھاتی۔ خیرات خانے کا مہتمم اس پر مقدس پانی چھڑکتا اور صلیب کا نشان بناتا ۔

بعض اوقات وی کو یہ جن دو دروں کے بیچ میں بھی دکھائی دیتا۔ اگر وہ پلنگ پر لیٹی ہوتی تھی تو وہ اس سے بچنے کے لیے چادر سے منہ ڈھانپ لیتی لیکن باوجود اس کے وہ اس کو دکھائی دے جاتا ' جتنا زیادہ ذکر وہ اس کا کرتی اتنا ہی زیادہ وہ اس کو نظر آتا اور اتنے ہی شدید اور کئیر اس کے دورے ہوجاتے ۔ سالت یت ری ایر ا میں داخل ہونے کے کچھ دنوں بعد تک وہ اس جن کو دیکھتی رہی لیکن جوں جوں اس نے گرجا جانا اور لوگوں سے اِس کا ذکر کرناکم کردیا اسی طرح اس کا سکون واپس آنا چلاگیا اور بالآخر اسکو اس خيال سے نجات ملي كه وه دجن كي هے " ـ

اویر بیان ہوچکا ہے کہ بعض اوقات آسیب جن اور بھوت پر اعتقاد رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے اور خود ایعازی یا غیر ایعازی اس میں مدد دیتی ہے۔ اس واقعے سے اس بات کی توجیہ ہوتی ہے کہ آسیبزدگی کی مثالیں غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں به کشرت یائی جاتی هیں۔

ایک لکھے یڑ ہے شخص میں آسیدزدگی کی مثال شاذ ہی ملتی ہے۔ یہ مرض صرف ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو نظام معاشرت میں کہتر درجه رکھتے ھیں۔ اسی سے جنوں کے ناشائسته لب و لہجے کی توجیه هوتی ھے۔

آسیب کا علاج ہمیشہ ایمازی نوعیت کا ہوتا ہے۔ عملیات اور تعوید گنڈوں سے بھی اس کا دفعیہ ہوسکتا ہے ' یعنی شیطان یا جن کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آسیب زدہ شخص کو چھوڑکر چلا جائے۔ انجیل مقدس کے قصّے جن کو دفع کرنے کے طریقوں کی عمدہ مثالیں ہیں۔ حضرت عیسی کے وقت میں' اس سے پہلے' یا اس کے بعد ان طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عامل جن کو مخاطب کرتا ہے اور دهمکیاں دیے کر اور دیوناؤں کا واسطه دیے کر اس کو ترغیب دلاتا ھے که وہ آسیب زدہ شخص کو چھوڑ دیے۔ عامطور پر جو طریقہ استعمال کیا جاتا ھے وہ دھمکیوں اور حکموں کا ھے۔

علمیات آسیب کا بالکل عکس ہونے ہیں۔ آسیب کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو آسیب زدہ سمجھ لبتا ہے۔ اس کے برعکس اگر عملیات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا دفعیہ اس طرح ہوتا ہے کہ آسیب زدہ شخص بقین کرلے کہ اس کا آسیب باقی نہ رہےگا۔ نفسی مظاہر پر اس اعتقاد کے اثر کی باطنی ماہیت نامعلوم ہے لہذا اس کی توضیح بھی ممکن نہیں۔ نظریہ ایعاز میں زائد سے زائد اس کو تسلیم کرلیا جاتا ہے اور بس ۔ جس طرح ہم ایعاز اور خود ایعازی کے فعلیاتی اثرات کے متعلق دچھ نہیں کہہ سکتے اسی طرح ان کے کہر بے نفسی اثرات بھی ہمار نے لیے ناقابل متعلق دچھ نہیں کہہ سکتے اس کے پیدا ہونے والے تغیرات کے محض اثبات سے بھی یہ مشکل حل نہیں ہوتی ہونا یہ چاھیے کہ ہم ایعاز پذیری ا کی شدید حالت میں اس نفسی کیفیت کی صحیح تر تحلیل درسکیں۔

تعو مذکنڈوں کے نمونوں کی دنیا میں کمی نہیں۔ ان میں سے بعض پہلی صدی عیسوی کے هیں اور بعض اس سے بھی پرانے ۔ قدیم کتابیں، جو دریافت ہوئی ہیں ان میں تو ان کی بہت کثرت ہے ۔ لیکن یه خیال رکھنا چاہیے که بیماری اور آسیب ان دنوں میں ایک هی سمجھے جاتے تھے ۔ لہذا تعویذگنڈوں کی کثرت سے یه نه سمجھنا چاہیے که اس زمانے میں آسیب کے واقعات کی بھی اتنی هی کثرت تھی ۔ ان تعویذگنڈوں سے ہر قسم کے امراض کی طرف اشارہ ہوتا ہے ۔ اسلی معنوں میں آسیب کے تعویذگنڈ ہے بہت کم دستیاب ہوتے ہیں ۔

آسیب کے تعوید گذاؤں کی مثال کے طور پر ہم ایک بڑا ضابطہ بیان کرتے ہیں جو پیرس کی ایک جادو کی کتاب سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ آسیب کے خلاف یقیناً کارگر تھا کیوںکہ اس میں خود جن کو بلایا گیا ہے کہ وہ اپنا حال بیان کرے۔ ڈائس مان کا خیال ہے کہ یہ تعوید بہودی الاصل ہے جس میں حضرت عیسی کا نام داخل کردیا گیا ہے:

جنوں کے سرآنے کے خلاف ـ پی بے چس<sup>۳</sup> (ایک مشہور جادوگر)کا مجرب نسخہ: ہربے پھلوںکا رس اور مستی کیاس (؛) درخت اور کنولکا گودا لے کر بیرنگ نازبوا کے ساتھ گرم کرو۔ اس کے بعد مندرجه الفاظ زبان سے کہو: جوٹل ۲، آسر تھی اومی ۳، ابموری ۳، تھی اوچی سواتے ۳، میں سُوتھی اُوف ۹، فرُسوتھی ۱۰، آماوُرُول ۱، فرُسوتھی آای اُورُول ۱، فرُسوتھی آای اُورُول ۱،

جو۱۱ ای او چارفتها ۱۱ فلال سے باهر نکل جا (با ایسا هی کوئی اور جمله) ۔
مندرجهٔ ذیل تعوید ٹین کے ٹکرٹوں پر لکھو: حجے اُو۱۲ ابر اُوتھی اوچه ۱۰ فتها ۱۰ مسن ٹی نی او ۱۷ فی اوچ ۱۸ مجے او ۱۹ چارسوک ۲۲ ، اور مریض کو پہنادو ۔
اس سے هر جن ڈرتا هے ۔ مریض کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس طرح قسم دلاؤ: ﴿ تجھے عبرانیوں کے خدا ، عیسی (یه بعد اضافه کیا گیا ) ، جبا ۲۱ مجوبیج ۲۲ ، ابروته ۲۲ ، آبہوته ۲۷ ، ابلی ۲۱ ، ایلو ۲۷ ، ای اُو۲۱ ، بُو۲۱ مروای آ۲۱ ، جیوبیچ ۳۳ ، ابر مس ۳۱ ، جباراؤ ۳۲ ، ابلی بل ۳ ، لونا ۲۳ ، ابر او ۳۳ ، ماروای آ۲۳ ، ابلی بل ۳ ، لونا ۱۳۳ ، ابرا ۱۳ ، ماروای آ۲۳ ، ارم ۱۳ ، کی قسم هے ، چو آگ میں ظاهر هو تا هے ۔ اے ٹنے ٹس ۳۸ ، جو میدانوں ، برف اور کہر میں پایا جاتا هے ، اپنے فرشتے کو بھیج اور اس بندے (جس کو خدا نے بہشت میں پیدا کیا هے) کے آواره کرد جن کو بہندے رخس کو خدا نے بہشت میں پیدا کیا هے) کے آواره کرد جن کو کسی محفوظ جگه بند کرد ہے ۔ اے مقدس خدا میں تبری مدد چاهتا هوں

| 1   | Marjoram       | *   | Joel       | ۳          | Ossarthiomi | F  | Emori   |
|-----|----------------|-----|------------|------------|-------------|----|---------|
| ٥   | Theochipsoith  | 4   | Sithemeoch | ٧          | Sothe       | A  | Joe     |
| 9   | Mimipsothiooph | 1-  | Phersothi  | 11         | Aeeioyo     | 11 | Joe     |
| 11" | Eochariphtha   | 11  | Jaeo       | 10         | Abraothioch | 11 | Phtha   |
| IV  | Mesentiniao    | ۱۸  | Pheoch     | 19         | Jaeo        | *  | Charsok |
| *1  | Jaba           | * * | Jae        | 17         | Abraoth     | ** | Aia     |
| 70  | Thoth          | **  | Ele        | **         |             | TA | Aeo     |
| 19  | Eu             | ۳.  | Jubaech    | 71         | Abarmas     | ۳۲ | Jabarau |
| ٣٣  | Abelbel        | ۳۲  | Lona       | <b>#</b> 0 | Abra        | ۳۲ | Maroia  |
| ۳۷  | Arm            | ۳۸  | Tannetis   |            |             |    |         |

-+

اور الموني سنٹنچوا پر بھروسا رکھتا ھوں ، ۔ اس کے بعد کھو: « میں تبجھے ان الفاظ کی سوگند دیتا ھوں : » «جکوتھ ، ابلانتھانلبا ، اکرام ، ، پھر کھو: « اوتھ ، جتھابتھرا ، چاچتھابراتھا ، چمین چل ، ابروتھ ، تو ابراسلوتھ ، ابلولو ا ، جلوسٹی ۱ ، جیل ۱ ، ھے ۔ میں تبجھے اس کی سوگند دیتا ھوں جس نے اپنے آپ کو رات کے وقت آگ کے ستونوں میں اور دن کے وقت بادل میں ، آسری ل ۱ ، کے سامنے ظاهر کیا اور جس نے اپنے آدمیوں کو فرعون کے عذاب سے محفوظ رکھا اور جو فرعون پر اس کی نافرمانیوں کے بدلے دس طاعون لایا ۔ او شیطانی روح میں تبجھے قسم دیتا ھوں کہ تو بو کون ھے ؛ میں تبجھے سلیمان کی اس مہر کی قسم دیتا ھوں جو برمیا ، کی زبان پر لگائی گئی تاکہ وہ بولے ۔ اب بتا تو کون ھے ؛ و کوئی آسمانی ھستی ھے ، یا فضا کی کوئی روح ؟۔

کیتھولک مذہب کی اور چیزوں کی طرح عملیات کی نرقی بھی مخالفانہ 1 اسلاح کے وقت ختم ہوگئی۔ یہ اصل میں اس بات کا نتیجہ تھی کہ سنہ ۱۹۱۳ع میں ایک کتاب Rituale Romanum پالپنجم کے شدید اصرار پر شائع ہوئی۔ اس میں جو طریقہ تعویذ گنڈوں ہ بتایا گیا ہے، وہ اب تک مسلم ہے۔

علمیات کی قوت کا سرچشمہ عامل نہیں بلکہ خدا ' حضرت عیسیٰ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جو مختلف طریقے تعوید کنڈوں کے بتائے جاتے ہیں ان میں عامل کو متنبه کردیا جاتا ہے کہ اس کو ایک ضدی ' قوی اور بےحد شریرالنفس روح سے واسطہ ہے۔ لہذا سب سے پہلا اور اہم ہتھیار یہ ہے کہ اس کا ایمان قوی ہو اور خدا اور

Akramm & Ablanathanalba & Jakuth & Ammonipsantancho | Chamynchel & Chachthabratha & Jathabathra & Aoth | Aoth | Jelosai | Allelu | Abrasiloth | Abrooth | Counter Reformation | Jeremiah | Osrael | F

حضرت عیسیٰ پر پورا بھروسہ ہو۔ عامل کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں کرسکتا۔

ذہنی تیاری کے طور پر عامل کو کُلّی سکون کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے روزہ نماز بھی مفید ہوتے ہیں۔

جن بھوت نکالنے کا عمل عام طور پر بعید میں یا اور کسی ایسی جگہ ہونا چاھیے جس پر خدا کا نام ہو۔ سخت ضرورت کی حالت میں یہ مریض کے مکان پر بھی 'یا جاسکتا ہے ۔ عورتیں' بچے اور بیہودہ لوگ اس وقت مکان سے نکال دیے جائیں لیکن کواہوں کی موجودگی کے بغیر عمل نہ کرنا چاھیے۔ خود عامل کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاھیے کہ یہ عمل منظر عام پر ہو یا چھپ کر۔ لودوں میں بعض اوقات سات ہزار تک تماشائی ہوتے تھے ۔ نیکول د ورویں ا کے عمل کے وقت بھی بہت سے تماشائی جمع ہوتے تھے ۔ قرب و جوار کے تمام کیتھولک اور پروٹسٹنٹ باشندے لوں تا تماشائی جمع ہوتے تھے ۔ شہری امرا بھی موجود رہتے تھے اور ھیوگے ناٹس تا کے لیے تو جگمیں مخصوص کی جاتی تھیں ۔ غرض اس میں اور تماشوں میں فرق صرف یہ ہوتا تھا کہ یہاں داخلے کا ٹکٹ نہ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو مسلح کیتھولک پادریوں اور ان کے پیروؤں اور ایک پروٹسٹنٹ زمیندار کے کاشتکاروں میں باقاعدہ لڑائی ہوتے ان کے پیروؤں اور ایک پروٹسٹنٹ زمیندار کے کاشتکاروں میں باقاعدہ لڑائی ہوتے دوتے دو کئی۔

محوله بالا کتاب میں بیان کی هوئی سب سے بڑی جھاڑ پھونک کے شروع میں آخر میں اور بیچ میں دعا کا ذکر هوا هے۔ اس طرح تمام کی تمام جھاڑپھونک پانچ حصوں میں تقسیم هوگئی هے ، یعنی دعا ، جھاڑپھونک ، دعا ، جھاڑپھونک ، دعا ، اس کے علاوہ بیچ میں انجیل مقدس کی آیتوں کی تلاوت هے ۔ نفسیاتی نقطهٔ نظر سے به ترکیب نا مناسب نہیں ۔ اس جھاڑپھونک میں جن کو حکم دیا جاتا هے اور دهمکی دی جاتی هے اور دعاؤں کا مصرف یه هے که آسیبزدہ شخص کو تقویت هو ، جن سے نجات پانے کی اس کی خواهش پخته هو اور خدای طاقت پر اس کا بھروسه زیادہ هو۔

تاهم ایک دفعه کی جھاڑپھونک سے مریضکو شاذ ھی صحت ھوتی ھے۔ اسی لیے اس کا سلسله کئی کئی دن ' ھفتے ' مہینے اور برس تک جاری رہ سکتا ھے۔ آسیبزدہ شخص پر اس تمام عمل کا جو اثر ھوتا ھے اس میں مزید شہرت پیدا کرنے کے لیے تعوید میں صلیب کی شکل بنائی جاتی ھے اور پادری کی قبا مریض کی گردن میں لپیٹ دی جاتی ھے ۔ اس کے علاوہ تبرکات ' مقدس پانی اور دیگر مقدس اشیا بھی استعمال کی جاتی ھیں ۔ عامل کو لازما مقررہ الفاظ مقررہ ترتیب کے ساتھ بولنے پر تے ھیں ۔

بعد کے زمانے میں مسیحی جھاڑپھونک کا اثر صرف اس تقدس کا نتیجہ ہوتا تھا جو اس عمل کے ساتھ پایا جاتا تھا کیوں کہ یہ تمام جھاڑپھونک لاطینی میں ہوتی تھی اور مریض بالعموم اس زبان سے ناآشنا تھے۔

حکم دیے جانے اور تنگ کیے جانے کی بجائے اور طریقے بھی استعمال ہوتے تھے۔ چنانچہ ایشن مائر نے جو مثال سی' سینٹ کی بیان کی ہے۔ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جن کو عیسائی بنالیا جائے۔

بہر حال ان تمام جھاڑپھونکوں میں ایک مشترک چیز یہ ھے کہ عامل شیطان کو مخاطب کرتا ھے نہ کہ مریض کو۔ مشیفیالنوم اکی صاف مثالوں میں آسیب زدہ شخص کو مخاطب کرنا ناممکن بھی ھوتا ھے کیوںکہ مریض اپنے نام پر بولتا ھی نہیں۔ جن صورتوں میں عام اور معمولی شخصیت باقی رھتی ھے اور عامل یا آج کل کے دنوں میں معالج مریض کو اطمینان دلاسکتا ھے کہ یہ جن اتنے دنوں میں اس کو چھوڑ دیےگا وھاں صورت حال مختلف ھوتی ھے لیکن زمانۂ حال کی واحد مشال (جس سے میں واقف ھوں) میں معالج یعنی ماھر نفسیات نے جن ھی کو مخاطب کیا ھے۔ اس کی وجہ بلاشبہ یہ ھے کہ جاگنے کی حالت کی بهنسبت مشی فی النوم میں مریض پر ایعاز کا زیادہ شدید اثر ھوتا ھے۔

یہاں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ جہاڑپھونک اور عملیات کی کا میابی کا انحصار اصولاً عامل کے اقتدار اور ایعاز کی قوت پر ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے

که عامل خود بھی مذہب کا پابند ہو اور آسیب پر اعتقاد رکھت ہو بشرطیکہ اس طرح عملیات کی کامیابی پر اس کے اعتقاد میں اضافہ ہو۔ ایعاز پیدا کرنے والی اور چیزوں کا استعمال بھی نا مناسب نہیں۔

اس سلسلے میں کرنر نے اپنے عادی ادعا کے ساتھ لکھا ھے:

لیکن جادو کا یہ اثر مضبوط ارادیے اور ایمان کے ساتھ منتقل کیا جانا چاہیے ۔ اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مخاطب کوئی جن ہے نہ کوئی مرض اور اس اعتقاد کے ساتھ اس جن سے نمام گفتگو ہونی چاہیے....

اگر به دعا اور سوگند اس اعتقاد کے ساتھ نہیں ہوتی کہ ایک حقیقی مجسم جن موجود ہے (نه کوئی مرض) تو صحت حاصل ہی نہیں ہوتی ـ

جس طرح جن کو سوگند دلانے والے شخص کے لیے مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، اسی طرح مریض کو بھی چاھیے کہ وہ بھی تا حد امکان اپنے اعتقاد میں ضعف پیدا نه ہونے دے اور ہر اس چیز سے دور رہے جو اس میں یه ضعف پیدا کرے۔ اس اعتقاد کے ساتھ عمل کرنے والے گذربوں میں ملتے ہیں نه که تعلیمیافته لوگوں میں۔

هارنیک ا بھی لکھتا ھے:

محض مسیحی وعظ و نصیحت صحت بخشی کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے راسخ ایمان اور ایسا ایماندار شخص ہونا چاہیے۔ امراض کا دفعیہ دعا سے نہیں بلکہ دعا دینے والے سے، الفاظ سے نہیں بلکہ معنی سے، عمل سے نہیں بلکہ عامل سے، ہوتا ہے۔

ان خیالات کو بہتر طریقے سے یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ جو طربانگیز پیغام مریض تک پہنچتا ہے اس پر اس کے اعتقاد سے اس کو صحت ہوتی ہے اور خود اس کی اپنی کمزوربوں کی تلافی پیغامبر کی شخصیت سے ہوتی ہے۔

اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ زمانۂ حال کے مسیحی مبلفوں میں اب بھی وہی طربناک یقین اور آسمانی بادشاہت کا وہی تخیل باقی ہے جس نے ابتدائی عیسائیت میں جان ڈالی تھی اور جہاں جہاں یہ پہنچے ہیں وہاں ان کا اثر ان ہی عوامل کا نتیجہ ہے جنھوں نے اگلے عیسائیوں کو کامیاب بنایا تھا۔ یعنی یہ کہ یہ لوگ ابھی نجات دھندہ کی تبلیغ اسی گرم جوشی کے ساتھ کرتے ہیں اور ہر قسم کی قربانی یہاں تک کہ موت کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کا کردار اب بھی ان کے راسنے ایمان کا عکس ہے۔

یه برای طاقت صرف عاملین کو حاصل تھی۔ اس کو سینٹ جیروم ا نے ہیلیریئن ۲ کے قسے میں بیان کیا ہے جو واقعات که اس میں بیان ہوئے ہیں وہ نسی طرح بھی ناممکن نہیں:

هم کو یه بتانا نه بهولنا چاهیے که ایرا ۱۳ (بحر احمر کے ساحل کا ایک شہر) کے سربرآوردہ اور دولت مند شخص اوریان ۲ پر بہت سے جنوں کا سایه تھا۔ یه شخص اس کے پاس لایا گیا۔ اس کے هاته، گردن، پہلو اور پاؤں لوهے سے دبے هوئے تھے اور اس کی چمک دار آنکھیں بدترین جنون کی پیشین گوئی کرتی تھیں۔ یه ولی الله اپنے چند دینی بھائیوں کے ساتھ ٹھل رہا تھا اور انجیل کی ایک آبت کی تفسیر بیان کررہا تھا که یه شخص محافظوں کے هاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس نے اس ولی الله کو پیچھے سے آکر دبا لیا اور ہوا میں مملق کردیا۔ یه دیکھ کر تمام حاضرین چیخ پڑے کہ کہیں وہ اس کی هذیاں نه توڑ دے کیونکه یه ولی الله صائم الدهر هونے کی وجه سے بہت کم زور هوگیا تھا۔ مگر ولی الله مسکرایا اور کھا: \* مت

Orion. F

کھبراؤ ' مجھے اکیلے اپنے حریف سے کشتی لڑنے دو '۔ اس اس نے اپنا ھاتھ پیچھے کی طرف مروڑا اور مریض کے سر کو چھوا اور اس کے بال پکڑ کر اپنے سامنے کی طرف کھینچ لیا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ خط مستقیم میں پھیلائے اور مریض نے دونوں پاؤں پراپنے دونوں پاؤں رکھ دیے اور پکار پکار ﴿ دہتا رہا ﴿ تجھ کُو تکلیف دینے کے لیے! اے شیطان تجھ کو تکلیف دینے کے لیے! مریض زور سے چلابا اور اس نے اپنا بدن پیچھے کی طرف کرابا یہاں تک کہ اس و مسیح اس مصیتزدہ شخص کو آزاد کر ' اس قیدی کو آزاد کر ' نو ایک کیا سہت سوں کو مفلوب کرسکتا ہے '۔ اب جو کچھ میں کر ' نو ایک کیا سہت سوں کو مفلوب کرسکتا ہے '۔ اب جو کچھ میں کہنے والا ہوں اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی: مریض کے منه سے بہت سی غرض وہ صحتیاں ہوا اور تھوڑ ہے ہی دیر کے بعد اپنی بیوی بچوں غرض وہ صحتیاں ہوا اور تھوڑ ہے ہی دیر کے بعد اپنی بیوی بچوں مسیت آیا اور اظہار تشکر کے لیے بہت سے تحفے لایا۔

اکثر مثالوں میں جن مریض کو آزاد کرنے کی شرطیں پیش کرتا ہے ہےالتس ان میں سے بعض مثالیں جاپان میں دیکھی ہیں ۔ ان میں سے ایک به ہے:

چند ہفتوں کے بعد فرقۂ نو ہیرن ا کا ایک مشہور عامل بلایا گیا اور اس نے عمل شروع کیا لیکن دعا اور دوا کسی نے بھی کچھ اثر نه کیا۔ وہ لومڑی بھی کہتی رہی کہ میں اننی نہیں کہ ان دھوکوں میں آجاؤں گی۔ بالاخر وہ اس بات پر راضی ہوٹی کہ اس کو ایک شاندار دعوت دی جائے گی تو وہ مریضه کا فاقه زدہ جسم آزاد کردہے گی۔ د لیکن اس کا انتظام کیوں کر ہو ؟ ایک مقروہ دن چار بجے ایک مندر میں جو لومڑیوں کے لیے مقدس تھا اور جو بارہ میل کے فاصلے پر تھا خاص طریق سے پکے ہوئے چاولوں پنیر میں پکی ہوئی لوبیے کی پھلیوں ، بھنے ہوئے چوہوں اور کچی پنیر میں پکی ہوئی لوبیے کی پھلیوں ، بھنے ہوئے چوہوں اور کچی

هری ترکاریوں کے دو برتن رکھے جائیں۔ یہ تمام کھانے جادو کی لومڑیوں کی مرغوب غذا تھی۔ یہ انتظام ہوجانے کے بعد وہ لومڑی لڑکی کے جسم کو مقررہ وقت پر چھوڑنے پر راضی ہوئی اور ایسا ہی ہوا۔ عین چار بجے یہ تمام کھانا مندر میں رکھ دیا گیا تو لڑکی نے آہ بھری اور وہ چِلائی: دو چلاگیا۔ اس طرح آسیب رفع ہوگیا۔

لیکن یه یاد رکھنا چاہیے که جھاڑپھونک ہمیشه موثر نہیں ہوتی اور عامطور پر کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت تک ہمار ہے پاس کوئی شہادت ایسی نہیں جس کی بنا پر کہا جاسکے کہ ایک مثال میں ایعاز کیوں کامیاب ہوتا ہے اور دوسری میں کیوں ناکام رہتا ہے۔

بےالتس نے توکیو کی ایک مثال بیان کی ہے جس میں ہر قسمکا ایماز یہاں تک کہ ہبناطیقی بھی ناکام رہا۔ ہم اس کو آگے چل کر بھی بیان کریں گے:

لفظی، یا اور طرح کے (مثلا مبناطبقی یا برقی استعمال) ایعاز سے صحت بخشنے کی هر کوشش نا کام رهی۔ مریضه اس قدر پیشهور ایعاز کرنے والوں، مذهبی پیشواؤں اور هر طرح کے عاملوں کے هاتھوں میں سے نا کامی کے ساتھ گزری تھی که اس کا ناک میں دم هوگیا تھا۔ اب میں بھی کچھ نه کرسکا۔ اس کا مرض ایک باقاعدہ دوری آسیب کی شکل اختیار کرچکا تھا اور اب وہ اس سے صلح کرنے کی کوشش کررهی تھی۔ دوروں کے درمیان میں وہ اپنے هوش و حواس کم نه کرتی تھی، ڈر البته بہت جلدی جاتی تھی۔ اس کے حافظے میں بھی کوئی فرق نه پڑا تھا اور نه کسی قسم کا فساد پیدا هوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم که بعد میں اس کا کیا حشر هوا۔

مندرجه ذبل صحت بخشی ذرا سخت قسم کی تھی۔ اس کو بھی بے التس ھی نیے بیان کیا ھے:

تیز ہتھیاروں کے ذریعے سے صحت بخشی کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ جاپان میں ایک مایوس باپ نے اپنی سب سے چھوٹی لڑکی کو جس کے سر ایک لومڑی آئی تھی' ایک ستون سے بادھ دیا اور تلوار کھینچ کر اس کی طرف لپکا اور للکار کر کہا: «او خبیث روح! اگر تو فوراً نہ چلی گئی تو میں اس وقت تم دونوں دو فتل کردوںگا،۔ اس پر لڑکی اچھی ہوگئی۔

جھاڑ پھونک کے تمام واقعات آسیب کی پیدائش کے واقعات کے بالکل مقابل ہیں۔
داخل ہونے والی روح کی طرح نکالی جانے والی روح کو بھی ماڈی سمجھا جاتا ہے۔
اس کو جسم سے نکالنے کی کوشش کی جانی ہے اور ایک مقررہ جگہ سے نکائی ہے۔
اسی وجه سے تماشائیوں کو بعض اوقات دھوکا یا وہم ہوتا ہے۔ چنانچہ سنہ ٥٥ اع
کے ایک آسیبزدہ کی مثال میں بیان کیا گیا ہے:

......اور آخرکار وہ خبیث روح لڑکی میں سے نکال دی گئی اور یہ بہت سی مکھیوں کی صورت میں ایک کھڑکی کے راستے سے غائب ہوگئی۔

اب هم ایک عجیب و غریب مثال بیان کرتے هیں جو د الون اکے مشاهدے میں آئی۔ اس میں مذهبی جهاڑ پھونک اور طبی هبناطیقیت غرض هر قسم کا علاج ماکام رها۔ انجام کار نیلی می تھی لین اسے اس کو صحت هوئی:

D'Allonnes.

Methylene.

کے جسم کے اس حصے کے پاس آنے کی جرأت نه کی جس کے متعلق مریضه کو وہم تھا که زهر آلود ہے۔

لیکن ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن میں محض خود ایمازی سے مریض صحتیاب ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ حیرت انگیز مثال اورلاخ کی دوشیزہ کی ہے۔ اس کی ابتدا وہم سے ہوئی جو آسیب کی پبدائش سے قبل ہوا تھا:

......اسی دن ساڑھے سات بجے اس لڑکی نے کاؤخانے کے پیچھے خاکستری رنگ کی عورت دیکھی جو دیوار سے لگی کھڑی تھی اور اس کا سر اور جسم سیاہ پٹی کی طرح کی کسی چیز میں لپٹا ہوا تھا۔ اس عورت نے لڑکی کو ہاتھ کے اشار بے سے بلایا۔

لڑکی نیے وعدہ کیا۔ اس کے باپ اور بھائی اس وقت موجود تھے اور انھوں نیے اس کو باتیں کرتے سنا ، لیکن نه اس کے علاوہ کچھ دیکھا اور نه کچھ اور سنا۔

۳۳ اگست کو ایک نیا وہم ہوا۔ اب کے به سفید روح تھی جس نے کھر گرانے کا وعدہ یاد دلایا۔ اب لڑکی کے باپ نیے اس گھر کو گرانے اور نیا کھر بنانے کی تیاری شروع کی۔

پانچ ماہ سے زائد عرصے کے بعد یہ آسیبزدہ اڑکی کرنر کے پاس لائی گئی۔ جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے' اس نے والدین کے اعتقاد کی تقویت کی: اسسان کی بچی کے سر جن آنے میں اور یہ محض لڑکی کی خاطر تھا اور اس لیے تھا کہ اس سے اور گہرا مشاہدہ کیا جاسکے ۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا مرض ایسا ہے کہ کوئی دوا بھی کارگر نه ہوگی ۔ لہذا اس وقت تک اپنی لڑکی کو دوا کی شیشیوں 'گولیوں کی پڑیوں اور مرهموں کی ڈبیوں سے بچائے رکھا۔ خود لڑکی کو میں نے دواؤں سے روکا اور دعا اور ہلکی غذا پر زور دیا ۔ اب ره گیا اثر ہبناطیقی متھ پھیریوں کا جس کی تین چار مرتبه میں نے اس لڑکی پر آزمائش کی 'سو جن لڑکی کے ہاتھوں سے مخالف سمت میں ہتھ پھیریاں کراتا اور اس طرح میرے عمل کا اثر زائل ہوجاتا ۔ اور علاجوں کی طرح یه علاج بھی ناکام رہا لیکن اس سے مجھے تشویش نه ہوئی کیوں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کی حالت شیطانی مقناطیسی ہے ۔ مجھ کو اس سے بہتر روح کی پیشینگوئی پر اعتماد تھا جس نے پانچ مارچ سے قبل صحت کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے بلاتشویش اس کو اسی عقیدے پر قائم رہنے دیا ۔

## حقیقی صحتیابی کے لیے مندرجة ذیل مثال دیکھو:

لیکن اس سے بھی زیادہ حیرتانگیز مثال وہ ہے جس میں آسیب خود بہ خود رفع ہوگیا۔ اس موقع پر عامل کو وہم ہوا اور آسیبزدہ کے منہ سے خود بہ خود بولنا شروع کیا ' اس طرح شیطانی آسیب کے ساتھ ایک اور آسیب پیدا ہوا۔

۲۶ جنوری کو دوپہر کے گیارہ بجے' یعنی عین اس وقت جب ار کی نے جاگنے کی حالت میں (به قول خود اس لر کی کے فرشتے کے کہنے سے) اپنی آزادی کے وقت کا اعلان کیا' اس کے دورے ختم ہوگئے۔ سب سے آخری دورہ وہ نھا جس میں لر کی کے منہ سے آواز سنائی دی تھی اور وہ چلارھی تھی: د ناپاک روح! اس لر کی سے باہر نکل! تجھے معلوم نہیں کہ بہ بچی مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کے بعد اسے ہوش آگیا۔

۳۱ جنوری کو بھی حالت مع اپنے تمام آنار کے دوبارہ پیدا هوٹی....اس دن لڑکی ہے بھی ۹ فروری اپنی آزادی کی تاریخ بتائی ـ چنانچه ۹ فروری کو اس کی تمام تکلیفیں پہلی دفعه کی طرح ختم ہوگئیں۔ اسی دن دوپسر کے وقت ایک آواز نے کئی مرتبہ اپنے چلیے جانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد لڑکی کے منه سے یه آواز سنائی دی: «ناپاک روح دفع هوجا! یه گزشته دفع کی علاه ۰. هے۔ ، اس کے بعد ارکی کی آنکھ کھل کئی اور وہ اب تک تندرست ہے۔

ا کثر مثالوں میں دور ہے ہسٹیریائی مرض میں کوئی گہری جڑ نہ رکھتے تھے بلکہ کم و بیش خود ارادۂ پیدا کیے۔ ایسی مثالوں میں مریض کو اوروں سے الگ کردینا کافی هوتا تها کیوںکه اس طرح وہ سکون قلب حاصل کرلیتے تھے۔ چناںچہ ژاندزانژکا بھی ہوا۔ اس کو اوروں سے الگ کرنے ہی اس کی تمام شکایتیں رفع ہوگئیں۔ لیکن بعد میں جھاڑپھونک سے وہ پھر پیدا ہوئیں۔

ڑانے نے اپنے ایک وریض کی نفسیاتی جھےڑ بھونک کی۔ یہ مریض اس کے یاس آیے سے چار ماہ پہلے سے بیمار تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ تعلقات زناشوئی میں ایک میراہ روی کا افسوس جبر کے مظاہر کی نفسیاتی علت تھی۔ اس آسیب کو دفع کرنے ٥ جو طریقه ژانے نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ پہلے اس نے مریض کو مشی فی النوم کی طرح ایماز کی حالت میں منتقل کیا اور رفته رفته ان تمام یادوں کو محو کیا جو اس کو ستا رہی تھیں۔ اس علاج کا منتہا یہ تھا کہ مریض کے دل میں خیال ڈالا گیا کہ اس کی بیوی موجود ہے۔ به بیوی اس کے وہم میں حاضر ہوئی اور اس نے اس کو معاف کردیا۔

دلچسپ ہونے کی وجہ سے ژانے کے بیان کے اہم حصے یہاں نقل کیے جانے ہیں: مریض ۳۳ برس کا مرد ھے۔ یہ آج سے چار برس قبل شارکو ا کے زمانے میں سالتیتری اے آیا۔ اس کو میر مے حوالے کیا گیا اور میں نے اس کا

ست کہرا معائنہ کیا اور خوش قسمتی سے چند ھی ماہ میں اس کو اچھا کر دیا۔ یه علاج تین برس سے زائد جاری رہا اور مریض کو عرصے تک نگرانی میں رکھا گا۔ لہدا آپ اس کے ہذبان کا مطالعہ، اس کی صحبیابی کے وجوہ (جن کو جدید زمانے کی جہاڑیھونک کہا جاسکتا ہے) کا مماثنہ اور اس مشاہدے سے کثیر ترین امکانی معلومات کا حصول ممکن ہوگیا۔ اس کے علاوہ اب اس بدقسمت شخص کی تکلیفوں کو بیان کرنا بھی قابل اعتراض نه سمجھا جائیے گا۔ میں اس کا اور اس کیے وطن کا نام بدل دوں گا۔ اس تمام بیان میں صرف نفسیاتی اور طبی وافعات صحیح ہوں گے ـ

اب ہم اس کو ایکیلی کہی*ں گے* ۔ یہ جنوبی مرانس کے ایک قصبے کے کسان کے خاندان سے تھا۔ اس کی یرورش سادہ لوگوں میں ہو ئی جو بہت زیادہ تعلیمیافتہ نہ تھے۔ اس سے اسکیرول ا کے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے کہ اب آج کل آسیب کا ہذیان صرف نچلے طبقے کے لوگوں میں باقی رہ گیا ہے۔ اس کے والدین اور قصبے کے لوگ توہمات کی طرف مائل تھے اور اس کے خاندان کے متعلق عجیہ ِ عجیب قصے مشہور تھے۔ اس کے باپ پر الزام تھا کہ اس نے اپنے آپ کو جنّوں کے حوالے کردیا ہے اور یہ کہ ہر ہفتے کے دن وہ ایک برانے درخت کے تنبے کے یاس جاکر اس سے ،اتیں کرتا ہے جو اس کو روپے کی تھیلی دیے دیتا ھے۔

الكملي وارثةً جنون كي طرف مائل تها.....و. يبدائشي كمزور تها-ایکیلی کا بچپن کسی طرح غیر طبعی نه تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے مدرسے میں تہلیم پائی۔ وہ بہت ذهین تو نه تھا لیکن محنتی اور شوقین بہت تھا۔ اس کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ وہ خارجی ارتسامات کے لیے حساس تھا اور ہر چیزکا سنجیدگی کے ساتھ مشاہدہ کرتا تھا "کویا یہ واقعہ ہے"۔ سزا یا معمولی واقعه کے بعد وہ عرصے تک مضطرب رہتا تھا۔ وہ اپنے قصبے کے توہمات کا قائل نه تھا اور مذہبی عقید نے بھی چند ہی رکھتا تھا۔ اگر اس پر سر کے درد کے دور بے نه پڑتے ہوتے اور اگر چند ایسے واقعات نه ہوئے ہوتے جن کی اہمیت کا میر بے نزدیک صحیح اندازہ نہیں کیا گیا تھا تو وہ طبعی انسان کہا جاسکتا تھا۔ گو وہ بہت حساس اور محبت کرنے والا تھا تاہم وہ دوستیاں کرنے میں کامیاب نه تھا ' وہ ہمیشه اکیلا پھرتا تھا اور اس کے ہمجماعت اس کا ہمیشه مذاق اڑایا کرتے تھے۔

ایکیلی نے بہت جلد مدرسه چھوڑ دیا.....اور چھوٹا سا کاربار شروع کیا....خوشقسمتی سے اس نے شادی بہت جلد کرلی۔ بیوی نے اس کی بہت سی کمزوریاں رفع کیں اور کئی سال تک اس کو خوش رکھا۔ اولاد میں اس کے صرف ایک لڑکی تھی جو بالکل طبعی تھی۔ دس برس تک کوئی فساد رونما نه ہوا۔ ۳۳ برس کی عمر میں ایکیلی کو حادثوں کا ایک سلسله پیش آیا۔ ان هی کی وجه سے وہ چند هی مہینوں میں سالت پتری اے پہنچ گیا........

سنه ۹ ۹ ۱ ع کے موسم سرماکے اواخر میں وہ اپنے کاربار کے سلسلے میں سفر کو روانہ ہوا اور چند ہفتوں کے بعد گھر واپس آیا۔ وہ خود تو کہتا رہا کہ وہ تندرست ہے اور اس نے اپنے آپ کو تندرست ثابت کرنے کی بہت کوشش بھی کی لیکن اس کی بیوی نے تاڑ لیا کہ وہ بدلا ہوا ہے۔ وہ اداس اور کسی فکر میں غرق رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی بچی کو پیار کرتا تھا نہ ان سے بات کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی خاموشی زیادہ ہوگئی اور به غریب دن بھر میں چند جملے بھی ادا نه کر سکتا تھا۔ اب اس کی خاموشی نے ایک خاص شکل اختیار کرلی۔ اب به پہلے کی طرح عمدی اور ارادی نه تھی۔ اب یہ اس لیے خاموش نه تھا کہ وہ بولنا نه چاہتا تھا۔ وہ آواز نکالنے کی ناکام کوششیں کرتا وہ گونگا ہوگیا تھا۔ جس ڈاکٹر سے اس نے مشورہ کیا اس نے

اس کو سنگین مرض بتایا۔ اس نے دل دیکھا، پیشاب دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ عام کمزوری ہے، اخلاط میں تغیر ہے، شاید ذیابیطس ہے وغیرہ۔ ان تمام امراض کو سن کر ایکیلی کو دہشت ہوئی۔ اس نے اچانک بولنا شروع کردیا اور ہر قسم کے درد کی شکایت کی.....

ایک ماہ کے علاج کے بعد چوںکہ کوئی محسوس افاقہ نہ ہوا لہذا ایکیلی نے ایک اور ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ ضیق صدر تشخیص کیاگیا۔

یه بدقسمت شخص اب پلنگ سے جالگا اور بدتربن قسم کی پستی اس پر طاری هو می۔ اس نے کام کاج کرنا چھوڑ دیا۔ پڑھتے وقت ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نه آنا تھا۔ بعض اوقات تو وہ به ظاهر اوروں کی باتیں بھی نه سمجھتا تھا۔ اپنی مایوس بیوی کے هر سوال کے جواب میں وہ کہتا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آنا کہ اس پر یه پستی کیوں هے اور به کہ اس کا دل اب بھی مضبوط هے۔ لیکن باوجود اس کے بہت برے برے خیالات اس کے دل میں آنے تھے۔ وہ دن میں کئی مرتبه سونا تھا اور سونے کی حالت میں بھی اس کے هونث هلتے رهتے تھے اور اس کے منه ناقابل فہم آوازیں نکاتی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ آخرکار اس کے خیالات پور مے ہوتے نظر آئے۔ ایک دن وہ معمول سے زیادہ پست تھا۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کو بلایا اور مایوسانه انداز سے ان کو سینے سے لگایا اور اپنے بستر پر سیدھا لیث کیا اور کوئی حرکت نه کی۔ وہ دو دن نک اسی طرح بلا حرکت رہا اور اس کی تیمارداری کرنے والے هر وقت نک اسی طرح بلا حرکت رہا اور اس کی تیمارداری کرنے والے هر وقت اس کا دم نکانے کے منتظر تھے۔

ظاہری موت کے دو دن کے بعد ایک صبح کو وہ ایک دم اٹھ بیٹھا اور دونوں آنکھیں پھاڑ کر ایسے زور سے ہنسنا شروع کیا کہ اس کا تمام بدن ہل گیا۔ یہ ہنسی اس قدر غیر طبعی تھی کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہوگیا۔ وہ اسی طرح دوگھنٹے ہنستا رہا۔ یہ ہنسی بقیناً شیطانی ہنسی تھی۔

اس وقت سے ہر چیز بدل گئی ایکیلی بستر پر سے کودا اور ہر قسم کی نگرانی سے اپنے آپ کو آزاد کرالیا۔ ہر سوال کا جواب وہ اس طرح دیتا تھا:

اب کچھ مت کرو' سب کچھ بےکار ہے آؤ اب شامپین پییں' اب دنیا کا خاتمہ ہے '۔ اس کے بعد وہ ہولناک چیخیں مارت اور کہتا: ﴿ به مجھے جلارہے ہیں۔ به مجھے ٹکڑ نے ٹکڑ نے کررہے ہیں' ۔ به چیخیں اور وحشیانه حرکتیں شام تک رہیں۔ اس کے بعد به بدنصیب بہت بےچین نیند سوگیا۔

۔ جاکنے کے بعد وہ کچھ بہتر نہ تھا۔ ایکیلی نے اپنے خاندان والوں کو بہت سی خوفناک باتیں سنائیں۔ اس نے کہا کہ جن کمر مے میں ہے۔ اس کے اردکرد بہت سے سینک والے اور منہ چڑانے والے شطونکڑ ہے ہیں۔ اس سے بھی بدتر یہ کہ وہ جن اس کے اندر ہے اور اس کو کفر کی باتیں بکنے یر مجبور کر رہا ہے۔ واقعہ یہ تھاکہ ایکیلی کا منہ جس کیے متعلق اس نے کہا تھا کہ اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں' خدا اور اولیاءاللہ کو کالیاں دیے رہا تھا اور مذہب کے متعلق بہت گندی باتیں کہہ رہا تھا۔ اس سے زیادہ سنگین اور بےرحمی کی بات یہ تھی کہ جن اس کی ٹانگیں اور بانھیں مروڑ رہا تھا اور اس کو طرح طرح کے عذاب دیے رہا تھا جس کی وجه سے وہ دردناک چیخیں مارتا تھا۔ اس حالت کو تیز بخار اور ہذیان کی حالت کہا گیا لیکن یہ مستقل تھی۔ اپنی بچی کو سینے سے ایکانے سے بھی اس کو سکون حاصل نه هوتا تھا ۔ وہ روتا تھا اور اپنی زدہ حالت پر افسوس کرتا تھا جس نے اس کو جن کا شکار بنا دیا تھا۔ اس نے اس بات میں کھے شدہ ظاہر نہ کیا کہ اس پر جن کا سابہ ھے۔ اس کا اس کو یکا یقسن تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ میں نے اپنے مذہب اور شیطان پر پورا بقین نه کیا۔ اس نے سہت سخت بدلا لیا۔ اب وہ میر بے اندر ہے اور مجھے کھی بهي نه جهوڙ ڪا ، ۔

جب اس پر نگرانی نه هونی تھی تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا اور میدانوں میں آوارہ پھرتا، جنگلوں میں جاکر چھیتا جہاں وہ اگلیے دن دہشتزدہ پایا جاتا۔ اس نیے قبرستان جانبے کی تو خاص طور پر کوشش کی اور اکثر کسی قبر پر سوتا هوا پایا گیا۔ وہ موت کا خواهشمند معلوم هونا تھا، کیوںکہ اس نے زهر کھایا۔ ایک دفعه اس نے اپنے دونوں یاؤں ماندهم اور تالاب مين كود يوا ليكن كسي نه كسي طرح وه باهر نكل آيا اور کنار بے پر بیٹھا بہت حسرت کے ساتھ کہتا بایا گیا: • تم آسانی کے ساتھ معلوم کرسکتے ہو کہ مجھ پر جن کا سایہ ہے، کیوںکہ میں مر نہیں سکتا۔ میں نے وہ آزمائش کی جو مذہب نے پیش کی ہے۔ میں دونوں باؤں ایک جگه بانده کر یانی میں کودا هوں، لیکن میں تیرتا رها۔ آہ! جن یقیناً میر بے انداز ہے!، اس کو کمر بے میں بند رکھنا پڑتا تھا اور اس پر سخت نگرانی رہتی تھی۔ اس کی اس زدرحالت سے نمام خاندان خوف کھائے ہوئیے تھا۔ اس کے تین ماہ بعد اس کے خاہدان والوں کو فیصلہ کرنا بڑا اور ایک عقلمند ڈاکٹر کے مشور سے ہر اس کو سالت بت ری اے لاما گیا ا کیوںکہ آج کل آسیبزدہ لوگوں کی جھاڑ پھونک اور جنوں کے نکاوانے کے لیے یہی بہترین مقام ھے۔

جب شارکت اور میرے دوست مسٹر ڈیونل (جو اپنے مطب کا صدر ھے)
نے یہ دلچسپ مریض میرے حوالے کیا تو میں نے اس میں آسیب کے وہ
نمام آثار پائے جو درمیانی زمانے کی وباؤں کے سلسلے میں بیان کیے گئے
ھیں....ایکیلی دبی زبان اور مقدس آواز سے کفر بکتا تھا۔ وہ کہتا تھا: خدا
پر لعنت ہو، تثلیث پر لعنت ہو، مقدس دوشیزہ پر لعنت ہو!،...اس کے بعد
تیز آواز کے ساتھ اور آنکھوں میں آسو لاکر کہتا: اگر میں ہولئاک بائیں
کرتا ہوں تو یہ میرے منه کا قصور نہیں۔ یہ میں نہیں....میں اپنے ہونٹ
بھینچ لیتا ہوں تاکہ میں بول نہ سکوں اور کوئی لفظ ادا نہ ہوسکے لیکن

سب بیسود هیے - میں صاف محسوس کرتا هوں که وہ یه باتیں کرتا هیے اور میری مرضی کے خلاف میری زبان سے یه باتیں کہلواتا هے... جن هی مجھ سے یه تمام کام کرواتا هے ، ۔ پھر وہ کہتا: «میں مرنا نہیں چاهتا اور میری مرضی کے خلاف مجھے خودکشی پر مجبور کرتا هیے... چناں چه وہ اس وقت کہه رها هے.... ، اس کے بعد وہ پھر وهی تیز آواز اختیار کرتا اور کہتا: «پادری سب بےکار هیں!» پھر بلند آواز سے کہتا: «نہیں میں یقین نه کروںگا!» اس وقت وہ جن سے مم کلام هوتا تھا اور اس سے بحث کرتا تھا ۔ اکثر هوتا که وہ اپنے جن سے اسی طرح بحث کرتا ۔ اس جن کی بری عادت یه تھی کہ وہ اس کو برابر ڈوکتا رهتا تھا ۔ جن نے اس سے کہا: «تم جھوٹے موء اس پر یه بدنصیب کہتا: «نہیں میں جھوٹا نہیں هوں»۔

آسیبزدہ لوگ جن کے کام ہی کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتے وہ اس کو دیکھتے اور سنتے بھی ہیں۔ ایکیلی کا بھی یہی حال تھا.....

یه تمام سانیاں اور خصوصاً آخری (بیحسی) بدنصیب ایکیلی میں بھی پائی جاتی تھیں۔ یه صحیح ھے کہ اس کی بیحسی مسلسل نه تھی لیکن جب تشنج کے دور ہے کے وقت وہ اپنی بانہہ مرور تا تھا تو سوئی چبھونے با چٹکی لینے سے اس کو درد محسوس نه ھوتا تھا جب میں نے اس بدنصیب کو تسلی دینی چاھی اور ذرا آرام پہنچانا چاھا تو اس نے میر ساتھ کچھ اچھا سلوک نه کیا۔ میری تمام کوششیں بےکار ثابت ھوٹیں۔ میں نے ایکیلی پر غلبه پانے اور اس کو اپنا فرماںبردار بنانے کی ناکام کوشش کی۔ آخری مربے کے طور بر میں نے سوچا کہ کیا یه ممکن نه ھوگا کہ میں اس کو سلادوں اور اس طرح ھبناطیقی حالت میں اس پر غلبه پالوں۔ لیکن یہاں بھی مجھے ناکامی ھوٹی۔ میں کسی طرح بھی اس کو ابعاز نه کرسکا نه اس پر هبناطیقی حالت میں جب کوشش کرتا تو وہ مجھے گالیاں دیتا اور برا بھلاکہتا اور جن اس کے منه سے میری بےبسی پر مذاق آڑاتا......

میری استدعا پر سالت پتری اے کے خیرات خانے کا مہتم مربض کی نگرانی کرتا تھا اور اس کو تسلی دینے کی کوشش کرتا۔ وہ حقیقی مذہب اور شیطانی توہمات کا فرق اس پر واضع کرتا۔ اس کو بھی ناکامی ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ غریب دیوانہ ہے اور اس کو مذہب سے زیادہ طب کی ضرورت ہے۔ لہذا مجھے دو،ارہ کوشش کرنی پڑی۔

اب میں نے دیکھا کہ مریض بہت سی حرکتیں غیر شعوری طور پر کرتا ھے اور یہ کہ وہ اپنے وہموں اور اپنی بکواس میں غرق رہنے کی وجہ سے غائتِ دماغ رہما ہے۔ اس کی اس غائب دماغی سے فائدہ اٹھانا اور اس طرح اس کے اعضا میں وہ حرکات پیدا کرنا آسان تھا جو وہ نادانسته طور پر صادر کرتا تھا۔ ھم سب جانتے ھیں کہ غائب دماغ لوگ کوئے کونے اپنی چھتری کی تلاش کرتے ہیں حالانکہ اس تمام تلاش میں وہ چھتری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے گو خود ان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ میں اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں پنسل ٹھونسنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے نادانسته طور ير اس ينسل كو يكر ليا۔ ميں نے آهستكى كے ساتھ اس کا بہ ہاتھ یکڑ لیا اور اس سے چند لکیریں کھنچوائیں اور چند حروف لکھوائے۔ اس تمام عرصے میں مریض بکواس کرنا رہا۔ پھر ایک ایسی حرکت سے جس کا علم مریض کو نہ ہوا وہ ان حروف کو بار بار لکھتا رہا بلکہ نادانسته طور پر اینے دستخط بھی کیے۔ سب جاشے ہیں که ایسی حرکتیں جو حرکت کرنے والے کے علم کے بغیر صادر ہوتی میں خودکار \* کہلاتی میں۔ اس مریض کی حالت میں یہ خودکار حرکتیں سہت زیادہ اور بہت مختلف تھیں۔ اس بات کو جان لینے کے بعد اب میں سے ان حرکتوں کو حکماً پیدا کروانے کی کوشش کی ـ میں بەراه راست مریض کو مخاطب نه کرتا تھا کیوںکہ مجھے معلوم تھا کہ حبوات میں وہ کالیاں دیےگا۔ اس کی بجائے

میں اس کو بکواس کرنے دیتا تھا اور اس کے پیچھے کھڑے ھوکر نہایت نرمی سے بعض حرکات کرنے کو کہتا تھا۔ وہ یہ حرکات نہ کرتا تھا لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ھوئی کہ جس ھاتھ میں پنسل تھی اس سے اس نے سامنے رکھے ھوئے کاغذ پر جادی جلدی کچھ لکھنا شروع کیا۔ میں نے اس فقرے کو پڑھا جو اس نے اس طرح نادانستہ طور پر لکھا تھا جس طرح اس نے چند لمجے ھی قبل اپنے دستخط کیے تھے۔ اس کے ھاتھ نے لکھا تھا: میں نہ کروں گا، یہ گویا میر ہے حکم کا جواب تھا۔ مجھے اندازہ ھوا کہ مجھے پھر حکم دینا چاھیے لہذا میں نے نرمی سے دریافت کیا: ﴿ لیکن تم کیوں نہ کروگے ؟ ﴾ ھاتھ نے فوراً لیکھ کر جواب دیا: ﴿اس لیے کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ھوں ﴾ ۔ میں نے پوچھا: ﴿ تو تم کون ھو ؟ ﴾ اس نے جواب دیا: ﴿میں جن ھوں ﴾ میں نے کہا: بہت اچھا! اب ھم تم دونوں بائیں کرسکنے ھیں ﴾ ۔

جن سے باتیں کرنے کا موقعہ ہر شخص کو نہیں ملتا۔ لہذا میں نے اس سے کثیر تربن فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس جن کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ میرا کہذا مانے ' میں نے اس جذبے کے ذریعے سے اس پر حمله کیا جو جنوں کا محبوب گناہ رہا ہے۔ میری مراد خود پسندی سے ہے۔ میں نے کہا: ' میں نمھاری طاقت پر اعتقاد نہیں رکھتا اور جب تک نم اپنی قوت کا نبوت نه دوگے میں کبھی ایمان نه لاؤںگا ، جن نے جواب دیا: 'تم کو کیا نبوت نه دوگے میں کبھی ایمان نه لاؤںگا ، جن نے جواب دیا: 'تم کو کیا نبوت پا ہیے اور ہمیشہ کی طرح اب بھی اس نے ایکیلی کے ہاتھ کو اس کے علم کے بغیر جواب کا ذریعہ بنایا۔ میں نے کہا: ' اس غریب کا بایاں بازو اس طرح اٹھاؤ کہ اس کو علم نه ہو ' ۔ اس کے سنتے میں ایکیلی کا بایاں بازو اٹھ گیا۔

اب میں ایکیلی طرف متوجه ہوا اور اس کی توجه اپنی طرف منعطف کرانے کے لیے اس کو زور سے ہلایا اور اس کو دکھایا کہ اس کا

بایاں بازو اٹھا ہوا ہے۔ اس کو بہت تعجب ہوا اور بہمشکل اس نے اس کو نہجے گرابا۔ اس نے کہا: • جن مجھ پر ایک اور چال چل گیا ،۔ یہ صحیح تھا۔ لیکن اب کے تو جن نے یہ حرکت میر ہے کہنے سے کی تھی۔ اسی طریقے سے میں نے جن سے اور بہت سی حرکتیں کروائیں اور وہ ہمیشہ خاموشی سے میرا حکم مانتا رہا۔ اس نے ایکیلی کو نچوایا ، اس کی زبان باہر نکلوائی کاغذ کو چموایا وغیرہ۔ میں نے جن سے یہاں تک کہا کہ جب ایکیلی کسی اور طرف متوجہ ہو تو اس کو گلاب کا پھول دکھائے اور اس کی انگلی اور حرف متوجہ ہو تو اس کو گلاب کا پھول دکھائے اور اس کی انگلی اور درد سے چلایا۔....

مذکورہ بالا طریقے سے میں اور آگے بڑھ سکا اور وہ کچھ کیا کہ عاملوں کے خواب و خیال میں بھی کبھی نہ آئے گا۔ میں نے جن کی طاقت کے مزید ثبوت کے طور پر اس سے خواہش کی کہ وہ مہربانی کرکے اس کو آرام کرسی پر پوری طرح سلادے تا کہ وہ مزاحمت نہ کرسکے۔ اس سے قبل میں خود اس کو براہ راست مخاطب کرکے ہبناطیقی حالت پیدا نہ کرسکا تھا اور میری تمام کوششیں اکامی پر ختم ہوئی تھیں۔ لیکن اب اس غائب دماغی سے فائدہ اٹھا کر اور جن کو مخاطب کرنے سے مجھے بہت غائب سے کام یابی ہوگئی۔ ایکیلی نے نیند کے غلبے کے خلاف بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن آخر وہ سو ھی گیا۔ وہ آرام کرسی پر دھم سے گر پڑا اور گہری نیند سوگیا۔

اس گہری نیند کے باوجود ایکیلی میر بے سوالات سنتا تھا اور ان کے چوابات دیتا تھا۔ یہ مشی فی النوم کی حالت تھی جو جن سے گفتگو کے دوران میں پیدا ہوئی تھی اور اس سے فرمائش کا نتیجہ تھی۔ یہ بہت زیادہ حیرت انگیز نہ تھی۔ اپنے مرض کے دوران میں مریض نے کئی مرتبہ ایسی حالتوں کا اظہار کیا تھا۔ رات کو اور کبھی دن کو بھی اس پر عجیب ایسی حالتوں کا اظہار کیا تھا۔ رات کو اور کبھی دن کو بھی اس پر عجیب

حالت طاری هوتی تهی جس میں وہ بهظاهر بکواس کرا تھا اور جاگنے کے بعد اس کو مطلق یاد نہ رہتا تھا کہ اس عرصے میں اس نے کیا دیا۔

.....ایکیلی.....ایک دفعه سو جانبے کے بعد وہ وہ نفصیلات بیان كرتا جن سے اس سے قبل وہ واقف نه تھا يا جن كو وہ بغير سمجھے جانتا تھا۔ مشی فی النوم کی اس حالت میں اپنی بیماری کا جو دسه اس نے سنایا وہ اس قصے سے مختلف تھا جو اب تک وہ سنایا ہرنا نھا۔ جو کچھ بھی اس نے سنایا وہ بہت صاف تھا اور اس کو چند الفاظ میں بیان کیا جاسکتہ ھے: گزشته چھے ماء سے اس نے ذهن میں تخیلات کا ایک لمبا سلسله تها جو کم و بیش عیر شعوری طور پر دن اور رات ظاهر هوتا تها۔ غائب دماغ اوگوں کی طرح وہ اپنے آپ سے ایک لمبی اور افسوسناک کہانی کہتا تھا۔ لیکن اس خواب بیداری نے اس نے کمزور ذھن میں مخصوس خصوصیات اختیار کرای تھیں۔ اس کے نتائج بھی بہت خوفناک ہوئے۔ مختصر به که اس کی تمام بیماری محض خواب تھی۔

اس بیماری کی ابتدا ایک سنگین گذاه سے هوئی جس کا ارتکاب اس نے اپنے چھوٹے سے سفر کے دوران میں کیا.....تھوڑے دنوں کے لیے وه اینہ گھر اور بیوی مجوں کو بالکل بھول گیا تھا.....وایسی پر اس گناہ کی یاد نے اس کو ستایا اور مذکورہ بالا پستی اور غائب دماغی پیدا ہوئی۔ اس کو زیادہ فکر بہ تھا کہ کہیں اس کی یہ بےراہ روی اس کی بیوی پر ظاهر نه هوجائیے۔ اسی وجه سے وہ اپنے هر لفظ کو نگه میں رکھتا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کو خیال ہوا کہ وہ اپنی سےچینی کو بھول چکا ھے لیکن یہ ابھی باقی تھی اور اسی وجہ سے اس کو بولنے میں دقت ہوتی تھی۔ بعض کمزور ذھن والے شخص ایسے ہوتے ہیں جو کسی کام کو آدھا آدھا کرکے نہیں کرسکتے۔ یہ لوگ بعض اوقات عجیب مغالطوں میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ میں ایک جوان عورت سے واقف ہوں جو اسی طرح اپنے ایک قصور کو چھپانا چاھتی تھی۔ اس کوشش میں اس نے اپنے خیالات اور افعال کو چھپانا شروع کردیا۔ بجائے اس کے کہ یہ خاص بات کو چھپانی اس نے ھر بات اور ھر چیز کو چھپانے کی کوشش شروع کی۔ چناں چھ صبح سے شام تک وہ ھر بات یہاں آگ کہ معمولی سی بات کے لیے بھی جھوٹ بولتی تھی۔ دور ہے کی طرح کی ایک حالت میں اس نے اپنے قصور کا اعتراف کرلیا اور معافی حاصل کرلی۔ اس کے بعد اس نے بھر کبھی جھوٹ نہ بولا۔ ایکیلی کی مثال میں بھی یہی ھوا۔ یہاں بھی کسی چیز کو چھپانے کو خیال تھا۔ اس کی مثال میں جھوٹ کی بجائے گونگا پن پیدا ھوا۔ ظاھر ھے کہ اس بیماری کے ابتدائی درجوں کی توجبہ افسوس کی مواظبت اور اس سے پیدا ھونے والے فنطاسیا اسے ھوسکتی ھے۔

اس کی تمام تشویشات اور دن اور رات کے اس کے تمام خواب بہت پیچیدہ ہوتے جارہے تھے۔ ایکیلی نے اپنے آپ کو ملامتوں سے ڈھاپ لیا تھا۔ اس کو ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی توقع رهتی تھی جن کو وہ اپنی بےراہ روی کی صحیح سزا سمجھتا تھا۔ وہ ہر امتکانی جسمانی فساد اور تمام بدترین بیماریاں خواب میں دیکھتا تھا۔ بیماری کے ان ہی خوابوں (جن کو وہ تقریباً نظر الماز کردیتا تھا) سے اس میں تکان ' پیاس ' بےدمی ' اور اور تکلیفیں پیدا ہوئیں اور ان ہی کو معالج و مریض نے باری باری فرماسطس اور دل کی بیماری سمجھاں ....

ایکیلی همیشه خواب دیکهتا رهتا نها۔ کون هے جس کو ایسے خواب دکھائی نہیں دیے؟ کس نے خواب میں خود اپنی لاش پر خود اپنے آپ مائم نہیں کیا؟ هسٹیریا کے مربضوں کو ایسے خواب اکثر دکھائی دیتے ہیں۔ چناںچہ یہ لوگ اکثر شاعرانہ مائم کرتے سنے گئے ہیں: " یہ پھول هیں۔ سفید پھول ان سے چادر بنائی جائے گی، جو میر بے جنازے

پر ڈالی جائے گی ، ۔ وغیرہ ۔ ایکیلی بیمار اور ایعاز پذیر تو تھا ہی لہذا وہ اور آگے بڑھ گیا ۔ اپنی مرضی کے خلاف اس نے اپنے خواب کو حقیقی بنایا اور ان کے مطابق عمل بھی کیا ۔ چناںچہ ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی بچی کو الوداع کہا اور ساکت اور ساکن بستر پر لیٹ گیا ۔ یہ کم و بیش مکمل جمود جو دو دن باقی رہا ، ایک لمبے خواب کا ایک باب تھا ۔

جب کوئی شخص خواب دیکھے کہ وہ مرکیا ھے تو وہ اس سے زیادہ اور کیا خواب دیکھ سکتا ھے؟ اس قصے کا انجام کیا ھوکا جو ایکیلی گزشتہ چھے ماہ سے سنا رھا ھے؟ یہ انجام بہت صاف ھے یعنی جہنم ۔ جب وہ ساکن پڑا تھا کویا وہ مرکیا ھے اور جب کوئی چیز اس کی نیند میں خلل انداز نہ ھوسکتی تھی تب اس نے اور زیادہ خواب دیکھے ۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کی موت واقعہ بن چلی ھے ۔ لہذا قبر میں سے شیطان نکلا اور اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس آیا ۔ مریض نے مشی فی النوم کی حالت میں اپنے تمام خواب ھم کو سنائے ۔ اس کو وہ افسوس ناک کھڑی یاد تھی جب یہ افسوسناک واقعہ ھوا ۔ گیارہ بجے دوپہر کے قریب باھر صحن میں کتا بھونک رھا تھا ۔ کمر نے میں شعلے ھی شعلے تھے ۔ بہت سے شطونگڑ نے اس بدنسیب رھا تھا ۔ کمر نے میں شعلے کی شعلے تھے ۔ بہت سے شطونگڑ نے اس بدنسیب کو چابک مار رھے تھے اور اس کی آ کھوں میں میخیں ٹھونک کر دل بھلا دھے تھے ۔ اس کے جسم میں دختوں کے داستے سے وہ جن اس کے جسم میں داخل ھوا اور اس کے دل و دماغ پر قبضہ جمالیا ۔

اس کا کمزور ذهن اس کو برداشت نه کرسکا ـ اس کی طبعی شخصیت اور اس شخصیت کی تمام یادداشتیں، تنظیم اور سیرت جو اس وقت تک اس خوفنا ک خواب کے ساتھ ساتھ باقی تھی، ایک دم اور مکمل طور پر مغلوب هوگئی ـ یه خواب اب تک تو تحت شعوری تھا لیکن اب اس کو روکنے والی کوئی چیز نه تھی ـ یه برها اور تمام ذهن پر حاوی هوگیا ـ یه اتنا ترقی کرگیا که مکمل اوهام پیدا هونے لکے اور افعال و الفاظ

کی صورت میں اس کا اظہار ہونے لگا۔ ایکیلی شیطانی هنسی هنسنے لگا ' کفر بکنے لگا اور جنوں کو دیکھنے اور سننے لگا۔ اب وہ کامل هذیان کی حالت میں تھا۔

اس هذیان کی ترکیبی ساخت بهت دل چسپ هے اور اتنی هی دل چسپ به بات هے که اس کی تمام علامتیں کسقدر آسانی کے سانھ خواب کے شیجے ' نفسیاتی خودکاریتیں ۱ اور تقسیم شخصیت کا اظهار ثابت کی جاسکتی هیں ۔ هذیبان خواب کا واحد اظهار نهیں ۔ یه تو ساده مشی فی النوم هوگا جس میں باقاعدہ افعال هوں کے جن سے کسی فساد کی طرف اشارہ نه هوگا . یه هذیان اصل میں خواب اور گزشته کل کے خیالات اور ایک دوسرے کے رد عمل کا مجموعه هے ۔ ایکیلی کا منه کفر بکتا هے ۔ یه تو اصلی خواب هے لیکن ایکیلی ان کو سنتا هے ' ان پر کڑھتا هے ' ان کو اس جن کی طرف منسوب کرتا هے جو اس کے انھر هے ۔ یه طبعی شعور اور اس کی تعبیر کا عمل هے ۔ اس کے معد جن ایکیلی سے بات کرتا هے اور دهمکیوں سے اس یر غلب یاتا هے ۔ مریض کی تاویل و تعبیر نے خواب کو بڑھا دیا هے اور یہ اس کا نقشه اجاگر کر دیا هے ۔

اگر هم مریض کو تندرست کرنا چاہتے هیں ہو اس سے جہنم ' جن اور موت کے متعلق گفتگو کرنے سے کچھ حاصل نہیں کو وہ خود ان کا ذکر اکثر کرنا تھا۔ تاهم یه ثانوی چیزیں تھیں۔ مریض آسیبزدہ معلوم ہوتا نھا لیکن اس کا مرض آسیب نه تھا بلکه تاسف کا جذبه تھا۔ اکثر آسیبزدہ اشخاص کا یہی حال ہوتا ہے۔ جن اصل میں ان کے تاسف ' پشیمابیوں ' دھشتوں اور گناھوں کا مجسمه ہوتا ہے۔ همیں ایکیلی کے ذہن سے اس کے تاسف اور اس کی بےراہ روی کی باد کو محو کرنا تھا لیکن یه آسان کام

نه تھا۔ بھولنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا جتنا کہ اس کو عام طور پر فرض کیا جاتا ہے ۔

ایک مستقل اور جمے ہوئے خیال کی تاریخ پر اپنی تصنیف میں میں نے واضح کیا ہے کہ تقریباً یہی نتیجہ «افتراق خیالاتا» «اوربدلا» کے عمل سے حاصل ہوسکتا ہے۔ خیالات، یا یاد کو تمثالات، کا نظام سمجھا جاسکتا ہے۔ اس نظام کو اس طرح توڑا جاسکتا ہے کہ اس کے ترکیبی اجزا کو علیحدہ علیحدہ کرکے ان کو فرداً فرداً بدل دیا جائے اور پہلے سے موجود تمثالات کی بجائے جزئی تمثالات کُل میں داخل کردی جائیں۔ میں یہاں ان اعمال کے امتحان کو ڈھرا نہیں سکتا۔ اب میں صرف اننا کہھسکتا ہوں کہ اس دلچسپ مریض کے مستقل خیال پر اس کا از سر نو استعمال کیا گیا۔ ایعاز کے ذریعے سے وہموں کو پیدا کرکے اس کی بےراہ روی کی یاد کو ہر طریقے سے مسخ کردیا گیا۔ سب سے آخر میں ایکیلی کی بیوی ایک کو ہر طریقے سے مسخ کردیا گیا۔ سب سے آخر میں ایکیلی کی بیوی ایک مناسب وقت پر به شکل وہم نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے خاوند کو معاف کیا جو اس وقت رحم کا مستحق تھا نه کہ الزام کا۔

یه تمام تغیرات مشی فی النوم میں پیدا کیے گئے۔ لیکن جاگئے کے بعد مریض کے شعور پر ان کا رد عمل حیرت انگیز ہوا۔ اس کو تسکین محسوس ہوئی۔ وہ اس باطنی قوت سے نجات پاگیا جس نے اس کے احساسات اور خیالات پر مکمل تصرف سے اس کو محروم کردیا تھا۔ تہام جسم کی بےحسی رفع ہوگئی۔ اس کا حافظہ عود کر آیا اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہوئی کہ وہ اپنی بکواس کو خارجی سمجھنے لگا۔ چند ہی دنوں میں اتنا تندرست ہوگیا کہ اپنے جن پر ہنسنے لگا اور اس نے خود اپنے پاکل پنے کو قصے کہابیوں کی بہت سی کتابیں پڑھنے پر محمول کیا۔ اس وقت ایک دلچسپ واقعہ قابل بیان ہے: رات کے وقت اب بھی ہذبان باقی

رہا اسوتے ہوئے اب بھی ایکیلی چیختا اور جہنّم کے عذاب کو خواب میں دیکھتا۔
جن اس کو ایک بے حد و نہایت سیڑھی پر چڑھنے پر مجبور کرتا جس کے
سرے پر پانی کا برتن رکھا ہوتا یا یہ کہ وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں
میخیں ٹھوک کر اپنا دل بھلاتا۔ یہ ہذیان تحت شعوری تحریر میں بھی
باقی تھا۔ تحریر میں جن فخریہ کہتا کہ میں جلدی اس کو دوبارہ حاصل
کر لوںگا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہذیان کے اثرات باقی رہ
جاسکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں ان اثرات کا علم نہ ہو۔ اس
کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کیوں کہ اگر مربض کو اس حالت میں
چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بہت جلد پھر اسی پرانی حالت میں آجاتا ہے۔

لیکن اسی طریق علاج سے اس کے یہ خواں بھی بدل دیے گئے اور جلد ھی ان کا بھی خاتمہ ہو گیا.....اب مشی فی النوم کے بعد مریض میں مکمل نسیان بھی مافی نه زدا تھا اور به اب وہ تحریر کے وقت اتنا زیادہ بے حس رہتا تھا۔ مختصر یہ دہ مستقل اور جمے ہوئے خیالات کے غائب ہوجانے کے بعد ذہن کی وحدت دوبارہ قائم ہوگئی۔

بہت جلد ایکیلی پوری طرح صحتیاب ہوگیا.....خوشی کی بات
یہ ہے کہ اپنے قصبے کو واپس جانے کے بعد مریض نے اپنے متعلق مجھے اطلاع
دی ہے اور یہ کہ گزشتہ تین برس سے وہ جسمانی اور اخلاقی حیثیت
سے بالکل تندرست ہے۔

اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ آسیب کے خیالات کی تحلیل اور جبر کے مریض کو مکمل مشی فیالنوم کی حالت میں منتقل کرنا کس قدر مفید ہے۔ مشی فی النوم کی حالت میں مریض بہت ریادہ ایعار پدیر ہوجانا ہے ' اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معاوم ہوتا ہے کہ آسیب ہو پدا کرے میں جدات کس فدر اعمیت رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں میں تو جدبات سے خود ایعاری عیر معمولی درجے تک تیز ہوجانی ہے۔ لیکن

اکثر نفسی محللین اکے عقید ہے کے باوجود کسی پہلے سے موجود تاثری تجربے کا نام لے دینا آسیب کی ( توجیه ) کرنا نہیں ۔

واقعه یه هے که جهاڑ پھونک همیشه کامیاب نہیں رهتی۔ کرنر کا قول هے که ایسی هایوس کن مثالوں میں هم ناحق اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حواریوں کے برابر طاقتور سمجھتے هیں ، معلوم ایسا هوتا هے که جهاڑ پھونک سرف وهاں ناکام رهتی هے جہاں آسیب هسٹیریائی مزاج میں نہیں بلکه عصبی اور نفسی کمزوری سے پیدا هوتا هے ، جیاں آسیب که راهبانه ریاضت اور نفسکشی میں هوا کرتا هے۔ چناںچه سوریں کا آسیب کسی طرح بھی رفع نه هوا۔ یه ایعاز یا خود ایعازی سے نہیں بلکه نفسی حالت کے ازخود بدل جانے سے بهتدریج رفع هوا۔

سوریں تو اپنی تمام تکلیفوں کے اوجود بچ کیا ایکن لودوں کی وبا کے زمانے میں دو عامل یعنی لاکتاس اور تران دوئل آسیب کی نذر ہوگئے۔ یہ موت ایسی خوفف ک تھی کہ تصور میں نہیں آسکتی۔ مریض کا مرض ذہنی تھا اور اس کا شعور صحیح و سالم تھا۔ اس پر ایسا ہیجان طاری تھا کہ اس کا جسم برداشت به کرسکا۔ جہاں تک علم ہے صرف اسی مثال کی تفصیلات ہم تک یہنچی ہیں۔

اگلے برس یعنی سنه ۱۹۳۸ع میں مشہور فادرتران کوئل نے انتقال کیا۔ وہ ایک کےپوچن واغط تھا اور باقی ماندہ عاملوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اپنی عمر کی آخری گھڑیوں میں اس نے خوفناک چیخیں ماریں جن کو کےپوچن کونونٹ کے تمام پڑوسیوں نے سنا ۔ جلدی هی یہ خبر شہر میں پھیل گئی تو لوگ جوق درجوق ان چیخوں کو سننے کے لیے دوڑ ہے آئے تاکه معلوم کریں که یہ افواہ کہاں تک صحیح ھے۔ جو شخص وہاں گیا اس کو یقین ہوگیا۔ اس کی موت کی جو شہادت اس وقت ہمارے پاس ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی اس میں شبه کی

کنجائس نہیں۔ اس موت کا حال ایک اور کے پوچن نے بیان کیا ہے۔ یہاں ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں:

ف در تران کوئل شہر انجو آ کے سنٹ ریمی کا رہنے والا تھا۔ وہ اینے وقت کا مشہور ترین واعظ تھا ۔ فرماںبرداری نے جھاڑ بھونک کے لیے اس کو شہر لودوں پہنچایا ۔ جن اپنے اس دشمن سے ڈر ہے۔ لہذا وہ سب باهر نکلے تا که اگر هو سکے تو اس کو خوفزده کردیں۔ چناںچه سڑک پر ھی اس نے اپنی ٹانگوں میں ایسی کمزوری محسوس کی کہ اس کے جی میں آیا کہ وہ جہاں ہے وہیں رک جانے۔ چار برس تک وہ عامل کی خدمت انجام دیتا رہا ۔ اس عرصے میں خدا نے اس کو آزمائشوں سے ویسے ہی نکھارا جیسے سنار سونے کو آگ میں ڈال کر نکھارتا ھے۔ جو اقتدار کہ گرجا کو خدا کی طرف سے حاصل تھا اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا خیال تھا کہ وہ جلدی ہی ان تمام جنوں کو نکال باہر کریےگا لبکن تجربے سے اس کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو اس نے صبر کرنے اور خدا کے حکم کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اس کی عقل اس کے لیے پہانسی کا کام دے کی اور اس کے غرور کا باعث بنے کی لہذا اس نے وعظ کہنا ترک کیا اور پوری طرح جھاڑ بھونک کی طرف متوجہ ہوا۔ جنوں نے جب اس کی یه خاکساری دیکھی تو ان. کو اتنا غصه آیا که انھوں ہے اس کے جسم میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اِس مقصد کے لیے نمام جہنم جمع ہوئی لیکن باوجود اس کے ان کو کامیابی نہ ہوئی کیوںکہ یہ خدا کی مرضی کے خلاف تھا۔ یہ صحیح ھے کہ جن اس کے ظاہری اور باطنی حواس میں کھیلتے تھے، وہ اس کو زمین پر دھکیلتے تھے، چیختے تھے ' اس کے منہ سے گالیاں دیتے تھے ' ان کی زبان باہر نکلوا کر سانپ کی آواز کی طرح کی آوازیں نکلوانے تھے، وہ اس کے سر کو پٹختے تھے، اس

کے دل کو بھیجتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے لیکن ان تمام مصیبتوں میں اس کی روح آزاد تھی اور خدا سے لو لگائیے رکھتی تھی ۔ اپنے ساتھی کی مدد سے وہ جلدی ھی جن کو پیچھاڑ دبتا تھا جو اب اس کے منہ سے کہتا: ﴿ آم مجھے کس قدر تکلیف ھے! › دیگر پادربوں اور عاملوں کو فادر ترانکوٹل پر رحم آتا تھا لیکن خود یه فادر اس میں خوش تھا۔ جنوں سے اس کو مار ڈالنے کا فصلہ کیا۔ لہذا ایک تہوار کے دن جب وه وعظ کهنے والا تھا اس پر بیش ار پیش شدید حمله کیا۔ نتیجه یه ہوا کہ وعطکا وقت آگیا اور وہ حاضر نہ ہو سکا۔ اس کے «اعتراف، کرانے والے نے جن کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیے اور فادر کو حکم دیا کہ و، منسر کی طرف جائیے چناںچہ وہ گیا اور ایسا وعظ کھا کہ ہفتوں کی تباری کے بعد بھی وہ غالباً نہ کہہ سکتا.....وعظ کے بعد جنوں نے اور سختی سے اس کو کھیر لیا۔ اس نے تین چار دن شام کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ دوشنبہ کے دن تک ستر سے نه اٹھ سکا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگیا۔ اس نے بہت سی بری بری قیں کیں اور ہر مرتبہ یہ سمجھا جاتا رہا کہ یہ جن کے نکلنے کی علامت ہے اور اس لیے اس کے ارد گرد کے لوگوں میں اس کی صحت کی امید بیدا ہوتی تھی لیکن ڈاکٹر اس کی حالت بہت خطرناک بتانا تھا اور کہتا تھا کہ آگر حدا نے اس شیطانی کام کو مه روکا تو اس کا جانبر هونا ناممکن هو جائےگا کیوںکه جب کبھی وہ بھوک لگنے پر بھی کچھ کھانا تو جن اس قدر شدید اختلاج قلب کے سانھ قبے کروانے کہ مضوط سے مضوط آدمی کا دل بھی بند ہوجاتا۔ اس سے اس کے سر میں ایسا درد ہوتا اور ایسی متلی ہوتی کہ جس کا ذکر جالنوس اور بقراط نے بھی نہیں کیا اور جس کی نوعیت سوائے اس کے اور کسی طرح نہیں جانی جاسکتی کہ خود سمجھنے والے پر یہ پڑی ہو۔ جن اس کے منہ سے چیختے اور چلاتے لیکن اس کا ذھن غیر ماؤف تھا۔

اس تمام تکلیف کے ساتھ مسلسل بخار تھا اور ایسی ایسی پیچیدگیاں تھیں جو اس شخص کی سمجھ میں نہیں آسکتیں جس نے ان کو دیکھا نہیں اور جس کو ان طریقوں کا تجربه نہیں جن سے جن جسم پر عمل کرتے ھیں...... اس طرح وہ عمر کے ۳۳ برس طے کر کے انتقال کر گیا......

اس طرح کے عام بیانات میں مبہم لفظ آسیب کے استعمال میں جس احتیاط کی ضرورت ہے اسی کی ضرورت جھاڑ پھونک کے خابطوں پر بحث کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی حقیقی آسیب کی موجودگی کی طرف اشارہ نه ہوتا ہو۔ ایسے تعویذ اور خابطے جسمانی امراض کے لیے اس وقت استعمال کے جاتے تھے جب ان کو غلطی سے جنوں کا سابہ سمجھ لیا جاتا تھا۔

اپنے اسلی وسیع معنوں میں آسیب کا خیال ہمارے زمانے میں بھی پایا جاتا ہے۔
کرجا کو جو برکت دی جاتی ہے وہ اسل میں اس کی سدائے باز گشت ہے کیوں کہ
اس کا مطلب سرف یہ ہوتا ہے کہ اس عمارت کو غیر خدائی طاقتوں سے مقابلہ
کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں اور ان کے چارے کو جو برکت
اور دعا دی جاتی ہے اس کا بھی یہی مطاب ہوتا ہے۔ سادہ اوح اشخاص اس پر اب
بھی عمل کرنے ہیں۔ اس برکت اور دعا کا عکس اس مثال میں ملتا ہے جہاں ایسے
شخص کو جھاڑا جا ا ہے جو اندھیرے کی طاقتوں نے بس میں ہے۔ پھر یہ بھی خیال
وکھنا چاھیے کہ عملی نقطۂ نظر سے لازمی مہیں کہ برکت اور جھاڑ بھونک ایک
دوسرے سے بالکل ممیز ہوں۔ برکت تو اکثر و بیشتر جنوں کی اس مداخلت کو رفع
کونے کا ذریعہ ہوتی ہے جو ممکن ہے کہ موجود ہو۔ محولہ مینوئل میں اس طرح

بچوں کی بیماری کی جھاڑ پھونک کی ایک پرانی مثال ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ یه مثال مصر کی ہے جہاں ہر مرض شیطانی سمجھا جاتا تھا:

دفع ہوجا! او اندھیر ہے میں آنے والے ' جس کی ناک پیچھے کو مڑی ہوئی ہے ، جس کے چہر ہے کا نچلاحصہ اوپر ہے اور اوپر کا نیچے اور جو

نہیں جانتا کہ وہ کیوں آبا ھے (دُھراؤ) کیا تو اس بیچے کو چومنے آبا ھے ؟
میں تجھے چومنے نہیں دوںگا۔ کیا تو اسے سُلانے آبا ھے ؟ میں تجھے کوئی
تکلیف پہنچانے نه دوںگا۔ کیا تو اس کو اپنے ساتھ لے جانے آبا ھے ؟ میں
تجھے اس کو لیے جانے نه دوںگا۔ میں نے اوفا کی جڑ ، پیاز اور شہد
سے اس کی حفاظت کرلی ھے جو زندوں کے لیے میٹھا اور مُردوں کے
لیے بُرا ھے ۔

ھنری ' اے ' ژونو ا نے اپنی کتاب Bibliotheque Universelle Suisse میں جھاڑ پھونک کی صورت کا ذاتی تجربہ ناول کی طرز پر بیان کیا ھے۔ یہ جھاڑ پھونک ایسے شخص پر کی گئی جس کو شش کا مرض تھا۔ عامل نے آسیب تشخیص کیا اور شور مچا مچا کر جھاڑنے کی کوشش بھی کی ' لیکن مریض میں کوئی علامت آسیب کی ظاہر نہ ھوئی۔

اس سے بھی زیادہ دلچسپ ببان گائنا؟ کے سیاح کا ھے۔ اس نے درد سر کے قدیم علاج کا ذکر کیا ھے۔ اس مثال میں بھی خاص جھاڑپھونک کا کوئی سوال نہیں کیوںکہ بخار کو آسیب نہ سمجھا گیا تھا۔ تاہم قدیم جھاڑپھونک کے فریعے سے جو علاج کیا جاتا ھے وہ ھمار بے موضوع سے ایسے تعلقات رکھتا ھے کہ اس کا بیان دلچسپ ھوگا۔ جہاں تک مجھے علم ھے یہ واحد مثال ھے جس میں خود سیاح کا اس طریقے سے علاج کیا گیا۔ اس کا ذکر بیسچیان تا نے اپنی کتاب (Weber Psychische Beobachtungenbei میں کیا ھے۔ اس سے اندازہ ھوتا ھے کہ پرانے وحشی لوگوں کے طبی علاج کسقدر خوفناک ھوتے تھے، کیوںکہ ان میں مربض کا ذھن مختل ھوجاتا تھا۔ یہ حال تو بورپ کے اس مصنف اور سیاح کا ھوا۔ اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ھے کہ وحشی لوگوں کا کیا حال ھوتا ھوگا کیوںکہ وہ اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ھے کہ وحشی لوگوں کا کیا حال ھوتا ھوگا کیوںکہ وہ لوگ تو کہیں زیادہ ایعازپذیر ھوتے ھیں۔

اس پر آسیب کی ٹھیٹ مثالوں کی حماری جانچ ختم ہوتی ہے۔ به ماہیت کے لحاظ سے ہمیشه نفسی جبر کے مظاہر پر مشتمل ہوتا ہے جس میں زیادتی کی وجه سے مریض اکثر و بیشتر مشیفیالنوم کی حالت میں آجاتا ہے۔ حرکی هیجان کسی قدر کثیرالوقوع کیوں نه ہو اس کو آسیب کا ترکیبی جزو نہیں سمجھا جاسکتا۔

## ٣ ـ عام بيانات

آسیب کی پیدائش (خصوصاً سنگین صورت میں) کو واقعۂ جنون پر اعتقادکا لازمه سمجھنا چاہیے۔ یہی اعتقاد خود ایعازی کی مدد سے آسیب کی پرورش کرتا ہے اور اس کو باقی رکھتا ہے۔

عمر کے لحاظ سے تو نہیں کہا جاسکتا کہ آسیب فلاں عمر میں پیدا ہوتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کرنر نے تیرہ مثالیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے صرف دو مود ہیں جن کی عمریں علی الترتیب ۳۷ اور ۲۷ برس کی تھیں۔ باقی سب لڑکیاں یا عورتیں ہیں جن کی عمریں جہاں تک تحقیق ہوسکا ہے ۸، ۱۰، ۱۱، ۲۰، ۳۱، ۳۳، ۳۳، ۳۱ اور ۷۰ برس کی تھیں۔ ہوسکا ہے ۸، ۱۰، ۱۱، ۲۰، ۳۳، ۳۳، ۳۸ اور ۷۰ برس کی تھیں۔ یہ تمام اعداد و شمار ان اعداد و شمار کے بالکل مطابق ہیں جن کو اوروں نے بیان کیا ہے سوائے اس کے کہ ان میں مردوں کی تعداد کم ہے۔ آسیب کا اثر تقریباً کی حملے کم ہوئے ہیں۔ آسیبزدہ شخص تقریباً سب کے سب نیچے کے طبقے کے غیر تملیمیافتہ تھے۔

مذکورہ بالا حالتوں کے علاوہ بعض اور حالتیں ہوتی ہیں جن میں مریض اسی طرح کہتا ہے کہ وہ آسیبزدہ ہے اور یہ کہ اس کے اندر کوئی روح ہے جو اسے سنا رہی ہے لیکن ان کی عام کیفیت اس لحظ سے مختلف ہوتی ہے کہ ان میں جبر کے مظاہر نظر نہیں آنے گو یہ صحیح ہے کہ ایسی مثالیں شاذ ہی ملتی ہیں۔ یہ مثالیں

معض مفالعلے ایا و همی خیالات کی هوتی هیں جن کی پیدائش ممکن هے که کسی اور طریقے سے هوئی هو۔ ان کی خفیف ترین مثالیں غیر تعلیم بافته لوگوں میں ملتی هیں جو مرضوں اور خصوصاً نفسی مرضوں کی توجیه کے لیے آسیب کے عام خیال کی طرف رجوع کرتے هیں لیکن سنگین تر مشالیں مراقیوں ' مفلوجوں اور ان لوگوں میں پائی جاتی هیں جن کو وهمی خیالات پیدا کرنے والے امراض هوتے هیں اور جن میں آسیب کا مضالطه واقع هوتا هے۔ یه امراض جهاڑ بھونک کی مان کے نہیں هوتے اور اگر ان کا ازاله هو بھی جاتا هے تو ایک وهمی خیال کی بجائے دوسوا وهمی خیال جاگزیں هوجاتا هے۔ آسیب کی ایسی خالصة عقلی صورت کے وجود کو محمی خیال جاگزیں هوجاتا هے۔ آسیب کی ایسی خالصة عقلی صورت کے وجود کو نسلیم کرنا هی پڑتا هے لیکن آسیب کی حقیقی مثالوں کے مقابلے میں یه اتنی زیادہ نادرالوقوع هیں که کوئی غیر مشتبه مثال بیان نہیں کی جاسکتی۔ لہذا میں اس بحث کو نہیں ختم کرتا هوں۔

بعض مریضوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر طفیلی میں۔ ایسی مثالوں کو بھی پہلے تی آ اور ماری من نے « آسیب کی سچی مثالیں » کہا ہے لیکن ان سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ اصطلاحات کے ایسے پہسپہسے استعمال سے بہت شرانگیز خلط مبحث پیدا ہونے کا امکان ہے۔ آسیب کی اصطلاح صرف ان مشالوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے جن میں ایسے فسادات پائے جانے ہوں جن پر پیچھے بحث ہوئی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ فسادات طفیلی کے تخیل سے تعلق رکھتے ہوں لیکن بحث ہوئی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ فسادات طفیلی کے تخیل سے تعلق رکھتے ہوں لیکن صوف موخرالذکر کے وجود سے ہم آسیب کی اصطلاح کے استعمال کے مجاز نہیں ہوجاتے۔ سیکلا می خیال میں طفیلی کے اسی تخیل کی آسیب کی صورت میں ترقی آسیب

چھوٹے چھوٹے کے سائے میں جو ہذبان ہوتا ہے اس میں اور قدیم شیطانی ہذبان میں مشابہت کو مخلوط مثالوں سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

Pelletier P

Delusion

بعض بہت صاف مثالیں میر بے مشاهد بے میں آئی هیں۔ چناںچه ایک عورت نے اعتراف کیا که اس پر جن کا سابه هیے جو اس کے جسم میں جرائیم کی شکل میں داخل هوا۔ ان جرائیم کا اس نے عجیب و غریب نام لیا۔ یه جرائیم اس کو ستانے تھے۔ اس مثال میں دو خیالات جمع هوئے هیں۔ ایک شیطانی آسیب کا دوسرا جرائیم کا۔ جن نے جرائیم هی کی صورت اختیار کی۔

اس کے علاوہ اس عورت میں شدید ہم احساسی اعرمٰن ، ہذیان کی خاص صورت اور تقسیم شخصیت کی نمایاں حالت ، بھی پائے جاتے تھے۔ پھر اس میں سلبی خیالات بھی موجود تھے یعنی اس کو خیال تھا کہ اس کا نہ پیٹ ہے ، نہ آنٹیں ، نه زبان ۔

ایک اور ایسی هی عورت میر بے مشاهدیے میں آئی جس پر کدو دانے کا سابہ تھا۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نفسیات کی فرانسیسی کتابوں میں لفظ آسیب کا استعمال ایک اور حالت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس حالت میں سایہ کرنے والی روح کے تمام اعمال صریحی یا مشیفیالنوم کی طرح کے شعور میں نہیں بلکہ غیر شعور میں رہتے ہیں۔ کم از کم نفسیات کے فرینکو اینگلوسیکسن سکول کا یہی خیال ہے جس کا صدر پی ژانے ہے۔

نمریض دیکھتا ہے کہ اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں اس کے علم کے جنیر اور اس کی مرضی کے خلاف بہت سی پیچیدہ حرکتیں صادر کرتے ھیں۔ وہ اپنے منہ کو خود اس کو حکم دیتے یا خود اس پر مذاق اڑانے سنتا ہے۔ وہ مقابلہ کرتا ہے بحث کرتا ہے اور اس شخص سے لڑتا ہے جو اس کے اندر پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنی اس حالت کی کیا توجیہ کرسکتا ہے؟ وہ اپنے متعلق کیا سوچ سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے آپ کو آسیبزدہ کہے یا بیان کریے کہ ایک ایسا جن اس پر ظلم ڈھا رہا ہے جو اس کے اندر ہیے

تو کیا اس کو مرد معقول نه کها جائےگا؟ جب اس کی دوسری شخصیت بعض مشہور تو همات کے زیر اثر اپنا نام اشتروته ا، یا لیوی آنهن ۱، یا بعل بک بتائے تو اس کو کیوں کر شبه هو سکتا ہے ؟ آسیب پر اعتقاد ایک نفسیاتی حقیقت کا جا هلانه نام ہے ۔

ژانے کے نزدیک یہ نفسیاتی حقیقت صرف اس واقع پر مشتمل ہے کہ طبعی فرد جن شعوری نفسی مظاہر کا مالک ہوتا ہے ان کے علاوہ جسم میں بعض اور ایسے مظاہر نمبودار ہوتے ہیں جو طبعی فرد سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ سب ملکر ایک اور ذات بن جاتے ہیں (ژانے اور تقریباً تمام کے تمام نئے فرینکو اینگلو سیکسن سکول کا خیال ہے کہ ذات نفسی اعمال کا مجموعۂ محض ہے۔) یہ حالتیں طبعاً ان حالتوں سے مختلف ہوںگی جن کا ہم نے اب تک مطالعہ کیا ہے۔ اگر یہ فیالواقع موجود ہیں تو ان کے لیے آسیب کی اصطلاح کا استعمال اور صورتوں میں اس کے استعمال کی بہنسبت کم استعارتی ہوگا کیوںکہ اس صورت میں ایک فرد کے اندر واقعۃ ایک دوسرا ذھن ہوتا ہے جو بالکل خود مختار ہے اور جو جسم پر پورا غلبہ پانے کے لیے یہلے ذھن سے ہمیشہ بر سر مناقشہ رہتا ہے۔

اس تمام بحث کا همار ہے موضوع پر خواہ کچھ اثر ہو ہم اس وقت اس مسئلے پر غور نہیں کرسکتے کہ ایسی مثالیں موجود بھی ہیں یا نہیں لیکن اتنا ظاہر ہے کہ اس کو غیر شعور کے مسئلے سے لازمی تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے نفسیاتی اعمال فی الواقع موجود ہیں جو ژانے کے معنوں میں کلیة غیر شموری ہیں؟ اور اگر یہ موجود ہیں تو ان کا دائرہ عمل کیا ہے؟ اس صورت میں آسیب کی مذکورہ بالا حالت غیر شعور کی کثیر ترین ترقی کو ظاہر کرےگی ۔

پہلے بیان ہوچکا ہے کہ مآخذہ کی تنقید کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تمدن کے ابتدائی درجوں پر نفسی فسادات کو آسیب کی تمیزی خصوصیت نہیں مانا جاتا۔ برخلاف اس کے معمولی معمولی جسمانی فسادات کو اس کا کافی ثبوت سمجھ لیا جاتا ہے۔ وحشیوں کے عقید ہے کے مطابق نه صرف ہر روحانی مرض بلکہ ہر فعلیاتی مرض بھی ایسی روح کی کارستانی ہوتا ہے جو مرض کے اندر ہوتی ہے۔ یہ خیال تمدن کے اعلی درجوں پر بھی موجود ہے۔ چناں چه دوآب دجلہ و فرات اور مصر کے تمدن میں یہ موجود تھا۔

دوسرے لفظوں میں جن حالتوں کو قدیم زمانے میں آسیب کہا جاتا تھا، ان سب کو آج کل آسیب نہیں کہا جاتا۔ اس کے علاوہ جتنے جہاڑ پھونک ہم تک پہنچے ہیں ان سب سے یه ثابت نہیں ہوتا که یه آسیب کے ہیں۔ ان میں سے اکثر صرف فعلیائی فسادات کے لیے ہیں۔

هر قسم کے امراض کو اس طرح آسیب کہہ دینا حقیقی یعنی نفسیاتی آسیب کی پیدائش میں یه طورایعازی عنصر کے بہت اهم هے کیوںکه یه عقیدہ عام طور پر مروج و مسلم هونے کی وجه سے ایسی فضا پیدا کردیتا هے جو خودایعازی کے لیے بہت موزوں هے۔ اس کے برعکس زمانه حال کا یه تخیل که بالعموم آسیب کی طرح کی کوئی چیز هستی هی نہیں رکھتی ان حالتوں کی ترقی کی واہ میں ایک روڑا هے جن کی هم نے تحلیل کی هے۔

لیکن زمانه حال میں آسیب کی طرح کی حالتیں مفقود نہیں۔ همارے نزدیک آسیب ایسے جبری مظاهر کا ایک وسیع مرکب هے جو آج کل طبعاً بےشمار تعداد میں پائے جاتے هیں اور جو هر نمایاں عصبی حالات سے پیدا هوتے هیں لیکن ان اعمال

ان مآخذ میں بعض حیرت انگیز بیانات بھی ملتے ھیں؛ مثلاً ''آسیب زدۃ اعظامی زبان لٹکا کر بولتے ھیں' آپنے پیک سے بولتے ھیں' آلات تناسل سے بولتے ھیں' مطتلف زبانیں بولتے ھیں' زلزلے' طرفان' بجلی آندھی پیدا کرتے ھیں' درختوں کر جزرں سے اکھارتے ھیں' پہاڑرں کر ایک جگۃ سے درسری جگۃ لے جاتے ھیں۔ قلموں کو ھیں معلق کرتے ھیں اور پھر ان کو ان کی جگۃ رکھ دیتے ھیں' آنکھوں کو چندھیاتے ھیں۔ . . . ' (مصنف)

میں اب اس زمانے کی طرح آسانی سے ترقی نہیں ہوتی جب آسیب کی خودایعازی کا دور دورہ تھا۔

اس سے بھی زیادہ دل چسپ ایک اور حالت ھے جس کی وجہ سے متعلقہ شخص میں یہ خیال پیدا ھوتا ھے کہ کوئی خارجی طاقت اس کی رہنما ھے اور جس کی وجہ سے اب بھی آسیب کا خیال پیدا ھوتا ھے اگرچہ عام طور پر بہ خیال عارضی ھوتا ھے۔ تاثری اور ارادی امتناع کی حالت شدید نفسی ضعف کی تصویر میں سب سے زیادہ نمایاں ھوتی ھے۔

نفسی ضعف سے پیدا ہونے والے امتناع کی ایسی حالتوں میں فرد اپنی فعلیت کا تمام شعور کھو بیٹھتا ہے لیکن باوجود اس کے اپنے آپ کو کام کرتے دیکھتا ہے۔ «تعیینی میلانات ) فعل پیدا کرتے ہیں لیکن خود ان میلانات کا احساس بہت خفیف ہوتا ہے۔ اس طرح اس شخص کو خود اپنے افعال معمّه معلوم ہوتے ہیں۔ یہ حالت سہت آسانی کے ساتھ یہ خیال پیدا کرتی ہے کہ یہ افعال کسی خارجی قوت یا کسی اور فرد سے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ آج کل کے تعلیم بافتہ مربض محض ایماز سے اس خیال کو قبول نہیں کرتے۔

آرپی کہتا ہے کہ میں بچہ ہی تھا کہ میں ایک ایسی قوت محسوس کرتا تھا جو مجھے مجبور کرتی تھی اور میری آزادی سلب کرتی تھی۔ اس وقت تو میرا خیال تھا کہ یہ مقدس دوشیزہ ہے۔ اب آجکل بھی میں یہی محسوس کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کہیں میں کسی جادو کے اثر میں تو نہیں ہوں۔

نادیا کہتا ہے کہ «مجھے اس احساس سے بہت وحشت ہوتی ہے کہ کوئی پراسرار چیز مجھے روک رہی ہے اور میری امنگوں کے حصول میں مانع آرہی ہے.....مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قسمت میرے خلاف ہے اور

<sup>&</sup>quot;Determining Tendencies"

جب تک میں زندہ رہوںگا یہ خلاف می رہے گی.....یہ ایسا ھے گویا مہلک تقدیر میرے سرکے ارد گرد چکر لگا رہی ہے جو کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی.....میری قسمت می اس بات کو پیدا کرےگی جس سے میں سب سے زبادہ ڈرتا ہوں۔ یہی مجھے موٹا کرےگی تاکہ میں اور زبادہ پریشان ہوں.....کوئی قوت ہے جو مجھ سے بیہودہ قسمیں کھلوانی ہے۔ شیطان مجھے مجبور کرتا ہے ۔

گےسیل! کہتا ہے: « میں ہر وقت ایک طاقتور قوت کو محسوس کرتا رہتا ہوں جو مجھ پر مسلط ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں کسی بڑی طاقت کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ اسی طاقت کو میں نے خدا کہا ہے اور اسی کو میں شیطان کہنے کی طرف ماٹل ہوں ...... اور لسے بھی ایسی ہی بائیں کرتا ہے: « مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کسی بڑی قوت کے خلاف لڑ کر کسی مقدس چیز کو ناپاک کر رہا ہوں ۔ اسی کی وجہ سے میں ہر وقت شیطان ہی کے متعلق سوچتا رہتا ہوں »۔

اسی طرح او فوکک نے شدید نفسی ضعف کا ایک مریض میرے حوالے کیا تاکہ میں اس کی مکمل نفسی تحقیق کروں۔ اس میں بھی شروع میں آسیب کا خیال پایا جاتا تھا۔ ڈاکٹروں کی توجیہات سے یہ فوراً غائب ہوگیا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسی ضعف سے پیدا ہونے والے خیالات آسیبی خیالات سے کس قدر مشابهت رکھتے ہیں۔

شارکو اور اس کے سکول نے سب سے پہلے اس تعلق کو تسلیم کیا۔ شارکو نے تو صاف طور پر «شیطانی حملے» کا ذکر کیا ھے۔ رخر آ کی کتاب میں اس کا تفصیلی بیان ھے۔ بعض ھسٹیریائی حالتوں کا جو بیان اس کتاب میں پایا جاتا ھے اس کا مقابله اگر آسیب کے بیانات سے کیا جائے تو ھم یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور نظر آنے ھیں کہ ان دونوں کے مظاھر بالکل ایک ھیں۔ دونوں میں تشنج اورشدت ھیجان ایک ھیسا ھوتا

ہے اور اس پر بھی سب کا اتفاق معلوم ہوتا ہے کہ دونوں حالتوں میں بعض مریض اپنی اپنی کیفیات کا بورا علم اور اس کی یوری یاد رکھنے ہیں۔

اس قسم کے حملے میں شعور کا فقدان مکمل نہیں ہوتا۔ بعض مریضوں میں تو اپنی کیفیت کا یورا شعور رہتا ہے اور دور ہے کے بعد یہ لوگ کہتے میں کہ اس حملے کے دوران میں وہ اپنی نمام کوششوں کے باوجود اپنے ہیجان پر غالب نہ آسکے۔ اگر وہ کچھ لمحوں کے لیے اس میں کامیاب ہو بھی گئے تو اس کے بعد اور زیادہ سخت دورہ بڑا۔

مارک ا ....اور ار ۰۰۰۰۲ (رخر کے دو مریض) بعض حملوں کو مروڑ کہتے ہیں اور بعض کو محض شدید حملے اور ان دونوں میں صاف طور پر تمیز کرتے ہیں۔ به اپنی عام حالت او دیکھ کر پیشین کوئی تک کر سکتے هیں که کس قسم حمله هونیے والا هے۔ وہ شدید حملوں کو «مرور» یر ترجیح دبتیے میں۔ مقدمالذکر میں ان کا شعور بالکل اور موخرالذکر میں چند منٹوں کے لیے غائب ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ایسی تکلیف ہوئی ہے کہ کسی کے خیال میں نہیں آسکتی۔

ان کے ساتھ نائری کیفیت بھی و ہی ہوتی ہے جو آسیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل مثال سے اس کی توضیح ہوگی۔ اس میں مربض کا شعور دوروں کے وقت بالکل غائب ہوگیا تھا۔ یہ زمانہ حال کے ہسٹسریائی ﴿ شیطانی حملوں ﴾ کے نمونے کے طور یر یہاں نقل کی جارھی ھے:

.....اچانک نهایت دهشتناک چیخ پکار سنائی دی ـ اب تک تو اس کا جسم یا تو اینٹھن کی وجه سے بل کھاتا تھا یا لکڑی کی طرح سخت هوجانا تها لیکن آب یه عجیب و غریب حرکتس کررهی تهی ـ وه کبهی ٹانگیں ایک دوسری کے اوپر رکھتی تھی اور کبھی الک کر لیتی تھی۔

بازو پیچھسے کی طرف موڑ لیتی تھی کوباکوئی ان کو مروڑ رہا ہے۔ کلائیاں موڑتی تھی۔ پورا جسم یا تو موڑتی تھی۔ پورا جسم یا تو آگے کی طرف جھکاتی تھی یا پیچھے کو۔ سر ادھر سے ادھر پٹختی تھی یا پیچھے کی طرف گرادیتی تھی۔ اس کے چہرے پر کبھی دھشت ہوتی تھی کبھی غصہ اور کبھی وحشت۔ یہ سوجا ہوا اور تمتمایا ہوا تھا۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ کبھی تو یہ ساکن رہتی تھیں اور کبھی حرکت کرتی رہتی تھیں۔ ہونٹ کھلے رہتے تھے۔

اگر چہر بے پر دھشت کا غلبہ ہوتا تھا تو سر آکے کی طرف جھکتا تھا۔ دونوں مٹھیاں بند کرکے ماتھے پر رکھتی تھی۔ ان کے بیچ میں سے کبھی کبھی نہایت بھیانک آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ جسم گٹھڑی بنا رہتا تھا۔ ٹانگیں اور رائیں جسم کے ساتھ چسپاں رہتی تھیں۔ مریضہ یا تو اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر کروٹ کے بل لیٹ جاتی تھی یا پیٹ میں گھٹنے دے کر اور چہر ہے کو ہاتھوں سے چھپا کر اوندھی پڑجاتی تھی۔

اگر غصہ غالب ہوتا تھا تو وہ رکاوٹ پر کرپڑتی اور اس کو پکڑنے اور کائنے کی کوشنے بال اور کائنے کی کوشش کرتی، اپنے بال توچتی، اپنا چہرہ اور سینہ زخمی کرتی، اپنے کپڑے پھاڑتی اور ہرد اور غصے کے مارے چیختی اور چلاتی۔

مريضه كا شعور بالكل غائب تها ـ

اس مثال سے ہسٹیریا کے دوروں اور آسیب کا تعلق بالکل ظاہر ہے۔ لیکن کیا رخر اور تقریباً تمام فرانسیسی ماہرین نفسیات کا یہ خیال صحیح ہے کہ یہ دونوں حالتیں بالکل ایک ہیں؟

غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان دونوں کا فرق اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا کیوںکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا تو ہسٹیریا کی ان دلحسپ مثالوں کی نفسی کیفیت کا اور زیادہ گھرا

مطالعه ضروری خیال کیا جاتا جس کے مطالعه کا سالتیتری اے کو موقع ملا۔

زمانه حال کے هسٹیربائی حملوں اور آسیب کی پرانی حالتوں کا فرق نفسی ھے۔
خارجی حیثیت بعنی نشنج اور حرکی هیجان کے لحاظ سے تو به دونوں مثابه هین
ایکن نفسیاتی نقطۂ نظر سے جہاں تک که زمانه حال کے مریضوں کے مطالعه کی بنا پر حکم
لگایا جاسکتا هے وہ مختلف هیں۔ اس اختلاف کی بنا وہ خیال هے جو مریض اپنے
حملوں کے متعلق رکھتا هے۔ آجکل خود مریض ان کو طبعی مظاهر با مرضیاتی حادثات
سمجھتا هے اگرچه بعض اوقات وہ ان کو روکنے کی کوشش بھی کرتا هے۔ اس کو
کبھی یه خیال نہیں آتا که یه شکایت صرف اسی کو هے اور کسی اور کو نہیں گو اس
میں اب بھی جبری خصوصیات دکھائی دبتی هیں جو ان کی مواظبت کا نتیجه هوتی
هیں۔ اس کے برعکس قدیم زمانے میں آسیب کا خیال غالب هوتا تھا اور اس طرح جبر
ایک نانوی شخصیت کی جانب ازخود نرقی کرتا تھا۔ جو اطلاعات هم تک پہنچی هیں
ایک نانوی شخصیت نے بات نہیں کی ۔ اسی سے هسٹیریا اور آسیب کے درمیان اتنا بڑا فرق
نمایاں هوتا هے که کم از کم نفسیاتی نقطۂ نظر سے ان دونوں کو بعینه ایک کہنا
ناممکن هو جاتا هے۔

نفسی اعمال پر عام نقطۂ نظر کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ہسٹیریا کے شدید ترین اظہارات بھی مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ترقی کے زیر اثر ہسٹیریائی حملوں کے اس اتحاد کے متعلق جو بیانات نفسی طِبّ کی کتابوں میں ملتے ہیں ان کی تحلیل بہت دلچسپ کام ہے بهشرطےکه یه کام ممکن ہو۔

یه تحلیل نفسی مرضیات اور خصوباً هسٹیریا کی تاریخ (یه خیال رکھنا چاهیے که هسٹیریا کی واقعی ایک تاریخ هے) میں ایک نئے باب کا اضافه کرےگی۔ نفسیات کے موجودہ طریقوں نے ابھی تک اس تاریخ کی طرف رہنمائی نہیں کی هے۔ نفسی ضعف بھی اپنی ایک تاریخ رکھتا هے۔ اسی طرح وهمی نظامات پیدا کرنے والے نفسی امراض خصوصاً مراق پر بھی اپنے زمانه کی مہر لیگی هوتی هے۔ بہرحال یه سب جاتیے هیں

کہ شدید ایعازپذیری اس حالت کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اسی بنا پر اس کی تاریخ بھی خصوصیت کے ساتھ ضخیم ہوتی ہے۔ نفسی مرضیات کا تاریخی مطالعہ سرف وسیع بنیادوں پر ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے ذہن اور تمدن کے ارتقا کے متعلق عام تاریخی مآخذ کے گہر ہے اور وسیع مطالعہ کی بھی ضرورت ہے۔

### <sup>ہ</sup>۔ آسب کی خارجی علاما**ت**

آسیب کی جن مثالوں کا گزشته صفحوں میں ذکر ہوا ہے ان کی برتال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ مریض کے جسم پر ایک نئی شخصیت کا حملہ ہوتا ہے اور یہ ایک اجنبی روح کے تابع ہوجاتا ہے۔ اسی بنا پر قدیم زمانے سے لےکر اس وقت تک اس حالت کو (دسایہ») یا دآسیب، کہتے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور روح جسم میں داخل ہوگئی ہے اور اس کے بعد سے طبعی روح کے ساتھ ساتھ یا اس کی جگہ سکونت پذیر ہے۔

اس آسیب کا اظمار تین طریقوں سے ہوتا ھے:

اول۔ آسیب زدہ کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت مدلجاتی ہے۔

جو چہرہ عام طور پر سنجیدگی اور متانت کو ظاہر کرتا ہے وہ اس شخص میں جن کے ظاہر ہونے کے وقت سے بدل جاتا ہے اور اس کی فردیت نہایت خوف اک اور بدترین منہ بنانے اور منہ چڑانے میں غائب ہوجائی ہے۔

ابن سمجھتی تھی کہ اس پر ایک مردہ آدمی کا ﴿سابه ، ھے۔ اس کے متعلق بیان کیا گیا ھے:

جب جب جن اس میں داخل ہوتا ہے اس کا چہرہ مردہ مردکے چہر ہے کے مشابہ ہوجاتا ہے۔ لہذا جب اس عورت پر دورہ پڑتا تھا تو اس کو

مردہ شخص کے واقفوں سے چھیا دیا جاتا تھا کیوںکہ وہ اس کو پہیجان لیتے تھے۔

ابشن مائر نے بھی سینٹ سی کی مثال کی بھی خصوصیات ببان کی ہیں:

ایک بالکل اجنبی فرد کا مسخ شد. اور بالکل بدلا هو ا چهر. ظاهر ہوتا ہے.....جوں ہی کہ اس جن کی آواز سنائی دہتی تھی اس لڑکی کا چہرہ حیرت انگیز طریقے سے بدل جاتا تھا اور وہ شیطانی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگ جاتی تھی۔

بعض اوقات آسیب کا اطمهار مسلسل نمیں ہوتا۔ بھر حال اس حالت میں بھی چھرہ مہرہ بدلا ہوا نظر آتا ہے: • غرض اشخاص اور ان کے چہر بے عبر متوقع طور پر مدل جانے نہے ،۔

لودوں کی وباکے بڑے بڑے آسیب زدوں کا بھی بہی حال ہوا۔ ایک عینی شاہد کا بیان ھے:

....اسرمو ڈی اس (ایک جن) نہ جلدی ھی اپنے غمیے کا اظہار کیا۔ اس نے بار بار لڑکی کو آگے اور پیچھے کی طرف ہلایا اور اس سے متھوڑ ہے کی طرح اور اتنی نیزی کے ساتھ ماریں کھلوائیں کہ اس کے دانت بجنے لگے اور اس کے حلق سے آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ ان حرکات کے دوران میں اس کا چہرہ بالکل ناقابل شناحت ہوگیا۔ اس کی نکامیں غنبناک ہوگئیں ' اس کی زبان عجیب طریقہ سے بڑی لعبی اور منہ سے باہر لٹکی، ہوئی ہوگئی ۔ یہ اس قدر خشک اور سخت ہوگئی کہ تھوک نہ ہونے کے سبب یه ایسے کھیت کی مانند تھی جس میں ہل چلایا گیا ہو آگرچه اسکو اس نے چبایا نہ تھا۔ اور اس کا سانس بھی باقاعدہ تھا۔ سے ہےرت ( ایک اور جن) نے ایک دوسرا ہنستا ہوا اور حسبن چہرہ پیدا کیا اور اس کے بعد مو اور جنوں اکف اور اکے آس<sup>م</sup> نے بکے بعد دیگر بے مختلف چہر سے بیدا کیے۔

لیکن چوںکہ ایسموڈی اس کو ٹھیرنے کا اور باقی اوروں کو واپس ہوجانے کا حکم ملا تھا لہذا پہلا چہرہ پھر عود کر آبا۔ لوئی چہاردھم کا بھائی «موسیو» آسیبزدہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے لودوں آبا۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان نمام جنوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو اس لڑکی کے سر آنے ہیں۔ لہذا عاملوں نے یکے بعد دیگرے ان کو لڑکی کے چہرے پر بلوایا۔ ان سب نے اس کے چہرے کو بہت کریہ المنظر بنایا لیکن ان میں سے ہرایک نے اس کو مختلف صورت میں مسخ کیا۔

چھرے کی یہ تبدیلی ہر بیان میں پائی جاتی ہے۔ فلورنوائے ا نے جب
ہیلینسمتھ کی تحقیق کی ہے اس وقت سے ان بیانات پر شبہ کرنے کی
گنجائش نہیں رہی۔ اس لڑکی میں بھی مختلف چھرے پیدا ہوئے اور یہ
سب اس شخص کے چھرے کے مشابہ تھے جو اس کے خیال کے مطابق اس
میں حلول کیے ہوئے تھا۔

هیلینسمتھ نے شخصیتوں کے ایک سلسلے کا اظہار کیا جن میں سے بعض اوروں سے مختلف تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم ایک تو ماریان توا نے اور دوسری ۱۸ ویں صدی کے مشہور جادوگر کیگ لی آسٹرو کی شبیہ تھی۔ یہ دونوں تاریخی شخصیتوں کی وہ نقلیں تھیں جو مشی فی النوم کی حالت میں ہوئیں۔ فلورنوا آئے نے کیگ لی آسٹرو کے داوتار ، کو اس طرح بیان کیا ہے:

آهسته آهسته اور بتدریج لی اوپولڈ (کیگ لی آسٹرو) اپنے آپ کو مجسم کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہیلین نے پہلے محسوس کیا کہ اس کے بازو پکڑے گئے ہیں یا یہ موجود ہی نہیں۔ اس کے بعد اس نے گردن میں گدی میں اور سر میں ناخوش کوار (پہلے دردناک) احساسات کا ذکر کیا۔ اس کی آنکھوں کے پردے جھپک گئے۔ اس کا چہرہ بدل گیا اور اس کا

Cagliostro r Marie Antoinette r Helene Smith r Flournoy r Leopold s

کلا اس طرح یهول کیا که اس کی دو ٹھوڑ ماں دکھائی دینے لکس ۔ اس طرح وہ کیک لی آسٹرو کی مشہور تصویر کے مشابہ ہوگئی۔ اس کے بعد وہ ایک دم اٹھے، اور آھستہ آھستہ موجودہ اشخاس میں سے اس شخص کی طرف پھری جس کو لی اوبولڈ مخاطب کرنے والا تھا۔ وہ غرور میں اتنی سیدھی ہوئی کہ کچھ پیچھے کی طرف جھک گئی ۔ کبھی اس کے دونوں بازو ایک شان کے ساتھ اس کے سینے پر ہونے اور کبھی ایک لٹکتا ہوتا اور دوسرا آسمان کی طرف اشارہ کرتا ۔ اس کے بعد ہیکیوں اور آھوں کی آوازوں کے علاوہ اور بہت سی آوازیں سنائی دیتیں جن سے معلوم ہوتا کہ لیاویولڈ کو بولنے کے آلات پر قبضہ کرنیے میں دقت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد متین اور طاقتہ ر آواز میں کوئی شخص آهسته آهسته بولتا سنائی دیتا۔ یه ایک مرد کی کیچھ موٹے, سے آواز تھی اور بوانے کا لہجہ تقریباً اطالوی تھا۔ لیاوپولڈ کی بولی همیشه مشکل سے سمجھ میں آتی ہے خصوصاً اس وقت جب کسی سہودہ سوال کے جواب میں یا کسی شک کرنے والے تماشائی کے گستاخانہ حملے یں اس کی گرجدار آواز بڑھتی چلی جاتی ھے۔ وہ هکلانا ھے۔ بات جانا ھے' الفاظ کے آخری حصوں پر زور دیتا ھے اور متروک یا بےموقع الفاظ استعمال کرتا ھے۔ وہ بڑے موٹے ہوٹے افظ بولنے والا چرب زمان شان دار تقریر کرنے والا اور بعض اوقات سختگو ہے۔ وہ ہرایک کو ‹ نو › کہنا ہے اور اس کے سننے والے سمجھتے ہیں کہ وہ کسی خفیہ انجمن کے وہ ر عهده دار کو سن رہے ہیں۔۔۔۔جب ہیلین اپنے رہنماکا جسم اختیار کرتی ھے تو اس کا چہرہ بھی اسی کا سا بن جانا ھے۔ اس کی چال ڈھال ویسی هر بارعب هو جانی هم جسی که حقیقی لیگ لی آسٹرو کی هونی چاهد ـ آزم! اور بورو آ بورو ' نیے دھری شخصیت کی جو پرانی مثالیں بیان کی ھیں ان میں بھی چیر ہے کی تبدیلی کا ذکر ہے۔ چہرہ بدن کی وضع اور رفتار یہ سب نفسی ترکیب کو ظاهر کرتے ہیں۔ جس طرح پر تاثری کیفیت خاص صورت سے ظاهر هوتی هے اسی طرح شخصیت به حیثیت مجموعی کا بھی مخصوص اظہار هوتا هے۔ یه مظاهر پوری طرح معلوم نہیں لیکن یه نسبة مستقل هونے هیں۔ یه اس بڑے تغیر میں شریک هونے چاهییں جو آسیبزدگی کی حالت میں تمام شخصیت کو بدل دیتا هے۔

دوسری خصوصیت جو شخصیت کے تغیر کا پته دیتی هے پہلی خصوصیت سے قریب کا تعلق رکھتی هے۔ هماری مراد آواز سے هے۔ جس وقت چہرہ بدلتا هے اسی وقت کم و بیش بدلی هوئی آواز مریض کے منه سے دور ہے کے درمیان میں نکلتی هے۔ به نئی آواز اس شخص کی آواز کے مثابه هوئی هے جو مربض کے جسم کے ذریعے سے اپنا اظہار کررها هے۔ عورت کی آواز مردانه بن جانی هے کیوںکه جتنی مثالیں میری نظر سے گزری هیں ان سب میں عورت پر همیشه کسی مرد کا «سایه» هوئا هے۔ چنانچه کرنر نے جو مثال ایم بی کی بیان کی هے اس میں گیارہ مرس کی ایک لڑکی چنانچه کرنر نے جو مثال ایم بی کی بیان کی هے اس میں گیارہ مرس کی ایک لڑکی دی منه سے اچانک «کمری اور موٹی» آواز نکلی اور اس کے بعد دوسری آواز سنائی دی لیکن به بھی اصلی آواز سے مختلف تھی۔ اورلاخ کی دوشیزہ کا بھی بھی حال ہوا۔ ایشن مائر نے بھی اپنی مریضه سینٹ سی میں بھی دیکھا:

وہ (مفروضہ جن) آج ایسی آواز سے بولا جو مردکی موٹی آواز سے ملتی تھی اور اس کے ساتھ ھی اس قدر شوخ نگاھیں ڈالیں کہ بیان نہیں ھوسکتا۔

ژانے کی بیان کردہ ایک پرانی مثال میں فکر ہوا ہے:

یه منظر همار بے لیے بہت غیر معمولی تھا۔ هم اس خبیث روح کو اس غریب عورت کے منه سے بولتے سننے کے لیے وهاں موجود تھے۔ هم نے کبھی مردانه آواز سنی اور کبھی زنانه اور یه دونوں آوازیں ایک دوسری سے اس قدر ممیز تھیں که یه یقین کرنا ناممکن تھا که یه دونوں آوازیں ایک هی عورت کی هیں۔

اور مثالوں میں آواز کی کیفیت بہت زیادہ نہیں بدلتی:

ایک آواز سنائی دی جس کو کیفیت کی وجه سے نہیں بلکہ لب و لہجے کی بنا پر غیر کی آواز سمجھا جاسکتا تھا۔

مشہور فلسفی باڈر\* نے اپنے مشاہدے کی ایک مثال بیان کی ہے۔ یہ بویریا کی ۲۳ برس کی ایک عورت کی مثال ہے جس میں شیطانی آسیب کے ساتھ ساتھ ایک اور غیر طبعی حالت نمایاں تھی:

......حقیقت میں یه شیطانی رد عمل بر هتا هی چلاگیا اور مریضه جو جاگنے کی حالت میں دنیادارانه اور غیر متقیانه گفتگو کرتی تھی، آسیب کی حالت میں ولیالله کی طرح کی بائیں کرتی تھی (آسیب کی ابتدا)۔ اس کا چہرہ، اس کے اشار ہے اور انداز گفتگو بھد ہے اور قابل اعتراض ڈھنگ اختیار کرلیتے تھے جو اس کی طبعی سیرت کے بالکل خلاف تھا۔ پہلے وہ هر دم تیار اور فرماں بردار تھی، اب وہ بدمزاج، نافرمان اور کیندپرور هوگئی۔ ۲۱ اکتوبر کی شام کو آسیب اپنی تمام دهشت ناکیوں اور مکروہ هنسی کے ساتھ آخرکار نمودار ہوا۔ ڈاکٹر یو نے میر ہے سامنے اس هنسی کا مطلب پوچھا۔ اس کے جواب میں اس نے بیٹھی ہوئی اور گہری آواز سے کہا که وہ اپنے فوری تغیر پر هنس رهی هے جو اسیقدر جلدی دور بھی ہوجائےگا۔ اس کے ساتھ اس کے هاتھوں میں غضبناک حرکات تھیں اور خون فشاں نگاھیں۔ اس کے بعد اس نے مذهب اور مقدس چیزوں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔

.......اگر اس وقت تک اس میں دو حالتیں ممیز تھیں، یعنی جاگنے کی حالت اور مقناطیسی جاگنے کی حالت، تو اب تین حالتوں کا ممیز کرنا ضروری تھا یعنی جاگنے کی حالت اچھی مقناطیسی جاگنے کی حالت

اور بری مقناطیسی جاگنے کی محالت۔ آخری دو حالتوں میں آواز، حرکات و سکنات، چہرہ، جذبات وغیرہ میں وهی فرق تھا جو جنت اور جہنم میں ہے۔ چہرہ تو خصوصیت کے ساتھ اسقدر جلدی بدلتا تھا کہ آنکھوں پر اعتبار مشکل تھا۔

لیکن سب سے زیادہ اہم خصوصیت جس سے و جسم پر ایک اجنبی شخصیت کے حملے کا اظہار ہوتا ہے ، یہ ہے کہ نئی آواز طبعی شخصیت کے انداز سے بہیں، بلکہ نئی شخصیت کے انداز سے بولتی ہے۔ اس کی مالک موخرالذکر ہوتی ہے جو به لحاظ سیرت طبعی فرد سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر طبعی شخصیت نیک اور ناقابل ملاحت ہے تو یہ نئی شخصیت بے ڈھنگی اور ناپاک ۔ اس کی گفتگو مسلمہ اخلاق اور مذھبی عقیدوں کے بیانات کالیوں اور ہر طرح بالکل مخالف ہوا کرتی ہے ۔ ایسی مثالوں کے بیانات کالیوں اور ہر طرح کی بری باتوں سے بھر ہے ہوتے ہیں۔

ذبل کا بیان اورلاخ کی دوشیزہ کے متعلق ہے:

ان دوروں میں اندھیرے کی روح اس کے منہ سے ایسی باتیں کہتی ہے جو کسی دیوانے جن کی بولی معلوم ہوتی ہے۔ جن باتوں کا وہ ذکر کرتی ہے وہ اس نیک دل خاتون کے دل میں نہیں ہوسکتیں۔ وہ مقدس کتاب نجات دہندہ اور تمام اولیا کو گالیاں دیتی ہے۔

سینٹسی کا بھی یہی حال ھے:

.........اس نے فوراً اپنے منہ سے مذاق اڑانا اور کالیاں دینا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ جن وہاں موجود تھا۔ یہ جن مٹھیاں بند کرکے ڈی پر کر پڑا اور اس کو کالیاں دینی شروع کیں اور اس کو دہوکے باز، بدمعاش وغیرہ کھا۔

باڈر نے اپنی مثال میں بھی ایسی باتیں بیان کی هیں:

اس شدید حملے میں مربضه اپنے آپ کو و وہ ، کہتی تھی اور خود اپنے آپ کو ویسے ہی مذاق اڑاتی اپنے آپ کو ویسے ہی مذاق اڑاتی تھی جیسا کمه وہ حاضربن کے ساتھ کرتی تھی۔

#### کرنر کا خیال ہے:

.... به جن جو کچھ ایسے شخص کے منه سے کہتے ہیں وہ نوعیت کے لحاظ سے شیطانی اور آسیبزدہ شخص کی سیرت کے برخلاف ہوتا ہے۔ اس میں ہر مقدس چیز ' خدا اور نجات دہندہ پر مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو کالیاں دی جاتی ہیں۔ آسیبزدہ شخص اس شخص کے ساتھ تو خصوصیت سے ایسا سلوک کرتا ہے جو اس کے «سر آتا ہے»۔ اس کو وہ اپنے منه سے کالماں دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو مگوں سے مارتا ہے۔

### بو کے متعلق کھا جاتا ہے:

اس حالت میں آنکھیں سختی سے بند کرلی جاتی ھیں' چہرہ بگڑ جاتا ھے' آواز مکرو، ھوجاتی ھے۔ گفتگو میں تکلیف پہنچانے یا خدا اور دنیا کو گالیاں دینے پر خوشی کا اظہار ھوتا ھے یا پھر کبھی ڈاکٹر کو اور کبھی خود مریضه کو دھمکیاں دی جاتی ھیں اور اکڑین کے ساتھ کہا جاتا

ھے کہ وہ اس غریب عورت کے جسم کو نہ چھوڑ ہےگا اور یہ کہ وہ اس عورت کو اور اس کے قریبی رشتہ داروں کو اور زیادہ عذاب دےگا۔ چناںچہ ایک دن جب اس پر دورہ پڑا تو اس کا لاڈلا بچہ اس کے قریب کھڑا ھوکر دعا مانگنے لیگا۔ اس پر جن نے خود اسی کے ھاتھوں سے اس بچے کو پٹوابا۔ دورہے کے وقت اگر اس کو چھوا جاتا تھا یا اس کی مالش کی جاتی تھی تو اس کی غضبناکی دھشت خیز ھوتی تھی۔ وہ اپنے ھاتھوں سے اپنی حفاظت کرئی تھی۔ جو بھی پاس آتا تھا اس کو دھمکیاں اور بری بری گالیاں دبتی تھی۔ اس کا جسم پیچھے کی طرف دھرا ھوجاتا ، وہ کرسی پر سے گرپڑتی اور فرش پر بل کھانے لگتی۔ اس کے بعد وہ سخت لکڑی کی طرح چت لیث جاتی پر بل کھانے لگتی۔ اس کے بعد وہ سخت لکڑی کی طرح چت لیث جاتی کو دوا وغیرہ دبنے میں کامیاب ھوجاتا تو وہ قے کرنے کی شدید حرکات کو دوا وغیرہ دبنے میں کامیاب ھوجاتا تو وہ قے کرنے کی شدید حرکات کرتی۔ اس کے ساتھ ھمیشہ شیطانی چیخ پکار ھوتی اور کبھی کبھی کرخت اور کرتی۔ اس کے ساتھ ھمیشہ شیطانی چیخ پکار ھوتی اور کبھی کبھی کرخت اور

ان اہم نفسیاتی مظاہر کے ساتھ بعض اور مظاہر بھی ہوتے ہیں جن میں سے نمایاں ترین شدید حرکات ہیں۔ آسیبزدہ کا تاثری فساد حرکات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ حرکات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنی کہ کسی دیوانے کی۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان حرکات کو کسی طرح بھی جذبات کے اظہارات نہیں کہا جاسکتا کیوںکہ ان میں سے اکثر حرکی نظام کے خود اختیاری تهیج کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ان حرکات کا کہنا چاہیے کہ احساس نہیں ہوتا۔ ان میں اعنا و جوارح کا بےترتیب اضطراب ہوتا ہے اور جسم کو ناممکن طریقوں سے توڑا اور موڑا جاتا ہے یہ بات کہ یہ ازادی نہیں ہوتیں اس واقعے سے ثابت ہے کہ جسم کا یہ توڑ مروڑ ارادة یہدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کرنر کی جو مثال اوپر نقل ہوئی ہے وہ ہمارے قول پر پیدا ہو ھی نہیں سکتا۔ کرنر کی جو مثال اوپر نقل ہوئی ہے وہ ہمارے قول پر

اس کے علاوہ جس طاقت سے یہ حرکات صادر کی جاتی ہیں وہ طبعی طاقت سے کہیں زبادہ ہوتی ہے۔ جن مصنفین نے ایسی مثالیں نقل کی ہیں ان کا بیان ہے کہ بہت سے افراد کی مجتمعہ طاقت بھی مریضوں کو قابو میں لانے اور ان کو یکڑنے کے لیے کافی نہیں ہوتی:

جب ڈیور ۱ اپنی مقناطیسی (ہبناطیقی) دست ورزیاں شروع کرتا ہے ٹو ٹمام جسم اس قدر آسانی کے ساتھ اور جلدی بل کھا جانے اور اونچا هو جانا هے که کسی خارجی فوت کی مدد سے انکار مشکل هو جانا هہ ۔ تين آدمیوں ہے اس کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ میر ہے دوستوں کو بھی کبھی کبھی مدد دینی پراتی تھی.....و، سر کو بری طرح ادھر سے ادھر پھینکتا تھا۔ اس کو بچانے کے لیے اس کو پکڑ بے رھنے پڑتا تھا.....غمه کا یه دورہ یورے گھنٹے باقی رہتا اور ختم اس وقت ہوتا جِب ڏيور.....

کالیاں، شور و غل، جوارح کی بیرقراری اس پر مستزاد تھے۔ اس کو (کیرولین۲ کا مفروضہ جن) یکڑنے کے لیے نین آدمیوں کی ضرورت ہوتی نهي ـ أكر وه كسي كا كيرا يكر لينا نو چهرانا مشكل هو جانا تها......وه مثهان بند کر لیتا ، دھمکیاں دیتا اور اس قدر تیزی کے ساتھ اپنا سر ھلاتا کہ کیرولین کے تمام بال کھل کر ہوا میں اڑنے لگ جانے ۔

ایک اور غیر اور دشمن هستی کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے وہ شیطانی طاقت کافی تھی جس کا وہ ایک کہزور لڑکی کے اعضا پر استعمال کرتا تھا۔ وہ اڑکی دو مردوں کے بھی قابو نہ آئی تھی اور ایک اکیلیے مرد کو تو اندیشه رهتا تھا که کیس وہ اس کا گلا نه کھونٹ دیے۔

مریضہ کا مفروضہ جن جلدی سے اس زور سے اٹھا کہ وہ سوفے پر غیر متوقع طریقے سے بیٹھ گیا۔ پانچ آدمی جن میں سے اکثر بہت مضبوط

نصہ اس کو الله نه سکہ۔

ان حالتوں کی جھاڑ پھونک کے لیے جس قدر مذھبی رسمیں ادا کی جاتی ہیں اتليم هن شديد په حرکتين هوتي هين ـ

مثالوں کی بھرمار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اہم کا حال بیان کردیا جائے جو اپنے الچتصار کی وجہ سے بہت سبقآموز ہے۔ اس میں وہ تمام مظاہر موجود ہیں حن کله ال تک ذکر هوا هم:

ایکه شخص مسمی میولر اور اس کی بیوی نے اپنے سب سے بڑے ربیشیر داریولا (عمر دس برس) میں ۱۰ فروری سے عجیب حیرت انگیز باتیں حریکھیں۔ جب وہ دعا مانکتا یا نماز پڑھتا تو اس کو غیرمعمولی غصہ آتا۔ وو کسی مقدس چیز کو اپنے پاس نه رهنے دیتا۔ اپنے والدین سے بہت برا سلم ک کے تا۔ اس کا چہرہ اس قدر بدل جاتا کہ اس کے والدین کو شبہ ہوا کہ اس کو کوئم، غیر معمولی مرض ہوگیا ہے۔ شروع میں تو والدین نے اس بیجے کا علاج ڈاکٹروں سے کروایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا....

اس کے بعد قصم کے یادری کو مدد کے لیے بلایا۔ اس نے والدین اور بیجے کو ویہڈنگ کےکے یوچن کے کونونٹ میں بھیج دیا جہاں مریض کو کرجاکی ہدایات کے مطابق فوراً نگرانی میں لےلیا گیا....یہلی مرتبہ جب هم وهاں گئے تو هم نے بیجے میں مذکورہ بالا حبرتانگیز مظاهر دیکھے۔ پہلے تو ہم نے رسمی دعائیں پڑھکر بچے پر دم کیں۔ اس پر اس نے ایسی بیچینی ' غمیہ اور چیخوں کا اظہار کیا کہ سوائے جن کے سائے کے کوئی اور بات سمجھ هي ميں نه آئي ۔ اس كے ساتھ هي اس ميں ايسي جسماني طاقت دکھائی دی جو دس برس کی عمر کے بیچے میں ناممکن سے یعنی نین جوان مرد بھی اس کو قابو میں نہ لاسکے۔ اس طرح اس کے والدین کا اور خود همارا مطلب حاصل نه هوا ـ

جب یه بچه کسی کرجا، صلیب یا حضرت مریم یا کسی ولی الله کی باد میں تعمیر کی هوئی عمارت کے یاس سے گزرتا تو تس قدم بہلے همز سے اس میں ایسی بےچینی پیدا ہوتی کہ وہ بےہوش ہوکر گریڑتا۔ اس کیے بعد اس کو اس مقدس چیز سے دور لیے جاتبے اور اس کے بعد وہ حسب سابق چلنا شروع کردیتا۔ اس کے علاوہ ہم نے به بھی دیکھا کہ گرجاِ میں وہ بےطرح بےچین رہتا تھا۔ وہ منبر کی طرف دیکھنے کی تاب نه رکھتا تھا۔ اسی بری حالت میں لڑکے نے چھے ماہ گزار ہے اور چوںکہ دعاؤں سے کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ ہرروز وہ بدتر ہی ہوتا چلاگیا لہذا اس کے باپ نے آگربورگ کے بشپ کو جھاڑ پھونک کے لیے لکھا۔

بشب نے اجازت دی تو جھاڑیھونک شروع ہوئی۔ اس میں فادر اور بےلی ان اصدر عامل تھا۔ اس نے اس کے متعلق لکھا ھے:

• دکھ بھر سے دل لیکن خدا پر پور سے اعتماد کے ساتھ ہم (بعنی فادر ر مے می جی اس۲ اور فادر اور بےلی ان) نے پہلی مرتبه مقدس جھاڑ بھونک شروع کی......جهاڑ یھونک شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے اس اڑکے نے اپنے والدین کو بہت برمے طریقے سے مارا تھا۔ جب ہم اس کو یادریوں کی دنتی عدالت کی طرف لے چلے تو اس آسیدزدہ لڑکے نیے ایک دھشتناک چیخ ماری۔ همیں معلوم هو رها نها که هم آدمی کی نہیں بلکه وحشی جانور کی آواز سن رہے ہیں۔ یہ چیخ اتنی بلند تھی کہ کئی سو میٹر تک سنائی دی اور جس نے اسے سنا وہ خوفزدہ ہوا۔ اسی سے اندازہ کا حاسکتا ھے کہ یادر ہوں کو کتنی ھمت کرنی یرمی ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ دری بات به هوئی که جب اس کے باپ نے اس کو عدالت میں لانا چاہا تو وہ بچے سے بھی زیادہ کمزور ہوگیا ۔ کمزور بچے نے مضبوط باپ کو اس زورسے زمین پر پٹخا کہ همارے کلیجے دهل گئے ۔ آخرکار بہت کش مکش

کے بعد باپ اور تماشا دیکھنے والے اور کرجا کے اور لوگ اس پر غالب آئے اور اس کو عدالت میں لیے آئے۔ حفظ ماتقدم کے طور پر هم نے اس کے · هاتھ پاؤں کس دیے تھے لیکن وہ اس طرح هاتھ پاؤں مار رها تھا گویا وہ آزاد ھے۔ اس ٹیاری کے بعد ہم نے جھاڑپھونک شروع کی۔ ہم کو خدا کی مدد پر پورا بھروسہ تھا۔ ہم نے مقدس سلیب کا ایک حصہ اس کو دکھایا۔ جب اس صلیب سے اس کے اوپر صلیب کا نشان بنایا گیا تو اس بچے نے ایک دہشتانگیز چینے ماری۔ اس تمام عرصے میں وہ برابر ملیب کے ٹکڑ ہے اور فادر رمےمی جی اس اور فادر اور مےلی ان کو کالیاں دینا رہا .....اس کے بعد جهاژ پھونک شروع ہوئی۔ ہماریے ہر سوال پر آسیبزدہ لڑکا خاموش رہتا لیکن اس نے هم سے سخت نفرت کا اظہار کیا اور هر مرتبه اس نے هم پر تھو کا ....... آسیںزدہ شخص میں حرکی ہیجان کی کسی قدر زیادتی کیوں نه ہو لیکن په ہر مثال میں نظر نہیں آئی چناںچه بعض میں کوئی شدید حرکت هوتی هی نہیں اور آگر آسیبزده شخص کا خیال هو که اس پر جن کا نہیں بلمکه کسی مردہ شخص کا سایہ ھے تو بھر تو یہ خصوصیت کے ساتھ غائب ہوتی ہیں۔

## المیلی ویژن (دور نمانی)

از

جناب سید محمد بونس صاحب وفاقانی ابم.ایسسی، شعبه طبیعیات، جامعه عثمانیه، حیدرآباد (دکن)

سائنس کے بے شمار کرشمیے جو بچھلی تصف صدی میں ظہور پذیر ہو ہے ان میں سنیہا، شلفونی، لاسلکی، لاسلکی شلفونی، سوتی و موسیقی شر اور دورنمائی (Television) ممتاز حیثیت رکھتے ہیں ۔ سائنس نے اس زمانے میں جو حیرت انگیز ترقی کی ہے وہ کسی سے بھی مخفی نویں ۔ اس کے صدھا کرشمے اور اس کی مفید ایجادیں ہماری روزمره کی زندگی میں اس طرح بقدریج داخل ہوگئی دیں کہ ہم ان سے بلائکلف کام لمنے کے عبادی ہوگئیے ہیں۔ اگر ہم ان کے پیچیدہ حیلی انتظام پر غور کریں اور ان محیرالعقل کرشموں کے اصول سے واقفیت حاصل کرلیں تو ہم ماہران سائنس کی جدت طبع اور محنت کی داد دیے بغیر نه رہ سکیںگے۔ یه کس قدر حیرت کی بات ھے کہ هم کسی شخص سے بھی' خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، ایک سادہ آلہ کے فریمے جس کو سائنس ہر دفتر اور بےشمار گھروں میں مہیا کرچکی ہے بہسہولت کفتگو کرسکتے ہیں۔ اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ ہم نہ سرف آیس میں گفتگو کرسکیں کے ملکه ایک دوسر سے کو دیکھ بھی سکس کے ۔ سائنس کا نازہ ترین کرشمہ ، ٹیلی ویژن » ھے جو حمار بے نشری اسٹیشنوں کو بینائی دے کر چار چاند لیکا دےگا۔ آج سے کوئی . بارہ سال قبل جب سارڈ (Baird) نیے اس امر کا اعلان کیا کہ اس نے دورنمائی کے مسئلہ کو کامیاب طور پر حل کرلیا ہے تو تمام متمدن دنیا میں ایک ہلچل اور بنداری بهیل کئی -

حضرات الم میں نفس مضمون پر فنی نقطهٔ نظر سے بحث کرنے سے قبل چند مفید معلومات کا بہم یہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگست سنہ ۱۹۳۲ع میں بی ہی ۔سی (B. B. C.) نے پہلی مرتبه دورنمائی کو اپنے نشری پروگرام میں شامل کرلیا۔ ۴۱ جنوری سنه ۱۹۳۵ع کو ٹبلیویژن کمیٹی کی رپورٹ کو پوسٹ ماسٹر جنرل نے بارلیمنٹ میں پیش کیا۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کا اقتباس دلیسیی سے خالی نہ ہوگا۔ کمیٹی نے اس امر کا فیصلہ کیا کہ ہی۔بی۔سی اپنے پروگرام میں دورنماٹی کی نشر کو باقاعدہ طور پر شامل کرلے ۔ لیکن نشر میں کم روبت (Low difinition) کی بجائے اعلیٰ رویت (High difinition) کے نظام کو جوں ہی وہ اطمینان بخش طریقے یرِ مکمل ہوج ٹیے استعمال کیا جائیے۔ ایک ایسی سروس لندن میں قائم کردی جائیے جس میں فی الوقت دونوں کمینیوں یعنی بیارڈ (Baird) کمینی اور مارکونی ٹیلی ویژن کمپنی کے مجوزہ نظاموں پر پروگرام ایک ھی نشرگاہ سے علی الترتیب نشر کیے جائیں ارر یه بهی تجویز پیش هوئی که ٹیلی ویژن کی اشاعت نهایت هی چهوئی موجوں (Ultra Short Waves) پر کی جائیے اور ان کے متعلقہ اسٹیشن بلند مقامات پر بنائیے جائیں ۔ لندن اسٹیشن کو ایک سال کی مدت تک یعنی ختم سال سنہ ١٩٣٦ع تک چلاہے کے اخراجات کا موازنہ (۱۸۰۰۰۰) یونڈ یعنی تقریباً ۲۹ لاکھ روپیہ کیا گیا ہے۔

رپورٹ سے واضح ہے کہ یہ انگلستان میں دورنمائی تجربائی زمانہ تھا اور اس کے پروگرام کی اشاعت بیارڈ اور مارکونی دونوں نظاموں پر کی جائی رھی۔ سنہ ١٩٣٦ع کے اوائل میں جب لندن کی مشہور نمائش گاہ اولمپیا (Olympia) میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے آلات کا مظاہرہ کیا گیا تو خوش قسمتی سے میں بھی لندن میں موجود تھا۔ میں نے ٹیلی ویژن کے تحصیلی آلہ پر انگلستان کے شہرۂ آفاق سنیما اور ریڈیو اسٹار کریسی فیلڈ کا نہ صرف گانا سنا بلکہ ان کو گانے دیکھا۔ میں ذائی طور پر یہ رائے رکھتا ہوں کہ دورنمائی جس تیزی کے ساتھ ترقی کے منازل طے کررھی ہے اس سے توقع ہے کہ ایک قلیل عرصہ میں یہ تجربائی حیثیت سے نکل کروھی رتبہ اختیار کر ہے گی جو موجودہ زمانے میں لاسلکی کو حاصل ہے۔ جس طرح بولتی فلم کی ایجاد نے خاموش

سنیما کی دل چسپی کو پھیکا کر دیا اسی طرح میں سمجھتا ھوں کہ دورنمائی کے رواج سے لاسلکی کی مقبولیت بھی مدھم پڑجائے گی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دورنمائی کے مصارف بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے تحصیلی آلے جو فیالوقت مختلف کمپنیوں کی جانب سے مارکٹ میں پیش ہیں'کافی گراں ہیں جن سے صرف متمول طبقہ مستفید ہوسکتا ہے۔ لیکن اس علم میں آئے دن نئے اضافے اور اختراعات ہو رہی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ امید ہوسکتی ہے کہ ایک قلیل عرصہ میں ان کی بجائے بہتر اور سستے آلات مہیا ہوجائیںگے۔

حضرات اس مختصر تمهید کے بعد میں دورنمائی کے اصواوں کو عام فہم زبان میں بیان کرنے کی کوشش کروںگا۔ دورنمائی سے مراد وہ فن ہے جس کے ذریعے ہم دور کی اشا کو دبکھ سکتے میں۔ یہ کام ایک دوربین یا میدانی چشموں کے ذریعہ بھی پورا ہوسکتا ہے لیکن ان مناظری آلات کے حدود زمین کے انحنا اور کرۂ ہوائی کے حالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ دورنمائی کویا ہم کو ایک قسم کی برقی دوربین مہیا کر دیتے ہے جس کی حد لامتناهی اور جس کا عمل فوری ہوتا ہے۔ دورنمائی کا مقصد ہماری آنکھ کے لیے وہی ہے جو لاسلمی کا مقصد ہمارے کان کے لیے ہے۔ جب کسی لاسلکی نشرگاہ کے ساتھ دورنمائی کے آلات بھی مہیا کر دیے جاتے ہیں تو ہم صدھا میلوں کیے فاصلے پر کسی ترسیلی اسٹوڈیو میں پیش آنے والے واقعات اور بزم موسیقی کے جلسوں کو آن واحد میں اس طرح دیکھ اور سن سکتے ہیں کویا وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں ۔ دورنمائی کے ترسیلی آله کا عمل مائکروفون کے ممائل ہے۔ میں جو اس وقت مائکروفون کے قریب تقریر کررہا ہوں تو میری آواز کی موجیں مائکروفون پر واقع هو رهی هیں جن کو یه آله برقی دهکوں (electrical impulses) میں منتقل کرکے لاسلکی نرسیلی دور تک پہنچا دیتا ہے اور ہوائیہ (aerial) سے برقی امواج کی اشاعت چاروں طرف اثیر میں ہوتی ہے۔ دورنمائی کے ترسیلی آله کو آواز کی بجائیے نور کی امواج سے سابقہ پڑتا ہے جن کو وہ اسی طرح کے برقی دہکوں میں منتقل کر دیتا ہے پھر یہ برقی موجیں اثیر میں سفر کرتی ہیں ۔ دورنمائی کا تحصیلی آله

بلحاظ اپنے عمل کے لاؤڈ اسپیکر کے مماثل ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ جہاں لاؤڈ اسپیکر آپ کے تعصیلی ریڈیو میں پہنچنے والے ترقی امواج کو آواز میں منتقل کردیتا ہے تو دورنمائی کا تحصیلی آلہ ان برقی دھکوں کو نور کی موجوں میں تبدیل کردیتا ہے جن کے متناسب امتزاج سے اسٹوڈیو کے مناظر کے صحیح خط و خال نمایاں ہوچاتے ہیں۔ دورنمائی کی اہم ترین ضروریات یہ ہیں:

(۱) ترسیلی آله کے پاس ایسے ذرایع مهیا هونے چاهییں جن سے کسی منظر با شخص کو چھوٹے چھوٹے رقبوں میں تحویل کرسکیں۔ (۲) ایسی تدابیر کا حونا بھی ضروری ھے جن سے ان چھوٹے رقبوں کو تمبیر کرنے والی تنویری قیمتوں (Light values) کو متناسب برقی دھکوں میں تبدیل کیا جاسکے۔ (۳) ان اشارات (Signals) کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے ترسیلی اور تحصیلی آلات کے درمیان تار مونے ھیں ۔ مونے ھیں یا یه لاسلکی دور (Circuit) کے ذریعه اثیر میں نشر کیے جاتے ھیں۔ تحصیلی آله کے پاس اس کے برعکس انتظامات ھوتے ھیں۔ (۱) ایسے ذرایع جن سے تحصیلی آله پر واقع بھونے والی برقی توانائی کو دوبارہ نور کی متناسب امواج عیں تبدیل کیا جاسکے (۲) ایسے ذرایع جن کی مدد سے نور کی موجوں کو ترکیب دیے کر پھر وھی مناظر پیدا کر لیے جائیں جو ترسیلی اسٹوڈیو نے مناظر کی ھوبہو تصویر پھر وھی مناظر پیدا کر لیے جائیں جو ترسیلی اسٹوڈیو نے مناظر کی ھوبہو تصویر میں کامل ھمآھنگی (Synchronism) ھونا شروری ھے۔ سب سے اھم چیز به ھے کہ ان تاثرات کو فوراً ھی مترتب ھونا چاھیے تاکہ آنکھ ان واقعات کو ایک تسلسل میں دیکھ سکے۔

ان اساسی اصولوں کو پبش نظر رکھتے ہوئے اب ان طریقوں کو بیان کیا جائےگا جن سے دورنمائی میں مدد لی جائی ہے۔ ترسیلی اسٹیشن کے پاس جب ہم کسی شخص یا منظر کو دورنما کرتے ہیں تو اس کو پہلے چھوٹے چھوٹے نوری رقبوں میں تحلیل کرلیتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک نقطہ نور کو شخص یا منظر کے ہر حصہ پر سے گزرنا چاہیے تاکہ کل منظر حختلف نوری دھجیوں (Strips) میں منقسم

ہو جائے۔ یہ عمل ٹیلی ویژن کی اصطلاح میں عمل تقطیع (Scanning) کہلاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں:

(۱) ایک نقطهٔ نور کوحر کت میں لانے کے لیے ابتداءً تقطیعی قرص (Scanning Disc) استعمال ہوتا تھا جس کا موجد ایک جرمن سائنس دان پان نیکو (Paul Nipkow) ہے۔ یہ آله ایک دھاتی قرس پر مشتمل ہوتا ہے جس کے کناروں پر مساوی فاصلوں سے سوراخوں کا ایک سلسله پیچوان کی شکل میں بنادیا جاتا ہے۔ جب اس قرس کے یبچھے کسی مبداء نور؛ مثلاً نیان لمپ یا برقی قوس کی روشنی مناسب عدسوں کے یبچھے کسی مبداء نور؛ مثلاً نیان لمپ یا برقی قوس کی روشنی مناسب عدسوں میں سے گزرتی ہوئی عابد کی جاتی ہے اور قرص کو کسی مناسب حیلی تدبیر سے کھماتے ہیں تو سوراخوں میں سے گزرنے والی روشنی ایک چھوٹا سا نوری رقبه بناتی ہوئی منظر کے تمام حصوں پر سے گزر جاتی ہے۔ اس طرح کل تصویر پر وہ (Screen) پر متعدد نوری دھجیوں میں منقسم ہوجاتی ہے۔

(۳) تقطیع (Scanning) کا ایک دوسرا آله گردشی آئینوں والا چکر السیسے (۳) متمل هوتا هے۔ اس پہیے السیسے اللہ اللہ کردش کرنے والے پہیے پر مشتمل هوتا هے۔ اس پہیے کے معیط پر آئینوں کا ایک سلسله گردشی معور سے کسیقدر ماٹل زاوبوں پر قائم کردیا جاتا هے۔ تیس خطوط والے نظام میں گردشی پہیے کے معیط پر تیس آئینے قائم کردے جاتے هیں۔ برقی قوس کی روشنی عدسوں اور منشوروں کے خاص نظام میں سے گزرتی هوئی کردشی آئینوں پر واقع هوئی هے۔ آئینوں کی خاص ترتیب کے باعث هر ایک آئینه سے منعکس هونے والی روشنی پرده پر ایک نقطه نور پیدا کردیتی هے جو نیچے سے اوپر کی جانب حرک کرتا هوا کل تصویر کو ۳۰ انتصابی نوری دهجیوں میں منقسم کردیتا هے اور منظر کی به تصویر ایک ثانیه میں ساڑھے بارہ مرتبه بنتی هے۔ اعلی رویت کے نظام میں جس پر آجکل تحقیقاتی کام جاری هے' تصویر ایک ثانیه میں ساڑھے بارہ مرتبه بنتی هے۔ اعلی رویت کے نظام میں جس پر آجکل تحقیقاتی کام جاری هے' تصویر انکستان میں انتصابی تقطیع (Horizontal Scanning) کے طریقہ اور یورپی و امریکن نظاموں میں افغی تقطیع (Horizontal Scanning) کے طریقے رائج هیں۔

(۳) تقطیع کا ایک اور آله آئینوں والا پیچ (Mirror Screw) ہے جو دراسل کردشی آئینوں والے چکر کے اسول پر بنایا گیا ہے ۔

تقطیع کے به تمام طریقے حیلی تدابیر پر مبنی هیں لیکن آجکل ان کی بجائے برقی طریقے بھی استعمال هوتے هیں جن کے ذریعے تصویر میں زیادہ وضاحت پیدا هوجاتی هے ۔ ان برقی طریقوں میں خاص طور پر قابل ذکر کیتھوڈ شعاعوں والی نلی (Cathode Ray tube) هے جس میں تقطیع کا عمل برقیوں کے دهارے (Electron نلی سے متعلقه آلات کا stream) عمل میں آتا هے ۔ کیتھوڈ شعاعوں والی نلی سے متعلقه آلات کا عمل پیچیدہ هوتا هے جن کو یہاں پر بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ۔ دورہمائی کے طریقوں میں انقلاب پیدا کرنے والا آله ڈاکٹر زوریکن (Zworykin) کی حالیه ایجاد عکس نما (Iconoscope) هے ۔ به آله دراصل کیتھوڈ شعاعوں والی نلی کی ایک ایجاد عکس نما هے ۔

نور کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے کے لیے انتداء سیلینم خانہ (Selenium cell) استعمال ہوتا تھا۔ کئی سال قبل یہ بات دریافت ہوئی کہ سیلینم کی برقی مزاحمت اس پر واقع ہونے والی روشنی کی حدت تنویر کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سیلینم کو کسی برقی دور میں شامل کرکے اس پر روشنی عابد کی جائے نو ہور میں سے برقی روگزر جائے کی۔ اگر سیلینم پر واقع ہونے والی روشنی کو روک دیا جائے تو دور میں کوئی رو سہیں گزرے کی۔ اگر حدت تنویر میں تبدیلی کی جائے نو برقی رو کی طاقت میں متناسب تبدیلی واقع ہوگی۔ لیکن سیلینم کا یہ عمل سست تو برقی رو کی طاقت میں متناسب تبدیلی واقع ہوگی۔ لیکن سیلینم کا یہ عمل سست (Photo-electric cells) ہوتا ہے۔ جب منظر کو تقطیع (Scanning) استعمال ہوتے ہیں جن کا عمل فوری ہوتا ہے۔ جب منظر کو تقطیع (Scanning) کے عمل سے مختلف بوری رقبوں میں تحلیل کر لیتے ہیں تو ہر ایک رقبه کی حدت تنویر کے مطابق ضیابرقی خانے میں برقی رو کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ کے عمل سے مختلف بوری رقبوں بناکر اثیر میں ان کی اشاعت کی جاتی ہے۔ جب به اشارات تحصیلی آله کے پاس پہنچتے ہیں تو بجنسہ یہی رو کی تبدیلیاں تحصیلی دور

میں پیدا ہوجاتی ہیں جن کو طاقتور بنانے کے بعد دوبارہ نور کی امواج میں منتقل کردیا جاتا ہے اور دورنمائی کے تحصیلی پردہ تحلیل کے عمل سے ترسیلی اسٹوڈیو کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔

آواز یا موسیقی کی نشر کے لیے ہرابک نشرگاہ میں ایک خاص طول موج کی موجیں استعمال هوتی هیں۔ یه حامل امواج (Carrior waves) کہلاتی هیں۔ آواز کی موجیں جو ماٹکروفون پر واقع ہوتی ہیں ان حامل امواج کی ترمیم (Modulate) کردیتی ہیں۔ اس طرح پر برقی امواج جو صوتی اشارات کے حامل ہوتے ہیں ائیر میں چاروں طرف سفر کرتے ہیں۔ حامل برقی امواج اور آواز کی موجوں میں گھوڑ ہے اور سوار کی نسبت ہے۔ جس طرح ایک شخص کھوڑ ہے پر سواری کرکے مختلف مقامات کو پہنچ سکتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد گھوڑ ہے کو تھان سے باندھ دیتا ہے اسی طرح **آواز** کی موجیں بھی حامل برقی امواج پر سواری کرکے تمام دییاکا سفر کرتی ہیں اور بعد ان سے جدا ہوجاتی ہیں۔ حامل امواج کو ایسا گھوڑا تصور کیجیے جو مستقل تحصیلی آلات پر پہنچنے کی رفتار کے ساتھ ایک ثانیہ میں ایک لاکھ ۸۶ ہزار میل کا فاصلہ طے کرسکتا ہے بہی وجہ ہے کہ ہم آن واحد میں دنیا کے کسی حصہ سے ترسمل ہونے والے پیامات کو سن سکتے ہیں ۔ ٹیلیوبٹرن کی صورت میں نشرگاہ کی حامل برقی امواج نوری اشارات کی حامل ہوتی ہیں۔ دورنمائی کی نشر کے لیے چھوٹے طول کی حامل موجیں زیادہ موزوں ثابت ہوئی ہیں۔ بڑے طول کی موجوں کو جب اشارات کے پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کئی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کرہ ہوائی میں برقی اخراج کے باعث وہ خلل واقع ہوتے ہیں جن کو ہم ہوائی قراقر آثماسفیرک (Atmospherics) کہتے ہیں۔ چھوٹی امواج کے استعمال سے یہ خلل بڑی حد تک کم ہوجاتے ہیں اور اشارات کی طاقت میں بہت کم انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ بڑے طول کی موجیں زیادہ تر زمین کے راستے سفر کرتی ہیں جس کے باعث ان کی توانائی کا ایک سہت را حصہ تحصیلی آلات تک پہنچنے سے قبل می جذب هوجانا ھے۔ اس کے برخلاف چھوٹیے طول کی امواج زمین کا راستہ اختیار کرنے کے علاوہ اوپر کی جانب بھی سفر

کرتی هیں اور کوئی ۲۰ اور ۸۰ میل کی بلندی پر برقائی هوئی گیس کی ته سے منعکس هوکر دوبارہ زمین کی طرف لوٹتی هیں۔ برقائی هوئی گیس کی یه ته هیویسائیڈ ته (Heavyside Layer) کہلاتی هے۔ یه لاسلکی امواج کے ساتھ وهی سلوک کرتی هے جو ایک آئینه نور کی امواج کے ساتھ کرتا ہے۔ قدرت کا یه انتظام همارے لاسلکی اور دورنمائی نشر کے لیے ایک بیش بہا نعمت هے۔

حضرات، دورنمائی کی کامیابی سے آئندہ اس امر کی توقع ہے کہ اس سے کئی ایک مفید کام لیے جاسکیںگے۔ میں یہاں پر اس کے چند «لچسپ اطلاقات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

معمولی ٹیلیفون کے ساتھ دورنمائی کے ترسیلی و تحصیلی آلات کو نصب کرکے پیام و رسل کے طریقہ کو زیادہ دلچسپ بنانے کی کوشش امریکہ اور فرانس میں کی جا رہی ہے۔ ٹیلیفون بکس کے ساتھ ٹیلیویژن کے آلات مہیا کر دیے جانے ہیں اور جب اس طرح دو شخص آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ٹیلیفون بکس میں دونوں آلات ترسیلی قرس (Transmitting Disc) اور گردشی آئینوں والا تحصیلی آلہ ایک ساتھ رکھے جانے دیں۔ نیان لمپ بطور مبداء نور استعمال ہوتا ہے اور اسی بکس میں ضیابرقی خانے بھی ہوتے ہیں۔ محض سکہ کو ٹیلیفون بکس میں داخل کرنے سے ترسیلی قرس گردش کرنے لگتا ہے اور دیگر آلات کا عمل بھی فوراً جاری ہوجاتا ہے اور شخص کی تصویر پردہ پر دکھائی دبتی ہے۔ لیکن ابھی یہ طریقے تبورہائی حیثیت رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں کامیاب ثابت ہوں۔

دورنمائی کے اسولوں پر ایک نئے اور دلچسپ علم کی بنیاد قائم ہوئی
مانمائی
ہے۔ یہ علم صدانمائی (Phono-vision) کہلاتا ہے۔ ابتداء اس سے صرف
وہ طریقے مراد تھے جن کے ذریعے کسی دورنمائی منظر کو کراموفون ریکارڈوں میں
محفوظ کرلیا جاسکتا تھا اور پھر ان مناظر کو حسبخواہش کسی وقت پر بھی متعدد بار
پیدا کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اب اس علم کی وسعت بڑھ گئی ہے چناںچہ اس سے کئی

ایک مفید کام لیے جاسکتے ہیں۔ ٹیلم ویژن کے اسولوں سے بحث کرتے وقت به بتایا گیا ہیے کہ جب منظر یا شخص کو دورنہائی کیا جاتا ہے تو اس منظر کے مختلف حصوں کی تنویر کی مناسبت سے ضیابرقی خانے میں برقی رو کی تبدیلیاں وافع ہوتی ہیں۔ برقی رو کی یه تبدیلیاں اسٹوڈیو کے متحرک مناظر یا شخص کی صحیح تعبیر ہوتی میں۔ اگر هم برقیرو کی تبدیلیوں کو دورنما (l'elevisor) کی بجائے ٹیلیفون پر عابد کریں تو ٹیلیفون میں شخص کی ہرایک حرکت سے متعلق ایک مخصوص آواز برآمد هوکی ۔ کو یا شخص کی ہرایک حرکت آواز میں منتقل ہوجائے کی؛ مثلاً ، ہاتھ کو **ھلانے سے ایک خاص آواز اور سر کو ہلانے سے ایک دوسری آواز ٹیلیفون میں پیدا** ہوگی۔ اسی طرح دو اشخاص کے چہروں کو تعبیر کرنے والی آوازیں بھی مختلف ہوں کی۔ بھر ہم آواز ہی کیے ذریعے شخص کے چہر نے اور ہاتھ میں تمیز کرسکیرگے۔ ان آوازوں ہ ایک مستقل ریکارڈ فونوگراف کے ذریعہ حاصل کرلیا جاتا ہے۔ جب اس طوح تمارشدہ ریکارڈوں کو کسی دورنما کے مائکروفون کے مریب بجانے میں اور دورہما اور کراموفون میں ہمآھنگی (Synchronism) پیدا کرلی جاتی ہے تو دوبارہ اسٹوڈیو کے حقیقی مناظر پیدا ہوجانے ہیں۔ کویا پہلے ہم اسٹہ ڈیو کے مناظر کو ضیابرقیخانوں کی مدد سے متغیر برقیرو میں اور پھر اس متغیر برقیرو کو آواز میں تبدیل کردیتے ھیں اور آواز کے ربکارڈ کو موم پر مرتسم ہونے والی ایکیروں کے ذریعہ حاسل کرلیتے ھیں۔ بھر اس تمام عمل کو الٹ کر مناسب تداہیر کیے ذریعے موم کی قرس پر مرتسم ہونے والے نشاءات کے ذرامے اسٹرو ڈیو کے مناظر پیدا کرلیتے ہیں۔ ان تداہر سے اسٹو ڈیو کی جیتی جاگتی تصاویر کو گراموفون ریکارڈوں میں بند کردیتے ہیں اور پھر ان کو دوبارہ حاصل کرتنے ہیں۔ ببارڈ نے اس قسم نے آله کا نام صدانها (Phonovisor) رکھا۔ توقع ہے کہ آئندہ اس سے بڑے دلچسپ کام لیے جاسکیں گے۔ یہ قیاس کرنا کوئی بعید از امکان بات نہیں ہے کہ صدانما (Phonovisor) کی کسی ترمیم شدہ آله کے فریعه نابینا اشخاص بھی اپنے دوست احباب کے چہروں کو پہچان سکیںگے۔

اس علم کی توسیع کا ایک دوسیا حیرت الکیز مظهر یه مے که جب تاریک نمائی المحدد دوسیا (Infra-Rod-rays)

العلى ويثرن كي ترسيلي آلات كي سانه زيريسرج شفاعين (Infra-Red-rays) استعمال کی جاتی هیں تو هم کامل تاریکی میں رکھے هوئی اشیا کو دیکھ سکتیے هیں. یُه علیم تاریک نمیائی (Noctovigion) کہلانا ہے۔ واضحہ ہو کہ زیرسرنج شعباعیں غیر مرئی ہوتی میں ۔ کسی تاریک کمرے میں رکھی ہوئیے اشیا کی تعطیع ان شعاعوں کے فربعير بآسانی هوسكتي هي اور نود كي حديث كي تبديلياں اس صورت ميں بھي ضيابر قبي خانے یر مترتب هوتی هیں جن کے باعث هم کسی شخص یارمنظر کو دورسائی کرسکتے میں ۔ چند سال قبل بیار ڈ کمھنے نے اپنے تاریک نما (Noctovisor) پر مشہور سائنس دائ سر آلیورلاج کو جو اندھیرے کس سے میں بیٹھیے ھوئے تھے۔ دودنما کیا تو مختلف اخبارات کے نمایندوں نے ان کو، کلاسکو میں تحصیلی آله بر، دبکھا۔ اس علم کے فریعے رات کی تاریکی میں بھی اشیا کو دیکھنے کے امکانات بیدا ھوجاتے ھیں۔ ظاھر ھے کہ اس، قسم کا آله جنگ کے زمانے میں بےحد ،سودمند ثابت ہوگا۔ چنانچہ حال ہی میں جو، تجہیات کیے گئے ان سے ظاہر ہے کہ زبرسخشماعیق دور کی اشیا کو خواہ وہ کتنی هی تاریکی میں پوشیدہ هوں؛ بےنقابہ کرنے کے لیے نہایت درجه موثر هیں۔ اگر کسی ہوائی جہاز پر دورہمائی کے آلات کے ساتھ زبرسرخ شعاعیں استعمل کی جائیں تو ہادلوںِ اور شب کی ٹاریکی میں چھپے ہوئے۔دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت -که بآسانی پته چلې سکیگا ـ ضرورت همیشه ِ ابجاد کی محرک وهی ِ هیے ـ اس لیب کوئی ِ تعجب نہیں کہ جس طرح گزشتہ جنگ عظیم میرہ لاسلکی کو بڑی ترقی,ہوئی ر اسی طرح موجودہ زمانہ کی جنگ سے دورنمائی کو فروغ حاصل ہو۔

[نبوٹ: به تقریر ۳ آبان سنه ۸ یم یک نشرگاه سرکاری حیدرآباد دکن سے نشرکی گیشی۔]

# ضيائي برقى خانه

جناب سید بشیر الدین احمد صاحب بی ای ارکونم جنوبی مند

ضیائی برقیخانه برقیات کی ایک اهم ایجاد هے جس سے دور جدید کی کئی حبرت انگیز ایجادات٬ مثلاً دورنمائی۲٬ ناطق فلم منسلک ہیں۔ اس خانے کے عمل کا اصول یہ ہے کہ وہ روشنی سے فوراً متاثر ہوتا ہے اور یہ تاثر خانے کے دور میں برقی رو یبدا کرنا ھے جس کی قوت روشنی کی حدت پر مبنی ھوتی ھے؛ لیکن روشنی کی غیر موجودگی رو کی راہ میں زبردست مزاحمت نابت ہوتی ہے اور دور میں روکا مطلق گزر ہو نہیں سکتا۔ سنہ ۱۸۱۷ع میں سویڈن کے ایک کیمیا داں جے۔جے۔برزیلس " نے سیلینم ؟ کا عنصر در بافت کیا جو کیمیاوی حیثیت سے گذدھک سے بہت کچھ مشابه یایا گیا۔ یه عنصر سلفورک ترشیے کی صنعت میں جہاں سیلینی بیر بطس و استعمال کے جاتے ہیں ، حرارت رساں، نلیوں کے خاکس سے حاصل کیا جاتا ہے اور ملکے سلفورک ترشے اور بھر ھائیڈروکلورک ترشے میں جوش دینے کے بعد سلفرڈائر،اکسائڈ کہ اعتمال سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس عنصر کی تین قسمیں ہوتی ہیں: پہلی قسم جو سال سلنم کہلاتی ہے ۲۰م سے ۲۲۲ م تک بندربج یکھل جاتی ہے اور دوسری قسیہ سینے سلنے ہے جو، نظمائے رسوب کم عکل میں دسٹیاب ہوتی ہے۔ ٹیسری قسم خاکستری رنگ کی قلمی نیمدهانی سیلینم هے جو بگھای هوئی سیلینم کو آهسته سرد کرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ سنہ ۱۶۸۷۳ ع میں ولوبی|سمتھ^ نے ثابت-کیا کہ یہ

Photo-electric Cell. r Television. r J. J. Berzelius. r Selenium. Seleniferous pyrites. v Flues. v Amorphus Precipitate. A Willoughby Smith.

تیسری نوع روشنی سے متاثر ہوتی ہے۔ بعض کیمیاوی اشیا مثلاً چاندی کے نمک روشنی سے دائمی طور پر متاثر ہوتے ہیں، لیکن سیلینم روشنی کی غیرموجودگی میں دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آجانا ھنے۔ اس کے قبل سپلینم کو برق کا ادھورا موصل ا سمجھا جاتا تھا' لیکن آگیے چلکر معلوم ہوا کہ برق کی راہ میں اس کی مزاحمت غیرمستقل اور تغیریذیر ہے۔ اگر برقی مورچوں اور سیلینم کو ساسلاوار ملاکر ایک ر قی دور قائم کیا جائے اور اس دور سے ایک حساس کلون ہما کو ملحق کیا جائیے اور سلمینم پر روشنی o متغیر مجموعه ڈالا جائیے تو گلون پیما پر دیکھا **جاسکتا** ہے کہ روشنی کے تغیر کے ساتھ ساتھ متناسب طور پر دور کی رو میں بھی تغیر واقع ہوتا ھے۔ سیلینم کی اس حصوصیت کی مدولت روشنی کے تغیرات کو برقی تھیجات میں تبدیل کیا جاسکنا ہے۔ لیکن اس عنصر کی ایک بڑی کمزوری یہ ہےکہ وہ روشنی کے تغیرات سے فوراً متاثر نہیں ہوتا' یعنی روشنی میں تغیر ہونے کیے کچھ عرصہ بعد: وہ تغیر کے ائر کو قبول کرتا ہے اور پھر بہ قیدور میں روکا تغیر واقع ہوتا ہے۔ اس طرح کا وقتی تاخر ۳ دوسری دھانوں کے ضیائی برقی خاوں میں موجود نہیں جو آکے چلکر ابجاد کیے گئے۔ یہ خانے استدر تیز حس واقع ہوئے ہیں کہ روشنی کی ایک چمک کو جو ایک نایہ کے دسلاکھویں حصے کے اندر واقع ہوتی ہے، کامیابی کے ساتھ اندراح کرسکتے ہیں اور ایک موم بتی کی روشنی سے جو دو میل کے فاصلہ پر واقع ہو ملکہ ستاروں کی روشنی سے جو کڑوڑوں میل سے آتی ہے بخوتی مثائر ہوتے ہیں۔'

سنه ۱۸۸۷ع میں هرٹز<sup>م</sup> اور اس کے دوسرے هی سل هالواکس، نے دویافت کیا که جب الومینم اور جست کی منعی،ارشدہ تختیوں پر بتفشی روشنی ڈالی جاتی هے تو تختیاں ہے،ار هوجاتی هیں ۔ اس کے عد مزید تجربوں سے چایا گیا که

Partial Conductor. r Sensitive galvanometer. r Time lag: r Hertz.

o Hallwachs. r Negatively charged plates.

پوٹاسیم 'روبیڈیم ' سیسیم ۲ وغیرہ پر سفید روشنی اسی عمل کا اطہار کرتی ہے۔
اس اثر کو برقی ضیائی اثر ۳ کہا جاتا ہے ؛ اور اس کی توجیہ یوں ہے کہ روشنی
جو ایک قسم کا اثیری بخلل ہے ' منمی مارشدہ (یعمی برقیوں کی ایک فاضل مقدار
کی حامل ) تختیوں کے برقیوں میں اس قدر شدید ہلچل برپا کرتی ہے کہ ان
کی حرکت نیز ہوجاتی ہے ' یہاں نک کہ ان میں سے بعص برقبے تحتی سے خارج
ہوجاتے ہیں اور ابجام کار تحتی ہوں ہوجاتی ہے ۔ ضیائی برقی حاله کا یه عمل
شکل (۱) کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے جو ایک حلادار جوفه ' ایک حساس تحتی اور ایک دھائی جائی پر مشتمل ہے ۔ حساس تحتی چادی سے بنائی جاتی
ہیے جس نے ایک رح پر جہاں روشی پڑتی ہے پوٹاسیم کی ایک ته چڑھادی جاتی
ہے ۔ اس تختی کو برقی مورچہ کے منمی سے اور دھاتی جالی کو مثبت سے لگادیا

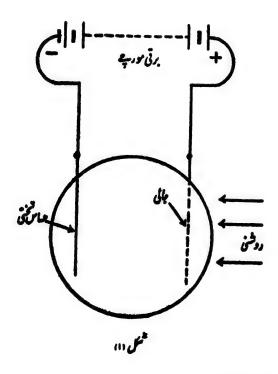

چاتا ھے جس کی وجہ سے تبختی پر برقیوں کی توفیر ھوچاتی ھے اور وہ منفی طور پر بار موجاتی ھے اور جالی پر برقیوں کی کسر رہ جاتی ھے اور وہ مثبت طور پر بار ھوجاتی ھے ۔ روشنی کی غیر موجودگی میں تبختی اور جالی کے دیرا میں رو معدوم ھوٹی ھے ؛ کیوں کہ تبختی اور جالی کے درمیان خلا بطور ایک حاجز ۲ کے کام کرتا ھے لیکن جب تبختی کے جساس رخ پر روشنی کی شعاعوں کا ایک مجموعہ ڈالا جاتا ھے نو تبختی کے برقیوں میں ایک ھیجان رونما ھوتا ھے اور برقیوں کا دفع ۳ شروع ھوتا ھے اور اسی وقت جالی بر جہاں برقیوں کا خسارہ رھتا ھے ؛ تبختی کے برقیوں کا جذب ۴ شروع ھوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ھوتا ھے کہ تبختی سے جالی کی طرف برقیوں کی ایک بوچھار شروع ھوتی ھے ؛ یا بالفظ دیگر ضیائی برقیخانوں کے دور میں تبختی سے جالی کی طرف برقیوں کی ایک بوچھار شروع ھوتی ھے ؛ یا بالفظ دیگر ضیائی برقیخانوں کے دور میں تبختی سے جالی کی طرف برقی رو بہتی ھے ۔



Circuit.

# Ansulator.

Repulsion.

r Attraction.

اس. رو کی قوت روشنی کی تیزئ پر منحصر بانکه متناسب هوئی هے؛ اور روشنی جس طرح تیز، هوتی جائی هے اسی طرح برقیوں کی بوچهار اور الهذا رو بھی قوی موتی جاتی ہے معاملہ اس کے برعکس هوتا هے۔

ضیائی رقی خانوں کی متعدد قسمیں ہوتی ہیں ' بعض خانوں میں جوقئے خلادار ہوتے ہیں اور بعض ہیلیم 'اور ارگن گیس کے حامل ہوتے ہیں جن کا دباؤ جوفئے کے اندو فضائی دباؤ سے پاچ ہزارواں حصہ ( ... ) ہوتا ہے۔ شکل (٣) میں ایک ضیائی رقی خانہ دکھایا گیا ہے جس کا ایک رخ مسطح ہے ۔ اس رخ کے اندرونی حصے میں جو زیر رقیرہ! کا کام دیتا ہے 'تانبے یا چاہدی کی ایک ہلکی سی ته پر پوٹاسیم یا سی سبم کی ایک ته چڑھی ہو ٹی ہے جس کی بدولت رخ کی سطح میں ضیاشناسی یا سی سبم کی ایک ته چڑھی ہو نی ہے جس کی بدولت رخ کی سطح میں ضیاشناسی آجاتی ہے۔ اس کے مقابل ہی ضیاخانه کا زبر برقیرہ موجود ہوتا ہے جو ایک دھاتی زبر برقیروں کو مورچہ سے دو بلائینم کے تاروں کے ذریعه منسلک کیا جاتا ہے جو جو فہ کے شیشے سے گداز ' کردیے جاتے ہیں ۔ شکل ( ٣ ) میں ایک اور ضیائی برقی خانه دکھایا گیا ہے جس کا زیر برقیرہ چاندی کے اکسائڈ پر سی سبم کی ته چڑھاکر برقی خانه دکھایا گیا ہے جس کا زیر برقیرہ چاندی کے اکسائڈ پر سی سبم کی ته چڑھاکر بنایا جاتا ہے۔ به خانه پوٹاسیم اور تانبے کے خانوں سے دس گنا حساس واقع ہوا ہے۔ بنایا جاتا ہے۔ به خانه پوٹاسیم اور تانبے کے خانوں سے دس گنا حساس واقع ہوا ہے۔

ضیائی برقی حالے بیسیوں اغراض کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن میں سے اول دورنمائی اور ناطق فلموں کے نام لیے جاسکتے ہیں۔ دورنمائی میں نصوبر کو نشر کرنے کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ مغنیہ یا مقرو جس کسی کی بھی نصوبر نشر کی جانی چاہیئے اسے ایک تاریک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے اور ایک زبردست قوسی لیمپ کی روشنی ایک تیز اور مستقل طور پر گردش کرنے والے قرص گے سوراخوں سے اس پر ڈالی جاتی ہے۔ یہ قرص تیس مربع سوراخوں کا حامل ہوتا ہے جن کی ترتیب قرص کی صطح پر مرغولی ہوتی ہے اور فی لحظہ ۲۵۰ چکر کے حساب سے لیمپ کے مقابل

گردش کرتا ہے۔ قوسی لیمپ کی شعاعیں تیس مجموعوں میں تقسیم ہوجاتی ہیں اور سوراخوں کی مرغولی ترتیب کی مدولت بہلا مجموعه مغنیه کے ایک حصه کا جابزہ لیتا ہے تو دوسرا حصه اس کے نیچے کا اور تیسرا دوسرے سے نبچے کے حصه کا جابزہ لیتا ہے اور اس طرح قرص کے ایک چکر کے دوران میں یه تیس مجموعے یکے بعد دیگرے به کے سرایا کا جابزہ مکمل کرتے ہیں ایکن قرص اس تبزی کے ساتھ گردش کرتا ہے کہ شعاعوں کے مجموعوں کا ترتیبی عمل ہمیں وس نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں ده روشی ہے ایک مستقل مجموعے میں ڈو، هے ۔ شعاعوں کے مجموعے جب مغیبه کے سرایا ہ جابزہ لیتے ہیں تو اس کے جسم کے هے ۔ شعاعوں کے مجموعے جب مغیبه کے سرایا ہ جابزہ لیتے ہیں تو اس کے جسم کے سر جو روشنی منعکس ہوئے والی روشنی سے جو روشنی منعکس ہوئی وہ اس کے گیسو سیام منعکس ہونے والی روشنی سے بیزیر ہوگی۔ روشی کے ان مختلف تغیرات ۱ انعکاس سیائی، قی حا وں پر ڈالا سے بیزیر ہوگی۔ روشی کے ان مختلف تغیرات ۱ انعکاس سیائی، قی حا وں پر ڈالا

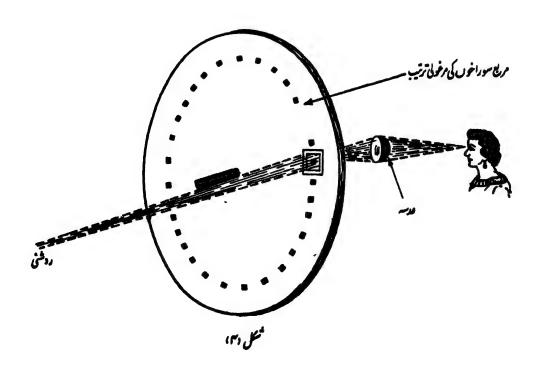

جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف تغیرات کے مطابق خانوں کے دور میں رو کے ممائل تغیرات رونہا ہونے ہیں۔ برقی رو کے ان تہیجات کو اس کے بعد خاس آلوں کی مدد سے تکبیر دی جاتی ہے اور پھر ہوائیہ سے فضا میں نشر کردیا جاتا ہے۔ اب تحصیلی آلے میں دورنما سیٹ کی مدد سے جو ان تہیجات کی تحصیل کے لیے ہم آهنگ رکھا جاتا ہے ، مقرر با مغنیہ کی متحرک تصویر حاصل کرلی جاتی ہے۔ ناطق فلہ وں کے سلسلے میں برقی ضیائی خانے کے عمل کو سمجھنے کے اپنے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آواز کس طرح فلم بند کی جاتی ہے اور کس طرح دوبارہ پیش کی جاتی ہے ۔ فلم اسٹوڈیو میں ادا دروں کی گفتگو یا گانے وغیرہ کی آواز کا زیروہم مائیکروفون کی مدد سے برقی تہیجات میں تبدیل کیا جاتا ہے ۔ شکل (٥) میں مائکروفون کا دور دکھایا گیا ہے جس کے ہارن اکے اندر ابرق یا کسی موزوں دھات کی جھلی پا گابافرام۲ نظر آتا ہے اور جھلی کے پبچھے کاربن کے دانے بھر دیے گئے ہیں۔ برقی

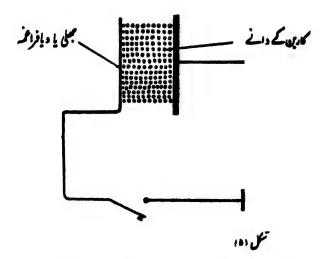

مورچے کی بدولت معمولی حالت میں ایک مستقل رو مائیکروفون کے دور میں موجہ د رہتی ہے ' لیکن جب ادا کاروں کی آواز کے زیرو ہم سے مائیکروفون کی جہلی دہتی اور چھوٹتی ہے تو جہلی کے دہنے سے دور کی مزاحمت کم ہوجاتی ہے اور رو بڑھ جانی ہے اور جھلی کے چھوٹنے پر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس طرح آواز کے اتار چڑھاؤ کے مطابق دور میں رو بڑھتی گھٹتی ہے اور یہ برقی تہیجات تاروں کی مدد سے افزائندہ اکو منتقل کیے جانے ہیں۔ بہاں ان کی تکبیر کی جاتی ہے۔ اب ان تکبیر یافتہ تہیجات سے روشنی کے در ۲ پر عمل کیا جاتا ہے جو تہیجات کی قوت کے مطابق کھلنا اور بند ہوتا رھتا ہے۔ چنانچہ روشنی کے شکاف سے شعاعوں کا ایک متغیر مجموعہ نکلتا ہے جس کے تغیرات برقی تہیجات کے موافق ہوتے ہیں۔ روشنی کے اس مجموعہ کو فلم کے کنارے صونی لیک ۳ پر مرکوز کیا جاتا ہے اور جب فلم



دہلکر تیار ہوتی ہے تو لیک پر متغیّر کثافت کی ہاریک لکیریں ظاہر ہوتی ہیں جو

آواز کے اتار چڑھاؤ کا استحضار کرتی ہیں۔ اس منفی فلم سے جتنی مثبت فلمیں ضروری ہوں تیار کرلی جاتی ہیں اور انھیں سنیما گھروں میں نقسیم کردیا جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا بہ ہے کہ سنیما ہال میں ان لکیروں کو کس طرح دوبارہ آواز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بہاں لیک پر شعاعوں کا ایک مجموعه ڈالا جاتا ہے۔ جب فلم چلتی ہے تو لیک کی مختلف کثافت کی لکیریں شعاعوں کے مجموعه کے سامنے سے گزرتی ہیں اور چوںکہ فلم شفاف ہوتی ہے، لہدا لیک سے متغیر روشنی نکلتی ہے۔ اس روشنی کو ضیائی برقی خانوں پر مرکوز کیا جاتا ہے۔ حانے کے دور میں روشنی کے تغیر کے موافق برقی تہیجات پیدا ہوتے ہیں جنھیں افزائندہ کی مدد سے تکبیر دی جاتی ہے اور پھر تاروں کے ذریعہ سنیما کے پردے نے پیچھے آوازرساں کو روانہ کیا جاتا ہے جس کی بدولت وہ دوبارہ آواز میں تبدیل ہوتے ہیں۔

دورنمائی او. ماطق فلمہ س کے علاوہ آجکل درقی ضیائی خانہ اس قدر مختلف اور متغیر اغراض کے ایے استعمال ہوتا ہے کہ اس احاظ سے بہت کم ایجادیں اس کا مقابلہ کرسکتی ہیں۔ بڑی صنعتوں وغیرہ کے سلسلے میں اس سے اشا کو شمار کرنے اشیا کی جسامت کی تصدیق کرنے کا کام لما جاتا ہے۔ جن اشیا کو شمار کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یکے بعد دبگرے پیوں پر چلنے والے ایک پئے پر سے گزاری جاتی ہیں۔ پٹے کے ایک بازو رقی ضیائی خانہ رکھا جاتا ہے جس پر دوسرے بازو سے شعاعوں کا ایک مجموعه مرتکز کیا جاتا ہے جو بٹے کے آربار گزرتا ہے۔ جونہی پٹے پر سے گزرنے والی شعاع کی راہ میں حائل ہوتی ہے کزرنے والی شے ضیائی برقیخانہ پر پڑنے والی شعاع کی راہ میں حائل ہوتی ہے خانے کے برقی دور میں اچانک تغیر واقع ہوتا ہے اور یہ تغیر مناسب برقی آلوں کی مدد سے ایک شمارنما کے کانٹے کو ہٹاتا جاتا ہے۔ اشیا کے شمار کرنے میں ممکن ہے کہ انسانی آنکھ غلطی نہیں کہ انسانی آنکھ کے لیے کسی طرح کے لیے کسی طرح

بھی ممکن نہیں۔ اشیا کے شمار کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اشیا کی جسامت کی تصدیق بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس ضمن میں شے کے طول و عرض سے روشنی کی شعاعیں ضیائی خانوں پر مرنکز کی جاتی ہیں۔ جب کوئی زائد از جسامت شے پٹیے پر آجاتی ھے جس کا طول یا عرض ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ طول با عرض پر ترتیب دی ہوئی شعاعوں کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ شعاع کے اس طرح منقطع ہونے سے خانے کے دور میں رو کا فوری تغیر واقع ہوتا ہے اور آگاھی کی کھنٹی بجتی ہے جس کا دور ضروری آلات کے ذریعہ سے خانے کے دور سے ملحق ہوتا ہے۔ ضیائی رِقیخانے کی اسی قسم کی ترکیب سے نیوبارک میں ہڈسن کی نہر کے نیچے ہالینڈ سرنگ سے جتنی موٹرکاریں دن رات گزرتی تھیں ان کا شمار کیا گیا تھا۔ سرنگ کے داخلیے میں سڑک کیے آریار ایک طرف سے دوسری طرف ایک برقیضیائیخانہ پر روشنی کی شعاعیں مرتکز کی گئیں جو سرنگ میں ہر کار کے داخلہ پر ضیائیخانہ سے منقطع ہوجاتی تھیں اور جتنی دفعه شعاعوں کا انقطاع ہوتا تھا یعنی جتنی کاریں سرنگ سے گزرتی تھیں ان کی تعداد خود بهخود شمارنما پر درج ہوجاتی تھی۔ جن مقامات یر پل اور سرنگیں پست ہوتی ہیں اور ان کی جھتوں سے اونچی کاڑیوں کے بادانسته ٹکر ا جانے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ یل سے مناسب فاصلیے یر سڑک کے آربار ایک طرف سے دوسری طرف ایک ضیائیبرقیخانہ پر جو محفوظ بلندی پر رکھا جانا ہے روشنی کی شعاع ڈالی جاتی ہے۔ جن کاڑیوں کی اونچائی اس بلندی سے بست ہوتی ہے وہ شعاع کو منقطع کیے بغیر گزر جاتی ہیں لیکن جو گاڑی اس سے اونچی ہوتی ہے وہ شعاع کو قطع کرجاتی ہے جس کی وجہ سے ضیائی برقیخانہ فوراً خطر ہے کی کھنٹی بجا دبتا ہے اور کاڑی سرنگ کی چھت سے ٹکرانے کے قبل روک لی جاتی ہے۔ اس طرح شعاع کے انقطاع سے ضیائیخانوں سے جتنہ کام لیے جانے میں اس کی کئی مثالیں دی جاسکتی میں ۔ لندن کے ایک مشہور رسٹوران میں ماورچے خانہ اور ہال کے درمیان داخلے کے دروازے کو کھولنے کے لیے اسی قسم نی ترتیب سے ٥٥ لیا گیا ھے۔ داخلے کے قریب راستے کے آریار ایک جانب سے دوسری

جانب ضیائی برقی خانه پر روشنی کی شعاع مرتکز کی جاتی ہے۔ جب خادمه سامان خورد وش کا طشت سنبھالے دروازہ کے قریب آتی ہے تو اس کا جسم شعاع کو منقطع کرتا ہے اور خانے کے دور میں اچانک تغیر واقع ہوتا ہے به تغیر درواز بے کو کھولنے والی میکانیت ا پر عمل کرنا ہے اور دروارہ خود بهخود کھل جاتا ہے اور جب خادمه ہال میں داخل ہوجاتی ہے تو پھر خود بهخود بند ہوجاتا ہے۔ کارخابوں میں جہاں مزدوروں کو وزنی شکنجوں پر کام کرنا پڑت ھے وہاں روشنی ہی شماع اور ضیائی رفیخانے کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ جب تک شکنجہ کے درمیان مزدوروں کے ہاتھ رہتے ہیں روشنی کی شعاع منقطع رہتی ہے اور خانے کے برقی دور کو شکنجہ کی میکانیت سے اس طرح ملحق رکھا جاتا ہے کہ جب تک شعاع منقطع رہتی ہے شکنجہ کا بالائی حصہ کسی طرح بیچے اتر نہیں سکتا۔ اس طرح کارحانوں میں بے احتیاطی سے پیدا ہونے والے سہت سے حادثہ ں کا انسداد ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں برقی ضیائی حامه اور شعاع سڑکوں پر انجار کے رہنمائی کے سلسلے میں بھی استعمال ہوتے ھیں۔ امریکہ میں یہ قاعدہ ہے کہ نغلی سڑک سے جو کاڑی آئی ہے وہ شعاع کو منقطع کرتی ہے اور اس کا اثر ضیائیخانہ پر پڑتا ہے اور یہاں سے ضروری آلوں کی بدولت انجار کے چراغوں کو پہنچتا ہے جہ سرخ سے فوراً سبز ہوجاتے ہیں۔ برطانیہ میں راہروں کی سہولت کے لیے یہ طریقہ مستعمل ہے کبہ راستے کو یارکرنے کی غرض سے جونہی راہ رو روش سے سڑک پر قدم رکھتا ہے اس کا جسم روشنی کی شعاع دو منقطع کرتا ھے جس کی بدولت سبز چراغ سرخ ھوجتے ھیں۔ اس کے بعد جب سڑک سے کبھی موٹرکار کا گزر ہوتا ہے تو وہ ایک اور شعاع کو منقطع کرتی ھے اور سرخ چراغ دوبارہ سبز موجاتے ہیں۔

بورپ میں جواہرات اور دیگر قیمتی اشیا کی دکانوں میں ضیائیبرقیخانوں سے پہرہداری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ دکان کی ایک جانب متعدد جگھوں پر خانے رکھ دیے جاتے ہیں جن کے دور دکان میں یا قربت کی کسی پولس کی چوکی

میں خطر سے کی گھنٹی سے ملحق ہوتے ہیں اور بعض اوقات دکان کے دروازوں کو کھولنے اور بند کرنے کی میکانیت سے بھی ان کا سلسلہ رکھا جاتا ہے۔ جانوں کے مخالف جانب یعنی دکان کی دوسری جانب ہر خانے کے مقابل ایک برقیجوفہ رکھ دیا جاتا ہے جو ایک حاص قسم کے پردے میں ملفوف ہوتا ہے۔ یہ پردہ روشنی کی تمام مرئی شعاعوں کو جذب کرلیتا ہے اور اس سے صرف ریر سرح ۱ شعاعیں بکلتی ہیں جو ہمیں کسی طرح بطر بہیں آئیں۔ دکاں کے اندر گو تاریکی ہی تاریکی بطر آئی ہے ' لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیرمزئی ریرسرے شعاعیں صیائی رقی خانوں پر پرئی رہتی ہیں اور اس وجہ سے خانوں کے دور میں ایک مستقل برقی رو موجود رہتی ہیں اور اس وجہ سے خانوں کے دور میں ایک مستقل برقی رو موجود رہتی ہیے۔ اب اگر اس تاریکی میں کوئی چور دکان کے اندر داخل ہوتا ہے تہ وہ ناداستہ عیر مرئی ریر سرخ شعاعی کہ قطع کرکے گزرتا ہے۔ جو بھی شعاع منقطع ناداستہ عیر مرئی ریر سرخ شعاعی کہ قطع کرکے گزرتا ہے۔ جو بھی شعاع منقطع

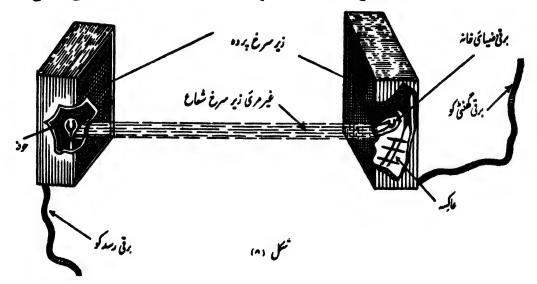

ہوتی ہے ' پولس کی چوکی مس حطرے کی کھنٹیاں سجنے لگتی ہیں اور دکان کے دروارے حود سحود شد ہوجاتے ہیں اور کھولے بہیں کھلتے۔ چوروں اور ڈاکووں کے لیے گوشت پوست کے پہر داروں سے سے مکلنا ممکن ہو تو ہو ' لیکن ان مرقی

Infra-red rays.

آنکھوں کے ہتھکنڈوں سے جو تاریکی کو بھی چیر کر دیکھ سکتی ہیں راہ مفر پیدا کرنا دشوار ہے۔

اس کے قبل دیکھا جاچکا ھے کہ روشنی کے ادنی سے تغیر پر بھی ضیائی برقی خانے سے دور میں رو ۱ موافق تغیر والے ہوتا ھے اس خصوصیت کی بدولت خانے سے رنگ شناسی اور بعض اوقات اگر گجر (Fire Alarm) با بھی ۱۰ ایا جاتا ہے۔ مکان میں آگ ایک جانے پر دھو ڈیس کی وجہ سے جونہی عوا نے ربک میں تغیر واقع ہوتا ھے، صیائی رقی خانے کے دور میں بھی مطابق تغیر ھہ تا ہے اور یہ تغیر مناسب آلات کی مدد سے اگن گجر (Fire Alarm) پر عمل لرتا ھے اور مکینوں کو خطرے سے آگاہ کرتا ھے۔ اس سلسلے میں ایک اور مثال عکاسی کے بعض کیمروں میں مل سکتی سے بیمرے میں عکاسی تختی کے تعریه ا کو روشنہ کر بنیزی کے مطابق وقت دبا جانا صروری ھے۔ چونکہ ھماری آنکھ روشنی نے درجوں کا ٹھیک فیصلہ سہیں کرسکتی اس لیے ادثر اوقات تعریه میں کہی بیشی ھوجاتی ھے۔ لیکن ضیائی رقی حالے یعنی برقی آنکھ بھر ضور روشہ کا اندارہ تر سکتی ھے اور جسی روشنی میں جس قدر برقی آنکھ بھر ضور روشہ کا اندارہ تر سکتی ھے اور جسی روشنی میں جس قدر تعریه کی ضرورت ھوتی ھے، اس کا تعین درق پیما نے ذریعه عوجات ھے جو خانے تعریه کی ضرورت ھوتی ھے، اس کا تعین درق پیما نے ذریعه عوجات ھے جو خانے تعریه کی ضرورت ھوتی ھے، اس کا تعین درق پیما نے ذریعه عوجات ھے جو خانے تعریه کی ضرورت ھوتی ھے، اس کا تعین درق پیما نے ذریعه عوجات ھے جو خانے تعریه کی در سے ملحق ھوتا

بے محل نه هوگا آثر بهاں سر کوں نے چراغوں ، بهی فکر دردا جاہے۔ به چراغ شام میں معینه وقت پر جب روشنی کی ضرورت هوتی هے خود بخود روش هوجاتے هیں۔ هیں اور صبح میں جب روشنی کی ضرورت بهیں هو ہے. حود بخود بجه جاتے هیں۔ اس مقصد نے لیے گھڑی آئی میکانیت کو استعمال کیا جاسکتا هے ج شام میں معید وقت پر سویچ دو خود بخود دیا در چراغ دو روش دردیتا هے اور صبح میں سویچ کو کھول کر چراغ کو بجها دیتا هے ۔ لیکن مشکل یه هے که بعض ایام میں شام بہت جلد هوجانی هے اور صبح بہت دیر سے هوتی هے اور اس کے علاوہ سرد مہالک میں جلد هوجانی هے اور صبح بہت دیر سے هوتی هے اور اس کے علاوہ سرد مہالک میں

کبھی کبھی دن کے وقت اچانک کہر اتر آتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا اور روشنی کی سخت ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ ان صورتوں میں گھڑی کی میکانیت جو صرف معینه اوقات پر سویج کو کھول اور بند کرسکتی ہے بےکار ثابت ہوتا



ھے۔ چنانچہ گھڑی کی میکانیت کی جگہ اب ضیائی برقی خانے نے لیے لی ھے۔ صبح ھو ،

ھن ھو یا شام ، جب کبھی مطلوبہ روشنی میں کسی وجہ سے تھوڑا سا فرق بھی آجاتا ھے

تو فوراً خانے کے دور میں رو کا تغیر واقع ھوتا ھے جو مناسب آلوں کی مدد سے

سویج کو بند کرتا ھے اور چراغ روشن ھوجاتے ھیں : اور اسی طرح جونہی آفتاب

کی روشنی دوبارہ نمودار دوتی ھے ، خانے کا دور اللی طرح متاثر ھوتا ھے اور فوراً

سویج کھلتے اور چراغ سجھ جانے ھیں ۔

سنہ ۱۹۳۳ع میں جس طرح ایک دور درازکے ستارے کی روشنی سے شکاگو کی نمایش کو منور کیا گیا تھا وہ ضیائی رقی خانے کے استعمال کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ به ستارہ سماک رامح! ہے جو زمین سے ۱۴(۱۰)×۲ میل کے فاصلے پر واقع ہوا ہے اور اس کی روشنی (فی ثانیہ ۱۸۲۰۰۰ میل کے حساب سے زمین تک پہنچنے کے لیے سو سے زیادہ سال کے عرصه کی معتاج ھے۔ اس ستار بے کی روشنی کو رصدگاھوں میں جو نمایش سے هزارمیل سے زیادہ فاصلے پر واقع تھے زبر دست دوربینوں کی مدد سے ضیائیبرقیخانوں پر مرتکز کیا گیا جس کی وجہ سے خانوں کے دور میں ایک کمزور رو کا ظہور ہوا۔ اس رو کو مکبروں کی مدد سے تکبیر دی گئی اور تار برقی کے تاروں کے ذریعہ نمایش کو روانہ کیا گیا۔ یہاں اس رو کی مدولت نمایش کے بلند ترین مینار پر گردش کرنے والی سرچ لائٹ کا سویچ خود بخود بند ہوا اور یکابک چمک اٹھا اور گردش کرنے لگا۔گردش کے دوران میں لائٹ کی شعاعیں اطراف و اکناف کی عمارتوں کے ضیائیبرقی خانوں پر پڑنے لگیں جن کے دور عمارتوں کے چراغوں کے دور سے ملحق تھے۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانوں کے دوروں میں رو نمودار ہونے لکی جس کی وجه سے سویج بند ہوتے گئے۔ اس طرح لائٹ کے ایک چکر کے دوران میں اطراف و اکناف کے نمام چراغ یکے بعد دیگر ہے روشن هوتے گئے اور نمایش جکمکانے لکی۔

# دباتی دباغت

( ٢)

(از حضرت دباغ سیلانوی)

### ۲ ۔ مخمل چڑے کی صنعت

ھندستانیوں نے یورپ والوں کی نقالی ان کے بناؤ سنگہار اور دوسری نمایشی فنولیات میں ہو خوب کی ھے کیونکہ جدید چیز انسان کو زیادہ مرغوب ہوتی ھے مگر یورپ والوں کی قابل تقلید خوبیوں کو نظرانداز کردبا ھے؛ مثلاً، وقت کی قدر اور پابندی 'کام کے وقت کام کھیل کے وقت کھیل، ملک اور قوم کی خدمت میں جان و مال سے گریز نه کرنا، فرصت کے اوفات ہو تقد روپوں میں تبدیل کرما وغیرہ اسلی خوبیوں سے غفلت کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ هندستانیوں کی بودوباش تو نہایت کراں ہوکئی، مگر آمدنی کے سیفوں میں روز بروز کمی ہوتی جاتی ھے۔ یورپین خوان وہ موٹر پر سیر ھی خواتین کا فوق عمل ایسا ھے کہ فرصت کے اوقات میں، خواہ وہ موٹر پر سیر ھی کو جارھی ہوں یا کسی سے ملاقات کررھی ہوں، ان کے ہاتھ میں بننے کی سوئی اور اون کا بنڈل ہوتا ھے اور وہ «دل بہبار دست بهکار" کا مصداق ہوتی ہیں ۔ ان کی بہت سی بتیں قابل تقلید ہیں؛ مثلاً بچوں کی نگہداشت اور تربیت، ان کی تعلیم اور حفظان صحت کے متعلق انہماک سے هندستانیوں کو ان کے ذوق عمل اور مفید مشاغل سے سبق لینا چاھیے ۔ اسباب و اشیا جو همار ہے ملک کے لیے مفید نه ہوں ان سے بیست لینا چاھیے ۔ اسباب و اشیا جو همار ہے ملک کے لیے مفید نه ہوں ان سے بیستور اور جو مفید مطلب ہوں ان کو قبول کرکے فائدہ اٹھانا چاھیے ۔



شکل نمبر ۱۱ سنگھار بیک (Vniy bags) مختلف وضع اور ناپ کے مخملی چہڑ ہے کے رہشمی استردار سنگھارکیس

ہندستانی خواتین کی رہنمائی کے لیے یہاں چندکارآمد اور سہلالحصول چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں وہ اوقات فرست میں مخملی چمڑے سے بہآسانی خود نىلو كرسكتى ھيں :۔

مغملی چمڑ ہے کی صدری اید گہر ہے بادامی یا کتھی رنگ کے چمڑ بے سے بالکل اسی طرح نیار کی جاسکتی ہے جس طرح کہ کیڑے کی

صدری ۔ آجکل امیر گھرانوں میں موٹر کی سواری بہت عام ہے ۔نیز موثر چلانیے میں یا کلب سے مکان جانے میں اکثر عجلت ہوتی ہے اور اس میں اکثر سردی لگ جانے کا اندیشہ ہوتی ہے جس سے خطرناک امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔ مخملی چمڑ ہے کی صدریاں ایسے موقع پر نہایت کارآمد ثابت هوسکتی هیں۔ انھیں معمولی صدریوں کی طرح موثبے اونی کیڑے کا استر لگاکر تیارکرنا چاہیے جو استعمال سے بہت کرم اور دیکھنے میں نہایت خوشنما ہوتا ہے اس کی گوٹ کسی دوسر بے موزوں رنگ کی ہو تو بہت خوشنما ہوگی۔

مختلف قسم کے دستی بیگ ' بٹو بے اور سنگھارکیس مخملی چمڑ ہے سے نیار کہے جا سکتے ہیں ان میں

سنکهار بیک (و بینٹی بیک) حوبصورت رنگ کا ریشمی استر لکایا جاتا ہے۔ اندر مختلف گوشے 'کیسے اور خانے ر ہے جاسکتے ہیں، جن میں رنگ، یوڈر اور سامان تحفظ جلد سلیقہِ اور ترتیب سیے رکھا جاسکتا ہے۔ یہ بیگ اور بٹو ہے 'چھوٹے بڑ ہے اور میانے ا نفیس اور سبک خود خواتین اپنی پسند کے مطابق کھر میں نیار کرسکتی ہیں۔ (شکل نمبر ۱۱)

یه سنگهار ٔ بٹو مے کسے اور کیوں کر بنیں یه بیگمات خوب جانتی هیں۔ چند نمونے منسلکہ تصاویر میں دکھائے گئے ہیں جن میں خواتین اپنی جدت طبع اور پسند کے مطابق حسب ضرورت ترمیم و تنسیخ کرکے اس فن میں چار چاند لگا سکتی هیں (شکل نمبر ۱۱، ۱۱۲) ـ

یورپین وضعداری کی یابندی میں ہندستانیوں کے اباس اور طرز معاشرت ياجامه كيس میں کئی اضافے هوگئے هیہ أن میں ابک مقبول عام اضافه لباس

شب خوابی (Sleeping Suit) بھی ھے۔ یہ لباس ایک خاص وضع کی تھیلیا میں بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ھے جسے \* پاجامہ کیس \* (Pajama Case) کہتے ھیں اس پر سنہری حروف میں اس کا نام بھی مناسب مقام پر چھپا ھوتا ھے۔ بیکمات اس تھیلیا کو اوقات فرصت میں اس کا نام بھی مناسب مقام پر چھپا ھوتا ھے۔ بیکمات اس تھیلیا کو اوقات فرصت میں تیار کرسکتی ھیں۔ کھولنے بند کرنے کے لیے اس میں ایک جدید فسم کی زنجیر لگادی جاتی ھے جس کو زِپ فاسنر (Zip Fastener) کہتے ھیں (شکل نمبر ۱۲ ، ۲ ، ۲ )۔

واکھدان انکار کرنا بھی خود فریبی ھے۔ اونچے خاندان کی بیکمات، بڑے گہروں کی بہوبیٹیاں نیز اوسط درجہ کی خواتین جب بڑے اور پر تکلف جلسوں میں شرکت کرتی ھیں تو بڑوں کی نقالی پر چھوٹے بھی مجبور ھوجاتے ھیں۔ پر تکلف فرش و فروش کرتی ھیں تو بڑوں کی نقالی پر چھوٹے بھی مجبور ھوجاتے ھیں۔ پر تکلف فرش و فروش پر کرسیاں لگی ھوتی ھیں۔ اس وقت سکریٹ کا گل جھاڑنا گو ضروری ھوتا ھے، مگر قیمتی اسباب کے خراب ھونے یا جل جانے کا اندیشہ بھی ھوتا ھے۔ لھذا صاحب خانہ ھر کرسی و صوفہ کے قریب راکھدان رکھوا دیتے ھیں تاکہ مہمانوں کو بار بار اوٹھنے کی زحمت نہ ھو اور فرش فروش بھی خراب نہ ھونے یائیں۔ ان حالات میں جب کہ راکھدان ایک ضرورت کی چیز ھے تو اس کا بنانا بھی کیوں نہ بتادیا جائے:۔۔

مخملی چمڑے سے حسب ضرورت فٹ دو فٹ لمبا اور قریب دو انچ چوڑا ٹکڑا کاٹ لو۔ اس کے عین وسط میں ایک چھوٹی سی کٹوری عمدہ نکل (Nickle) تانیے یا پیتل کی کیل سے ربط (Rivet) کرکے پکی کردی جائے۔ اس کا خیال رہے کہ کیل کی موٹائی سوراخ سے کچھ کم رکھی جائے اور اسے خوب ٹھوک پیٹ کر چمڑے میں مضبوط جما دبا جائے۔ اب چمڑے کے دونوں سروں پر ایک معمولی دیاسلائی کی ڈبیہ کے برابر پیتل ' تانیہ یا اور کوئی قلعی دار دھات کی پتی اس طرح لگادی جائے کہ اوپر سے اس میں دیاسلائی کی ڈبیہ پھنسادی جائے اور دونوں سروں کے نیچے کے دو بہاری ٹکڑے جن کی چوڑائی چمڑے کی پتی کی چوڑائی



شکل نمبر ۱۲ مختلف اقسام کے زنانه بٹوے' پاجامه کیس اور راکھ دان۔ نمبر ۱-۲ اور ۳ پاجامه کیس۔ نمبر ۳ پر سنہری حرفوں میں لفظ پاجامه چھاپ دیا گیا ہے اور نمبر ۱-۲ میں مختلف رنگ کی پٹیاں کیسی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ۱۰۲ زنانه بٹوے۔ نمبر > اور ۸ سگریٹ کی راکھ کرانے کے لیے راکھ دان۔

سے کم ہو اور لمبائی بھی قریباً اسی قدر ہو، اسی چمڑے کے نیچے کے رخ میں کپڑے وغیرہ کی جیب بناکر دونوں جانب پھنسادو، تاکہ ان کے وزن سے راکھ دان کی پیالی اپنی جگہ پر قایم رہے۔ اس کے بعد جو چمڑا آخری صہ میں انچ دو انچ یا اس سے زیادہ باقی رکھا گیا ہے اس کو کئی جگہ سے چیر کر اس کی لڑیاں جہالر کی طرح بنادی جائیں جس طرح کہ ترکی ٹوپی کے پہندنے میں گول لڑیاں ہوتی ہیں۔ اب واکھ دان تیار ہوگیا۔ اب اس میں کمرے کے رنگ یا فرنیچر کی مناسبت سے چمڑے یا ریشم کے کپڑے وغیرہ کا اسٹر لیکادو۔ ضرورت کے وقت اسے کرسی، آرام کرسی، موفه وغیرہ پر جہاں جی چاہے لٹکادو (ملاحظہ ہو شکل نمبر ۱۲ میں ۷، ۸)۔ سوفه وغیرہ پر جہاں جی چاہے لٹکادو (ملاحظہ ہو شکل نمبر ۱۲ میں ۷، ۸)۔

شمعدان

خوشنما اور بھلے معلوم ہوتے ہیں۔

(برقی قمقموں کو پھنسانے کے قمقمے دان) جاسکتے ہیں۔ ان کی لمبائی چوڑائی کا انحصار ضرورت پر منحصر ہے۔ راکھ دان اور شمعدان میں صرف فرق به ہوتا ہے۔ که اس میں راکھ دان کی پیالی کی بجائے بجلی کے قمقمے پھنسانے کی جو پیتل کے خانے (Sockets) ہوتے ہیں ان کو پیالی کی جگه مخملی چمڑے میں مضبوط سی دیا جاتا ہے اور دونوں سروں پر وہی وزن (جیساکه راکھ دان میں جیب لگاکر لٹمکایا جاتا ہے) ہلکا یا بہاری بھر دیا جاتا ہے۔ اس ترکیب سے جو شععدان تیار ہوتے ہیں

زنانه پیٹیاں کمربند وغیرہ تھیلیاں مخملی چمڑ ہے سے جس طرح آرایشی اور خوشنما بٹو ہے' تھیلیاں' ہینڈ بیک وغیرہ تیار کیے ہیں' اسی طرح ضرورت

انھیں کرسی' میز' صوفہ وغیرہ پر رکھکر کتب بینی کی جاسکتی ہے۔ یہ شمعدان نہایت

کے مطابق زنانہ پیڈیاں (Iady's Belts) مختلف اقسام اور وضع کی قینچی سے کپڑے کی طرح تراش کر خود تیار کرکئے عمدہ استر لگائر استعمال میں لاؤیا فروخت کردو۔ (جیساکہ شکل نمبر ۱۳ میں دُفھلایا گیا ہے)۔ مخملی چمڑے سے بیسیوں دوسری چیزیں تیار کی جاسکتی ہیں۔ انہیں اوقات فرصت میں بنا بناکر کسی مفید عام ادارہ

مدرسه یا انجین کو نذر کردو ' جہاں امرا انھیں دیکھ کر پسند کریں اور خرید کر اس انجمن یا مدرسه کی مالی امداد کریں ۔ علاوہ ازیں یه خوشنما اور کارآمد چیزیں اگر خواتین بنا بناکر بڑی دوکانوں پر فروخت کرکیے ان کی آمدنی سے غریبوں ایور مستحقین کی امداد کریں تو اس طرح اوقات فرست کا نہایت بیش بہا مدل حاصل ہوسکتا ہے۔

شکل ۱۳ نمبر ۲٬۷ کے ملاحظہ سے معلوم ہوگا کہ خواتین کی کمریبٹیاں ایک ستون پر بالکل اسی طرح کس کر دکھائی گئی ہیں جس طرح کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے ۔ ہر پیٹی کی وضع قطع بھی جداگانہ ہے ۔ غور سے دیکھنے سے ان دونوں ستون سے اوپر (سبر ۱ ۔ ۲) دو چھوٹے صندوقچے زبور رکھنے کے سندوقچوں کی طرح کھلیے رکھے ہیں۔ ان مندوقیموں میں ایک جانب ایک کمریبٹی اور نسوانی حینڈ سک (Lady's Hand Bag) اور دوسری جانب یاجامہ کیس سلیقہ سے لگے ہو ئے ِ دکھائی دیتیے ہیں ۔ یہ سالگرہ، شادی بیاہ وغیرہ کے موقعہ پر تحفۃ پیشکش کے لیے سهایت موزوں هیں۔ اگر چاهو تو پاجامه کیس میں ایک ترچھی سنہری پٹی سنز یا کھرے آسمانی رنگ کے مخملی چمڑے کے کیس میں لکادو۔ انگریزی مذاق والے ساہ اور سپید کے اختلاط کو پسندیدہ نظر سے دیکھنے ہیں اگر چاہو تو سیاہ کیس میں سپید پٹی اکادو۔ اسی طرح مختلف اور موزوں رنکوں کے اختلاط سے قسم قسم کے یاجامه کیس، مینڈبیک وغیرہ پیش کشی اشبا تیار کرلو۔ کفایت کے علاوہ ان میں ایک خوبی یہ ہےکہ ان کے فریعہ سے اپنی ذاتی ہنرمندی کے نمونے اعزا و احباب کو پیش کرنے کا اچھا موقع ملتا ہے۔ اگر چاہو تو ان اعزا اور احباب کے نام رنگ ہرنگی مخملی چمڑ ہے پر چھاپ کر ان چیزوں میں مناسب جگہ پر چسیاں کردو۔ ان چیزوں کو فروخت کرنا ہو تو اچھی قیمتیں آسکتی ہیں ۔ کیونکہ یہ " به آم کے آم اور گٹھلی کے دام "کا مصداق هیں ـ

مندرجة بالا چیزوں کا بیان محض «مثتے نمونه از خروار ہے" ہے۔ مخملی چمڑ بے دوسری بہت سی چیزیں بالکل اسی طرح نیاد کی جاسکتی ہیں جس طرح کہ کیر

شکل ۱۳

نبر ۱ -- ۲ صفورتری کے اندر سلکھار بیک پاجامہ کیس اور رنانہ پنیاں تصعم کے لیے سلیقد ہے سجائی گئی ھیں .

دبير ٣-٣-٤ راكه دان -

لبير ٧-٧ رثائي پىيان مطتلف رضع اور لبولون كى ستون ي. كسى هوئى -



شکل مسر ۱۵ محملی جمڑے کی بھی یہ ان



شکل نمبر ۱۳ مغملی چمڑے کے ٹکڑوں کی بھول بتیاں

کے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کی ضروریات کے لیے هندستانیوں کو بیرونی ساخت کی اشیا کا محتاج نہیں رہنا چاہیے ، ذراسی توجه کی جائے تو یہ تمام چیزیں خودساخته به آسانی تبار کی جاسکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے همارے اخراجات میں بہت بچت ہوگی اور وہ روپیہ جو بیرونی اشیا کے خریدنے میں ضایع ہوتا ہے اور ملک

فرست کے اوقات میں منفعت بخش طریقہ سے مصروف رہنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہندستاہی کھروں میں ان چیزوں کو تیار کرنے کا مشغلہ ملک کے لیے نہایت سودمند ہوسکتا ہے۔

مخملی چمڑ ہے کی بھول پتیاں

یہاں تک سادہ مخملی سامان تیار کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہنرمند اور لایق خواتین اس میں

.11

اپنے قبربه اور جدت سے بیسیوں نئے اضافے کرکے بہتر سے بہتر چیزیں تیار کرسکتی هیں۔ مخملی چمڑے کا سامان تیار کرنے میں رنگ برنگ کے فاضل ٹکڑے اور دھجیاں کتربیونت میں بیکار رہ جاتی هیں۔ ان سے مختلف قسم کے پھول پتیاں علیحدہ علیحدہ تیار کرلی جائیں اور لئی یا گوہد سے نفاست کے ساتھ موقع به موقع چسپاں کردی جائیں۔ اس قسم کی جدتیں عورتوں کا خاص حصه هے۔ سلیقهمند بھنیں سڑے اور بھبودار چمڑے کے فن کو عملاً ایک لطیف اور نفیس فن شابت کرکے قوم اور ملک کے سامنے پیش کرسکتی هیں اور ایک کثیف شے کو لطیف اور دلکش بناسکتی هیں۔ اگر آپ اسے عملی طور پر شابت کرکے دکھادیں تب تو بورپ کی صحیح نقل کرنے کا دعوی پھب سکتا هے، وربه هوجودہ ترقی پسند زمانه میں هماری پسماندگی اور بےحسی هماری آبندہ نسلوں کے لیے بجانے فخر ذلت اور رسوائی کا باعث هوگی (ملاحظه هوں شکلیں نمبر ۱۹، ۱۹، ۱۹، ۱۹)۔

۔ پھول' پتی' بیل ہو ٹے' مخملی چمڑے کے ردی ٹکر وں کے علاوہ اور کئی طریقوں سے بھی گھر گھر تیار ہوسکتے ہیں۔ قسم قسم کے بیل ہوٹے بناکر تھیلیوں' ہینڈ بیگوں' پاجامہ کیسوں پیٹیوں اور صدریوں وغیرہ پر چسپاں کیے جاسکتے ہیں۔ مخملی چمڑے پر یہ کام بالکل کارچوبی کی طرح ہو سکتا ہے اور وہ تمام چیزیں جن کا بیان کیا گیا

ھے زیادہ نفیس اور لطیف شکل میں پیش کی جاسکتی ھیں جس کے لیے عور**دوں کی** طبیعت قدرتی طور پر موزوں واقع هوئی هے۔

قوم کا رونا کوئی کہاں تک روٹیے۔ خود نو کہری کمائی کا پیسہ غیر ممالک کی اشیا پر سرف کردیتے ہیں اور قلت آمدنی اور افلاس کے ڈکھڑ کے آئیے دن روتے جاتے میں مگر کبھی ٹھنڈ ہے دل سے اس پر غہر نہیں کیا جاتا کہ اب می قریب می زمانہ گزرا ہے جب کہ خاندان میں سرف ایک کمانے والا اور سب کھانے والے ہوتے تھے مگر کبھی کسی کو ایسی شکایت نه هوتی تھی۔ چند هی سال پہلے به حالت تھی که کھر میں لڑکی پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے جہیز کے اسباب کی تیاری کرنا اینا فرمن سمجها حاتا تھا۔ ننھے ننھے بچوں کے کل کیڑ ہے گھر ھی میں سیے پروئے جاتے تھے۔ ان میں بیل بوٹے اپنے ہاتھوں سے نیار کرکے لگائے جاتے تھے۔ گڑی اور اس کے کپڑے سچماں گھر میں بنا لیتی تھیں اور گھر کا ایک پیسہ ان چیزوں کے خریدنیے میں ضائع نہیں ہوتا تھا۔ جب بیچیاں کچھ ہوش سنبہالتیں تو ان دو اپنے و اپنے بھائی بہنوں کے کیڑے سینے اور ضرورت کا معمولی سامان بنانے کی ہر گھر میں تعلیم دی جاتی تھی۔ اب هماری غفلت اور کا ہلی ہ یہ عالم ہے کہ گڑیاں، بچوں کے کھلونے اور سارے کیڑے باہر سے تیار ہوکر آتے ہیں اور ہم انہیں شوق سے خریدکر استعمال کرتے ہیں۔

#### بهبیں تفاوت رہ از کجا است تا به کجا

کپڑ ہے کا تکیہ بنانا 'کڑیاں وغیرہ بنانا خوش قسمتی

مخملی چمڑ ہے کے نکیے اور کملونے

سے اب بھی بہت سے گھروں میں جاری ھے چنانچہ مخملی چمڑ ہے کا موٹر کا تکیہ ' نیز کول کمرہ کی آرام کرسی وغیرہ کے تکیے اسی مخملی چمڑ ہے سے تیار کیے جاسکتے ہیں۔ خوبصورت گڑیاں 'کتے ' بلی وغیرہ کھلونے بھی تمار کیے جاسکتے میں ۔ ان میں روئی ودی کاغذ وغیرہ بھرکر اسلی جانوروں کی طرح کیا جاسکتا ھے ۔ ان چیزوں پر رنگ برنگی ٹکڑوں کے چھوٹے بڑے گل بوٹے بناکر جا بجا ان کی مناسبت سے لئی یا گوند وغیرہ سے چپکا سکتے میں ۔ مگر چپکانے کا کام روثی



شکل نمبر >۱ مخملی چمڑے کی آرائشی پھول پتیار

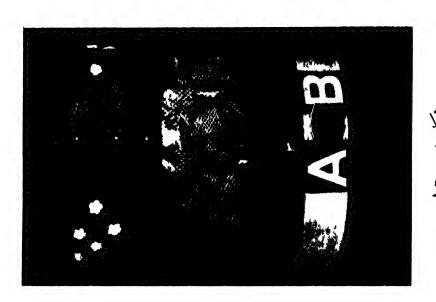

ئکل نمبر ۱ ا جی 'ور بیکار چمڑے کے ٹکڑوں سے نتائی ہوئی پھول پتیاں۔ A B

یا ردی بھرنے سے پہلے ختم کرلینا چاہیے۔ مزید احتیاط کے لیےگل بوٹوں کے وسط میں ایک دو ٹانکے لگاکر مضبوط کراو۔ بہاں صرف مختصر اور موٹے موٹے اشارات درج ہیں۔ عمل' نجرمہ اور جدت کی بنا پر اس میں حسب موقعہ و ضرورت لانعداد اضافے ہوسکتے ہیں۔

# مبادى حياتيات

از جذاب رعایت خان صاحب، ایم۔ایس۔سی (عایک) متعلم پی۔ایج۔ڈی کلاس۔ مسلم یونیورسٹی علیکڑھ

۱ ـ حیات کیا ہے، زندگی کسے کہتے ہیں؟

عوام تو خبر عوام ' بہت سے پڑھے لکھے بھی صرف انھیں چیزوں کو جاہدار سمجھتے ھیں جن کو وہ کھانے بیتے ھوئے دیکھتے ھیں ' جو چلتی پھرتی ' بولتی ' سنتی ' اور بیکھتی ھیں ۔ لیکن واقعہ یہ ھے کہ بہت سے جاندار بسے بھی ھیں جو چل پھر نہیں سکتے ' کتنے میں جو بول نہیں سکتے ' اور بعض جانداروں میں تو ناک کان آ نکھ وغیرہ تک نہیں ھوتے ۔ جن لوگوں نے مختلف جانداروں کے غذا حاصل کرنے کے مختلف طریقوں کا مطالعہ نہیں کیا ' ان کو بہت سے جاندار باینوجہ بےجان معلوم ھوتے ھیں کہ وہ ان کو بہظاھر کبھی کچھ کھاتے بیتے ھوئے نہیں دیکھتے ۔ جن لوگوں نے ایسے جاندار نہیں دیکھتے ۔ جن لوگوں نے ایسے جاندار میں دیکھے ' جو بهظاھر نه تو کچھ کھاتے بیتے ھیں نه چل پھر سکتے ' نه ان کی آ نکھیں نہیں اور نه کان ناک ' تو ان کو تعجب ھوگا کہ آخر یہ کیسے جاندار ھیں ۔ شاید وہ ان کو جاندار ھی نه سمجھیں گے ۔ اور اگر ان کا جاندار ھونا مان بھی لیا تو وہ دریافت کریں گے کہ آخر جاندار کی تہ سمجھیں گے ۔ اور اگر ان کا جاندار ھونا مان بھی لیا تو وہ دریافت کریں گے کہ آخر جاندار کے لیے صاف صاف قطعی طور پر یہ کہدینا کہ زندگی کسے کہتے میں ' اس وقت تک ایک ذرا مشکل کام رہا ھے ۔ لیکن عملاً کام نکالنے کے لیے انھوں نے باھمی مشورہ سے یہ طے کرلیا ھے کہ جاندار وہ چیز ھے جس میں کم از کم مندرجۂ ذیل نین خصائص یائے جائیں ۔

ا ـ حس

ضروری خصائص حیات ب غذا حاصل کرنے کی قابلیت

ج۔ نشوونما اور نسل کو جاری رکھنے کی فابلیت۔

ان تینوں فوتوں کے مجموعے کا نام زندگی رکھا گیا ہے۔

دحس ، معلوم کرنے کی قوت کو کہتے ہیں۔ انسان مین ایسی س ، کیا ہے ؟ میں جاتی ہیں۔ ان کو دحواس خمسہ ، کہتے ہیں۔

کسی چیز کے متعلق ہم جو کچھ معلوم کرسکتے ہیں وہ اُسے زبان سے چکھ کر ، آ اکھوں سے دیکھ کر ، کانوں سے سنکر ، ناک سے سونگھ کر ، یا ہاتھ پاؤں وغیرہ سے چھو کر معلوم کرسکتے ہیں۔ ان حواس خمسه کی مدد سے ہم جو کچھ معلوم کرتے ہیں اس پر اپنی دماغی قوت سے غور فکر کر کے ہم مختلف نتائج نکالتے ہیں۔ بعض جاندا، وں میں یه مانچوں حواس پائے جاتے ہیں اور بعض میں کم ۔

ایک کام جو هر جاندار برابر کرتا رهتا هے وہ غذا کا خاصل کرنا' ب۔ تغذیه۔ حصول غذا اس کو هضم کرنا' اس کے کارآمد حصے کو جزویدن بنالینا

اور بیکار حصے کو خارج کردینا ہے۔ اگر جانداروں میں غذا کو جزوبدن سالینے کی قوت نہ ہوتی تو نہ تو ان کا جسم بڑھتا اور نہ ان کی تعداد بڑھتی بلکہ شاید ان کا وجود بھی باقی نہ رہتا۔ ہم منہ سے کھانے ہیں ' مہدے میں کھانا ہضم کرتے ہیں ' اس کا مفید حصہ جذب ہوکر خون میں شامل ہو کر جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتا ہے اور بیکار حصہ خارج کردیا جانا ہے۔ پانی پینا اور سانس لینا بھی ایک قسم کا تفذیه ہے۔ بہت سے جاندارروں میں نہ تو منہ ہوتا ہے اور نہ معدہ۔ اگر مختلف جانداروں کے کھانا کھانے کے طریقوں کا بیان کیا جائے نو ایک بڑی دلچسپ کتاب تیار ہوجائے۔ بہت سے جاندار تو اس طرح غذا حاصل کرتے ہیں کہ بغیر خاص طور پر مطالعہ کئے ہوئے یہ کہا ہی نہیں جاسکتا کہ ان کو غذا کی ضرورت بھی ہے ؟۔

ج۔ نشوونما اور بقائے نسل ہے۔ انسان کا بچہ جو پیدائش کے وقت چند انچ کا

مونا ہے وقت گزرنے پر پورے چھہ فٹ کا انسان ہوجانا ہے۔ بعض جامداروں کا جسم ایک خاص حد تک بڑھتا ہے اس کے بعد نہیں بڑھتا اور بعض کا جب تک وہ زندہ رہتے ہیں برابر بڑھتا رہتا ہے اور سیکڑوں فٹ لمبا ہوجانا ہے۔ جانداروں کی جسامت کے متعلق ایک دلچہ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو بعض جاندار اسقدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ انچ کے بچیس ہزارویں حصے سے بھی کم اور دوسری طرف بعض اس قدر رڑے ہوتے ہیں کہ سیکڑوں فٹ سے بھی زیادہ۔

شادی کے بعد ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے کئی مرد اور کئی عورتیں بیدا ہوجاتی ہیں جا داروں کی بعض انواع ایسی ہیں جن میں نر اور مادہ کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی میں کو صنفی امتیاز کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے ، اور بعض میں حیرت ناک ترزی سے بڑھتی ہے۔ بہت سی نواع ایسی بھی ہیں جن کا ہر فرد بهیک وقت نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی۔ ان میں بقائے نسل کے لیے ایک فرد کا دوسرے فرد سے ملنا بالکل ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی تعداد بڑھانے کی قوت کی وجه سے جانداروں کی نسلیں ہمیشہ قائم رمسکتی ہیں ' بشرطیکہ کوئی غیر معمولی حادثہ ان کو تباہ نه کردے : نئے جاندار پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مرنے والوں کی جگه خالی نہیں رہتی۔ جانداروں کی یہ قوت سے بریادہ اہم معلوم ہوتی ہے۔

بعض جاندار عمر بھر میں صرف ایک بار بچے پیدا کرتے ھیں۔ یہ سالھاسال تک زندہ رہ کر غذا حاصل کرتے اور بڑھتے رھتے ھیں اور بالآخر ایک دفعہ بہت سے بچے پیدا کرکے فوراً مر جاتے ھیں۔ گوبا ان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ھی ھے کہ وہ بہت سے بچے بیدا کردیں۔ ان کی ساری زندگی اس مقصد کے حصول کی تیاری ھیں گزرتی ھے اور جب یہ مقصد حاصل ھوجانا ھے تو وہ فوراً مرجاتے ھیں۔ تعداد بڑھانے کی قوت جانداروں میں اتنی زبردست ھے کہ ھم اس کا اندازہ بمشکل کرسکتے ھیں۔ بعض اوئسٹر (Oyester) کے بھے کرور تک اٹنے دیتے ھیں۔ اندازہ ھے کہ اگر ایک اوئسٹر کے سب بچے زندہ ت

رہیں اور انڈے دیتے رہیں اور ان انڈوں سے نکلے ہوگے بچے بھی سب زندہ رہیں اور انڈنے دیتے رہیں تو اسی طرح صرف پانچ نسلیں گزرنے کے بعد ان کی تعداد اور ان کی سیپیوں کا ڈھیر ہماری زمین کیے حجم کا آٹھ گنا ہوگا۔ پروفیسر اوڈرف نے پیرامیشیم (Paramoecium - ایک جانور جس کی لمبائی ، انچ اور --- انچ کے درمیان ہوتی ہے) کے عالمی مطالعہ میں ایک واحد پیرامیشیم کی پانچ سال کی تمام نسایں محفوظ رکھیں۔ یانچ سال کی نسلوں کی تعداد تین هزار انتیس تھی۔ حساب لگانے پر معلموم ہوا کہ یہ نسلیں اپنی تعداد اسقدر بڑھا سکتی نہیں کہ ان کا حجم زمین کے حجم کا دس ہزار گہنا ہو جاتا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ نو ہزارویں نسل کے ں مد ان کا حجم د ٹنات کی جو حدود ہم کو معلوم ہیں ان سے بھی بڑھ جاتا اور اس کے معد اس حجم ہ محیط روشنی کی رفتار (ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سکنڈ) سے ہڑ تما رہتا۔ یہ باتس ایسی ہیں جن کو معلوم کرکے سمجھنے کے بجائے دماغ چکر کھانے لگتا ہے اور خالق کائنات کی قدرت کاملہ پر انسان عشوعش کرتا ہے۔ اگر ہم جانداروں کی مندرجہ بالا تین امتیازی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے غور کریں تو هم کو وہ تمام جا دار جو بظاهر بےجان معلوم هوتے هیں اپنی اصلی صورت میں نظر آنے لگیں گے۔ ایسے جاندار جو ہم نے کبھی نہیں دبکھے ان کا تو ذکر ھی کیا۔ بہت سے جانداروں کو ھم روزمرہ اپنے کرد و پیش دیکھتے ہیں اور ان کو بےجان سمجھتے ہیں۔ یہ ہر بے بھر بے خوبصورت پودے جن کے بغیر ہمارا زندہ رھنا قیاعی ناممکن ھے ، غذا بھی کھانے ھیں اپنی بھی بیتے ھیں اسانس بھی لیتے ہیں اور حس بھی رکھتے ہیں۔ خود بڑھتے پھولتے اور پھلتے ہیں اور بےشمار بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہم سانس لے کر ہوا کو گندہ کردیتے ہیں مگر یہ پودے ہوا کی گذدگی کو دور کرکے اسے ممارے لیے صاف اور قابل استعمال بنا دیتے ہیں بعض پو دیے تو گوشت خور بھی ہوٹیے ہیں لیکن پھر بھی بعض ناواقف ان کو بیے بجان اور مرقہ خیال کرتے ہیں۔

#### ۲۔ جانداروں کی تین ق

بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پودوں اور جانوروں کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں۔ عام لوگوں کی نظروں میں پودوں میں جڑ ، تنہ اور شاخیں ہوتی ہیں۔ پتیاں ہوتی ہیں ان میں رنگ رنگے پھول اور پھل ایگتے ہیں اور جانوروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتیں۔ پودے ساکت ہیں اور جانور متحرک ودے کچھ کھاتے پیتے نہیں اور جانور کھاتے بیتے نہیں اور بانور کھاتے بیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے پودے جڑ ، تنہ ، شاخیں اور پتیاں کچھ نہیں رکھتے ۔ ان میں پھول لگتے ہیں تہ پھل ۔ بعض پودے متحرک بھی ہیں اور بہ تو بتایا ہی جاچکا ہے کہ پودوں کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔

ردوں اور جانداروں میں امتیازی فرق پودوں اور جانداروں میں امتیازی فرق به ھے کہ پودوں کے جسم میں دو خاص

مرکبات ایسے پائے جانے میں جو جانوروں کے جسم میں نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک تو پودوں کا مخصوس سبز مادہ (کلوروفل) ہوتا ہے اور دوسرا مرکب کیسلیں (Cellulose)۔ روئی با کاغذکا خاس جز) ہے۔ دوسرا فرق به ہے کہ جو مرکبات پورے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ جانور نہیں استعمال کرسکتے اور جس قسم کے مرکبات جانور غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پودے نہیں استعمال کرسکتے۔ جانوروں اور پودوں کی امتیازی خصوصیات کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض جاندار ایسے ہیں جن میں جانوروں کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اور پودوں کی بھی ۔ ان کو نه تو حیوانات کہہ سکتے ہیں اور نه نباتات یا یوں کہیے کہ ان کو حیوانات بھی کہہ سکتے ہیں اور نباتات با یوں کہیے کہ نے ان کے لیے ایک علحدہ نام «پروٹسٹ ، (Protista) بنایا ہے اگر زندگی کو ایک دریا تصور کیا جائے تو یہ دریا کچھ دور تک بہہ کر دو شاخوں میں تقسیم ہوجاتا ہے یہ شاخیں دور دور تک پہنچی ہیں اور نهمعلوم کہاں کہاں پہنچیںگی ۔ دریا کے ابتدائی حصے میں پروٹسٹا رہتے ہیں اور ایک شاخیں دو سے زیادہ ہوں اور جانداروں کی قسمیں پہ ممکن ہے کہ زندگی کے دریا کی شاخیں دو سے زیادہ ہوں اور جانداروں کی قسمیں پہ ممکن ہے کہ زندگی کے دریا کی شاخیں دو سے زیادہ ہوں اور جانداروں کی قسمیں پہ ممکن ہے کہ زندگی کے دریا کی شاخیں دو سے زیادہ ہوں اور جانداروں کی قسمیں پہ ممکن ہے کہ زندگی کے دریا کی شاخیں دو سے زیادہ ہوں اور جانداروں کی قسمیں پہ ممکن ہے کہ زندگی کے دریا کی شاخیں دو سے زیادہ ہوں اور جانداروں کی قسمیں

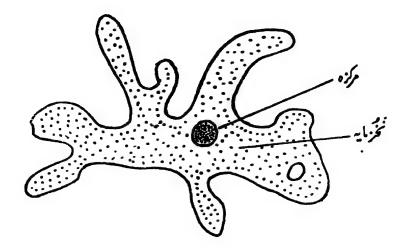

ایک شکل ا۔ ایبا

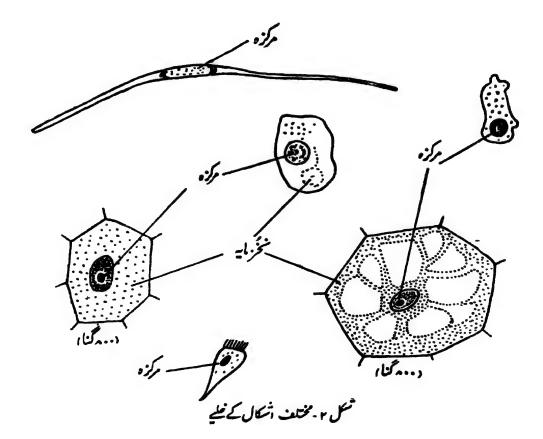

تین (پروٹسٹا۔ نباتات و حیوابات) سے زیادہ ہوں ' لیکن اس کے متعلق ماہر بن حیاتیات کو اس وقت تک کچھ نہیں معلوم ہے اور نه یہی معلوم ہے که زیدگی کا دریا کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح شروع ہوا۔

## ۳ ـ جانداروں کے مانی ساخت

خلیہ۔ نخزمایہ۔ مرکزہ چھوٹے چھوٹے جاندار جن کو ہم خوردبین کی مدد کے بغیر نہیں دیکھ سکتے خلیون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ خلیے

جس ماده سے بنے ہوتے ہیں اس کو نخزمایہ (پروٹو پلازم) کہتے ہیں۔ ایک جانور کا نام امیبا (مسلمہ اسکل ۱) ہے اسکا جسم صرف آل انچ لمبا یا چوڑا ہوتا ہے اس کا سارا جسم نخزمایه کا ایک چھوٹا تو دہ ہوتا ہے جو ایک باریک بیرونی جھلی میں ملفوف ہوتا ہے یہ نخزمایه اطراف میں تو کچھ پتلا ہوتا ہے لیکن بیچ میں نسبتا گاڑھا ہوتا ہے ۔ یہ گاڑھا حصہ جو ہرطرف سے نسبتاً پتلے حصہ سے گھرا ہوتا ہے \* مرکزہ کہلاتا ہے مرکزہ کو امبیا کے جسم سے وہی تعلق ہے جو دماغ کو ہمارے جسم سے ہے ۔ یہ أنها نیوا بیتا ہے اسانی بھی کو ہماری آسکھیں خوردبین کی مدد کے بغیر نہیں دیکھ سکتیں کھاتا بیتا ہے اسانی بھی لیتا ہوتا بھی ہے ۔ حس بھی رکھتا ہے ۔ نشو و نما پاتا ہے اور بچے بھی پیدا کرتا ہے ۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی شکل ہروقت بداتی رہتی ہے۔

نخزمایاکا به توده جو ایک جهلی میں ملفوف هوتا هے اوو جس کے وسط میں مرکزہ بھی موجود هوتا هے و حلیه ، کہلاتا هے (شکل ۲) خلیه عموما بہت چھوٹا هوتا هے اور خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آنا۔ بعض خلیوں میں بیرونی جھلی نہیں هوتی ۔ بعض خلیے ایسے بھی هوتے هیں جن میں نخزمایه اور مرکزه دونوں حصے صاف صاف علحدہ نظر نہیں آتے بلکه ملے جلے هوتے هیں۔

بعض حیوانات و نباتات کا جسم صرف ایک خلیے پر خون کے ایک قطر بے کا منظر مشتمل ہوتا ہے مثلا امبیا پیرامیشم وغیرہ اور بعض

کے جسم میں بیشمار خلیے ہوتے ہیں۔ ہمارا جسم بھی بےشمار خلیوں سے ملکر بنا ہے۔ کسی جانور کے جسم میں خلیوں کی تعداد کا تھوڑا بہت اندازہ اس بات سے

کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے خون کے ایک قطرے میں لاکھوں خلیے ہوتے ہیں (شکل۳) یا بالفاظ دیگر ہمارے خون کا ایک قطرہ امیبا جیسے لاکھوں جانوروں کے مجموعے کے برابر ہے۔

ایک پودیے کا مام پلیوروکوکس (Pleurococcus شکل ؛) ہے یہ عموماً برسات میں درختوں کے تنوں یا دیواروں وغیرہ پر سبز دھبوں کی صورت میں لاکھوں کی تعداد میں پایا جاتا ہے اس کا جسم بھی امیبا کی طرح ایک ہی خلیے کا ہوتا ہے۔ اس کے خلیوں میں نخزمایہ اور مرکزہ کے علاوہ پودوں کا مخصوص سبز مادہ (کلوروفل) بھی ہوتا ہے اور بیرونی جھلی میں کیسلین ہوتا ہے۔ ایک گلاب کا پودا یا برگد کا درخت اس قسم کے بہت سے خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ کسی پودے کی ایک چھوٹی سے چھوٹی پتی میں بھی لاکھوں خلیے ہوتے ہیں (شکل ہ)

خلیے مختلف شکل و صورت کے ہوتے ہیں اس لیے جن جا داروں 6 جسم سرف ایک خلیے کا ہوتا ہے ان سب کی شکاوں کا بھی ایک جیسا ہونا ضروری نہیں۔ بڑے جانوروں اور پودوں میں بھی ایک ہی جاندار کے جسم کے مختلف حصوں میں مختلف اشکال کے خلیے پاٹے جاتے ہیں۔ جانداروں کے جسم میں خلیوں کی حبثیت ویسی ہی ہے جیسی که عمارتوں اور مکانوں میں اینٹوں اور پتھروں کی۔

#### ٤ ـ جيسا ديس ويسا بهيس

جانداروں کی جسمانی ساخت کے سلسلے حہ مات نہایت مطابقت ماحول۔ توافق امم اور حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جاندار جس جگہ اور جس آب و ہوا میں رہتا ہے اور جیسی غذ س کو ملتی ہے اسی کی مطابقت سے اس کی جسمانی بناوٹ ہوتی ہے ۔ ریکستانی جانوروں یا پودوں میں جو خصوصیات ہائی جاتی ہیں وہ پانی کے جانوروں اور پودوں میں نہیں ملتیں ۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے پودے نشیبی میدانوں کے بودوں سے بالکل مختلف شکل و صورت اور مختلف ساخت رکھتے ہیں ۔ جہاں ایک ہی قسم کا موسم رہتا ہے وہاں









مر می این است. خون کے نیجے انعل ۱۱ - خون کے نیجے

نخرنایه مرکزه مرکزه پیدن جی مرکزه پیدن جی مرکزه پیدن جی پیدون جی پیدودن کامخصوص مرزاده ، کلورونل، شمل ۲- پیدو رد کوکس

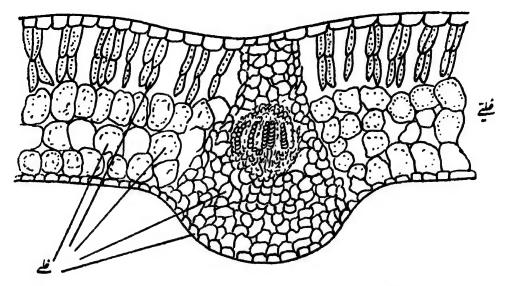

منك و ١٠ كيتي كاذراساحصه جرسو كنابراكرك دكها أكياب

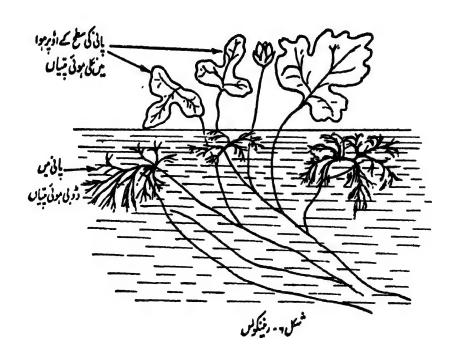

کے بودے ان پودوں سے مختلف ہوتے ہیں جو ان ممالک میں پائے جاتے ہیں جہاں موسم کی تبدیلیاں یائی جاتی ہیں ۔

ریکستانی اونٹ کے لیے اس کے پاؤں چوڑے چوڑے اور تلوے نرم ہوتے ہیں تاکہ ربت میں نه دہنسیں۔ ریگستانوں میں اسے اکثر کئی کئی دن تک کچھ کھانے

بینے کو نہیں ملتا ۔ اپنی مخصوص جسمانی ساخت کی مدد سے اونٹ آسانی کے ساتھ

ہ مسیبت برداشت کرلیتا ہے رپکستان کی کانٹےدار جھاڑیاں وہ آسانی سے کھالیتا ہے۔

آبی جانوروں کی جسمانی ساخت ان کو پانی میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں بہم پہنچاتی ہے ۔ خشکی کے جانوروں کے

یھییڑوں کے بجائے ان کے گلپھڑے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ اس ہوا کو سانس لینے کے لیے استعمال کرسکتے ہیں جو پانی میں کھلی ہوئی ہوتی ہے ۔ مچھلی کا

جسم چیٹنا ہوتا ہے اور تیرنے کے وقت پانی رکاوٹ پیداکرنے کے بجائے آسانی سے ادھر ادھر سے نکل جاتا ہے ۔ اس کے چپٹے اور پھیلے ہوئے بازو اس کو تیرنے میں

مدد دیتے ہیں ۔ پنجے رکھنے والے جانور بھی اگر پانی میں یا پانی کے قریب رہتے

ھیں تو ان کے پنجوں کی انگلیان ایک دوسرے سے کھال کے ذریعے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں ۔ جب یہ تیرنا چاہتے ہیں تو اپنے پنجوں کو پھیلاکر ان سے مچھلی

کے بازوؤں کا کام لیتے ہیں۔ بطخ اور مینڈک ایسے ہی جانور ہیں۔ سرد ملکوں کے جانوروں کے جسم پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں جو ان کو سردی کی شدت سے

محفوظ رکھتے ہیں۔ ٹنڈرا کے برساتی ہرن (رینڈیر) کا برف جیسا سفید رنگ اپنے

· برفانی ماحول سے مطابقت کا اظہار کرتا ہے۔ برف کے سفید پس منظر میں رینڈیر کے دشمن اس کو آسانی سے نہیں دیکھ سکتے ۔

موسمی اثر ا زار ابک ہی حالت میں رہتے ہیں۔ مثلاً خط استواکے قریب کے جنگلوں میں درخت سال بھر برابر سرسبز رہتے ہیں ' لیکن جن ممالک میں ایک موسم درختوں کے موافق ہوتا ہے اور دوسرا ان کے مخالف برھاں درخت سال بھور سرابور سرسبز نہیں رھتے۔ ناموافق موسم میں ان کی پتیاں گرجاتی ہیں۔ پانی کے پودوں کی آمد کے ساتھ ان میں بھر نئی پتیاں نکاخا شروع ہوجاتی ہیں۔ پانی کے پودوں کی پتیاں عموماً کمٹی کمٹی ارر بتای پتلی ہوتی ہیں۔ ہوا میں رہنے والے پودوں کی پتیاں چوڑی اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک پودا خشکی میں بھی پایا جاتا ہے اور پانی میں بھی۔ جب یہ خشکی مین اگتا ہے تو اس کی تمام پتیاں خشکی کے پودوں کی سی ہوتی ہیں اور جب پانی میں اگتا ہے تو اس کی پتیاں پای کے پودوں جیسی ہوتی ہیں لیکن یہی پودا جب اس طرح آگتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ پانی کے الدر ہے اور کچھ حصہ پانی کے اوپر ہوا میں نکلا ہوا تو اسی مطابقت سے اس کے نیچے کے ادر کچھ حصہ پانی کے بودوں کی پتیوں جیسی ہوتی ہیں لیکن اوپر کے حصے کی پتیاں پانی کے بودوں کی پتیوں جیسی ہوتی ہیں لیکن اوپر کے حصے کی پتیاں خشکی کے بودوں کی پتیوں سے مشابهت رکھتی ہیں۔ اس عجیب و غریب پردے بیاں خشکی کے بودوں کی پتیوں سے مشابهت رکھتی ہیں۔ اس عجیب و غریب پردے بیاں خشکی کے بودوں کی پتیوں سے مشابهت رکھتی ہیں۔ اس عجیب و غریب پردے بیاں خام « ربنکولس ، (Ranunculus Aquatilis شکل ۲) ہے اسی قسم کے ایک اور بودے کور کیام « میتاریا » (Sagittaria Sagittifolia کی کام « سیشاریا » (Sagittaria Sagittifolia کے کام « دیے کا نام « سیشاریا » (Sagittaria Sagittifolia کیام » ۔

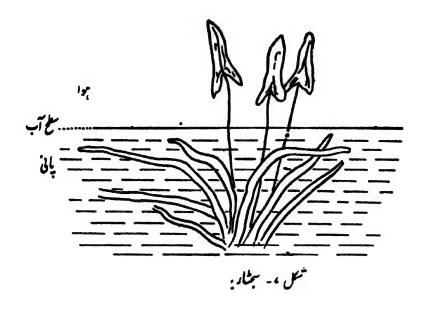

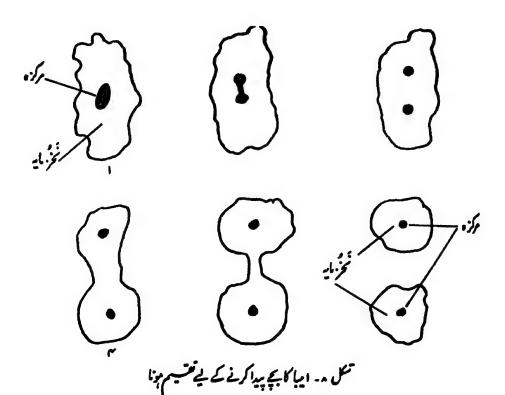

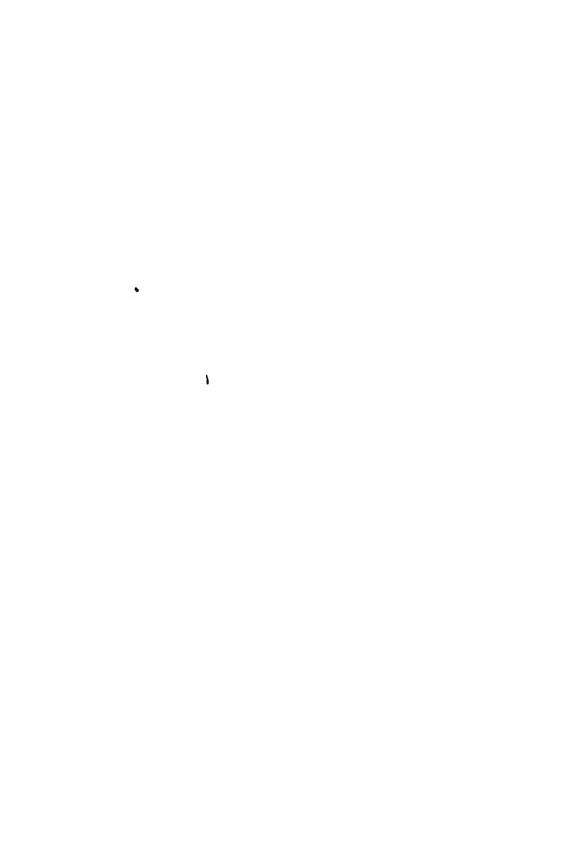

اور شیخ رنگ کے تھے۔ یہ دونوں، صورتیں اپنے مخصوص ماحول میں اپنے جیسے افراد کی سلیں پیدا کریں گی ایکن اگر پہاڑی شکل والے پودے کے بیج میدان میں ہوئے جائیں تو ان سے اگنے والے پودوں کی صورت میدان کے پودوں جیسی ہوگی۔ اسی طرح اگر میدانی پودے کے بیج پہاڑ پر بوئے جائیں تو ان سے پہاڑی شکل کے پیودے نکلیں گے۔ اتنا می نہیں بلکہ اگر ایک ماحول کے پودوں کودوسر نے ماحول میں تبدیل کردیا جائے تو ماحول کی اس تبدیلی کے بعد جو نئے کلے نکلیں گے ان کی شکل و صورت میں نئے ماحول کی مطابقت پائی جائےگی۔

جسم کی بناوٹ کا آب و ہوا زمین اور غذا کی مطابقت سے ہونا جانداروں کو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ اگر تمام جانداروں کی جسمانی ساخت ایک می قدم کی ہوتی تو وہ ایک ہی قدم کی آب و ہوا میں اور ایک می قدم کی زمین اور غذا پر زندہ رہ سکتے، اور دنیا کے کسی ایک ہی حصے میں پائے جانے لیکن مختلف اقسام کی جسمانی ساخت ہونے کی وجه سے وہ مختلف آب و ہواؤں میں آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں۔

#### ہ ۔ بقا اور فنا

امیبا کے ذکر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ امیبا بچے بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کا بچے پیدا کرنے کا طریقہ نہایت سادہ مگر حیرت انگیز ہے۔ ایک امیبا بچے پیدا کرنے کے لیے خود بخود دوٹکرٹوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ یہ دونوں ٹکرٹے دو بچے ہیں جو کہا پی کر اپنے باپ کی طرح ہو جائیںگے (شکل ۸)۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کو بیچ میں سے چیر کر اس کے دو حصے کردیے جائیں اور ہرحصہ الگ الگ غذا حاصل کرتا اور بڑھتا رہے اور کچھ عرصے کے بعد ہر حصہ ایک پورا انسان من جائے۔ انسان میں تو ایسا ہونا ناممکن ہے لیکن امیبا میں یہی ہوتا ہے۔ برٹی حیرت کی بات یہ ہے کہ امیبا کی جو جسمای تفسیم قدرتا ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک امیبا کو لیکر اس کے کئی ٹکرٹے اس طرح کریے رہتی کہ ہر ٹکرٹوں کو غذا رہے۔ اس کو گئی ٹکرٹے اور ان ٹکرٹوں کو غذا

دی جاتی رہے تو کچھ عرصہ کے بعد ان میں سے ہر ٹکڑا ایک پورا امیبا بن چائےگا۔ امیبا کے بچے پیدا کرنے کے طریقے سے جو قابل غور اور غیرمعمولی بات معلوم ہوئی وہ به ہے کہ امیبا مرتا نہیں۔

فی الحقیقت مرنے کے لیے امیبا کے جسم کا کوئی حصہ بچتا ھی نہیں! عموماً جانور اور ہودے بڈھے ہوکر مرجانے ہیں لیکن ایک بوڑھاخرانٹ امیبامرنے کے بجائے دو نئے جوا**ن** امیبوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ یعنی اکر امیباکی زندگی میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو وہ همشه زندہ رہ سکتا ہے یا بالفاظ دیگر امیبا غیرفانی ہے۔ انسان اور دوسر بے جانداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پبدا ہوتاہے وہ مرتا بھی ہے' خواہ کوئی غیرمعمولی حادثه پیش آئے یا نه آئے ۔ اسان نے اپنی صحت کو قابم رکھنے اور امراض و حادثات سے محفوظ رہنے کے عمدہ سے عددہ طریقے معلوم کیے لیکن وہ موت سے بچنے کا کوئے ذریعہ اب تک معلوم یہ کرسکا۔ یوں تو انسان اور انسان کے علاوہ اور بہت سے حاندار غیر فانی کہے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا ہر فرد •رنے سے پہلے اینے جسم کا کچھ حصہ اپنی اولاد کی صورت میں چھوڑ جاتا ہے لیکن وہ صرف نسلاً غیرفانی کہے جاسکتے ہیں ' مگر امبا نه محض نسلاً غیرفانی ہے بلکه اس کا جسم بھی غیرفانی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر امیباکا سفاتی وجود" ایک عرصے کے بعد ختم هوجاتا ہے کیونکہ جو امیا دوسرے دو امیبوں میں تقسیم هوکیا وہ وہ امیبا نہیں رہا جو تقسیم ہونے سے پیشتر تھا لیکن بھر بھی یہ کہنا پڑیکا کہ اس کا جسم فنا نہیں ہوا۔ جس طرح ہم اسابوں یا دوسرے جانداووں کو مرتب ہوئے دیکھتے ہیں اس طرح امیباکا جسم نہیں مرتا۔ امیبا کے مطالعہ سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہےکہ حیات اپنی سادہ ترین حالت میں مادی اور جسمانی لحاظ سے کسی حد تک غیرفانی کہی جا سکتی ھے۔

#### ۲ ـ زندگی اور زندگی کا مقصد

ماہرین حیاتیات کا قول ہے کہ نخزمایہ کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ وہ زندگی کی شاندار اور وسیع عمارت

قائم ہے اس شاندار اور وسیع عمارت کے اندر کیا ہے ؟ کیا یہ عمارت واقعی شاندار ہے یا محض دھوکا ہی دھوکا ہے ؟ اس کی وسعت کتنی ہے ؟ اس میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے ؟ اس کا مالک کون ہے ؟ کیا اس سے ملکر زندگی کی اس عمارت کے متعلق ہم کچھ بوچھ سکتے ہیں ؟ کیا وہ ہمیں کچھ بتائیگی ؟ کیا ہم اس کی باتیں سمجھ سکیںگے ؟ کیا کوئی ان سوالات کے جواب دےسکتا ہے ؟

ان تمام سوالات سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ زندگی کی یہ شاندار عمارت کر غرض سے تعمیر کی گئی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جانداروں کے نشو و نما ان کے زندہ رہنے ، و جیسا دیس ویسا بھیس ، کے اصول پر عمل کرنے ، نسل جاری رکھنے اور ان کے فانی اور غیرفانی ہونے کے متعلق جو باتیں اوپر بتائی گئی ہیں ان سب پر غور کرتے ہوئے بعض لوگ تو یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جانداروں کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ غذا حاصل کریں ، بڑھیں پھولیں ، آسانی کے ساتھ زندہ رہیں اور اپنی تمداد بڑھانے رہیں تاکہ ان کی نسل ختم نہ ہونے پائے ۔ زندگی کے مقصد کے متعلق یہ نظریہ صحیح ہو یا غلط اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بہ مسئلہ نہایت ہی اہم ہے کہ زندگی اور خصوصاً انسانی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے یا یہ ایک محض بیکار چیز ہے اگر کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے ؟ کیونکہ غابت حیات اور ایک محض بیکار چیز ہے اگر کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے ؟ کیونکہ غابت حیات اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں صرف کریں ۔ زندگی کا بہترین استعمال یہی ہے کہ اس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے ۔

# معلومات

#### . ایڈیٹر و دیگر حضرات

لاسلکی کا نیا معجزہ کے اندر لاسلکی بر تحقیقات کرنے والوں کو دو کاسلکی کا نیا معجزات سے تعبیر کرنا ہے جا نه هوگا۔ ان میں سے ایک دورنمائی (ٹیلیوژن) هے جس کا بہت کچھ ذکر م وفتاً فونتاً جزاید و اخبارات کے ذریعے سے سن چکے هیں اور دوسرا وہ ریڈیو هے جو عنقریب اخبارات کی چکه حاصل کرلیگ اور اثیر کی امواج کو نہایت اچھی میورت میں منتقل کرکے اخبارات میں جو کچھ شایع دونا هے اس 6 ایک ایک لفظ سے کے مالک کو پہنچادیا کرےگا۔

سطور ذیل میں اس شی مثین سے جو تجربات علمی زندگی میں ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا جانا ہے۔ حال ہی میں اخبار اپوسٹ ڈسپیچ نے جو امریکی شہر ساناوئیس میں شایع ہوتا ہے اس مشین سے کام لیا اور اس کے توسط سے اپنے پندرہ قارئین کے گھز اپنے اخبار کی تصویروں اور سطروں کو منتقل کیا۔ اخبار والا اخبار کا سفحه اپنے کھر میں ترسیلی آلمه کے سامنے رکھ دیتا اور جو ریڈیو قاری کے گھر دکھا ہوا ہے وہ اس صفحه کا فوٹو وصول کر کے اسے ایک ورق پر منتقل کر دیتا ۔ پھر اسل اور فوٹو کا مقابله کیا جاتا تو دونوں میں کچھ فرق نه ہوتا تھا۔

تجربے نے نابت کردیا ہے کہ یہ ربڈیو اصل کے مطابق فوٹو بھی منتقل کرسکتا ہے۔ اخبارات میں جتنی چیزیں مقالات خبریں تضویریں نقشے جدولیں وغیرہ ہوسکتی ہیں سب کو صفحہ صفحہ کرکے نقل کردیتا ہے۔ اخبار کے جس صفحہ میں ایک ہزار لفظ ہوتے ہیں یہ ربڈیو انہیں تقریباً ایک گھنٹے میں منتقل کردیتا ہے۔ امید ہے کہ اس

مشین کی اصلاح و تکمیل میں جیسی جینی مدت گذرتی جائے کی ویدی ہی کئی اس وقفیہ میں ہوتی رہے گئی یعنیٰ اب ایک ہزار الفاظ بنی نقل میں ایک کھنٹہ صرف ہوتا ہے آبندہ اس سے بھی کم ہوگا۔ تجربات جاری ہیں اور کوشش ہورہی نے کہ ایک کھنٹہ کے بجائے ایک منٹ میں ایک صفحہ نقل ہو جایا کر ہے ۔ اگر موجودہ تمدن اسی تیز رفتاری سے ترقی کرتا رہا اور جنگ و حوادث کے ہاتھوں قنا کے گھائی نہ اترکیا تو آبندہ ہوا یہ کرے گا کہ جب لوگ صبح کو سات بجے سو کر اٹھیں گئے تو اس اخبار کی خبریں پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ریڈیو کی سوئی اس کے نمبر پر لگادیر کے۔ اس کے بعد جب تک غسل وغیرہ سے فارغ ہو کرناشتہ کے لیے میز پر دیٹھیں کے ریڈیو اس اخبار کے کئی صفحوں کو منتقل کوچکئےگا۔۔

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ یہ ریڈیو اخبار کا کام دبنیے لگےگا اور ان سے بیناز کردیکا البتہ جو لوگ اخبار کو بیچتے اور نقسیم کرتے ہین ان سے یا اس کے طبع کرنے والے آلات سے ضرور بےنیاز کردیکا۔ اخبار والوں کا مثغلہ بدستور اور ان کا پیشہ برفرار ۔ اس میں اس وقت بھی کوئی فرق بہ آئےگا ۔ بجز اس کے کہ چند ربڈیو رکھنے والے ان اخباروں کو لہ خریدیںگے ۔ اسی طرح احبارات جو جدوجہد خبریں نلاش کرنے با موضوعات بحث اور ان کے تحریروں کے مطاعه کرنے میں صرف کرنے ہیں آیندہ اس مشین کی بدوات بڑی محنت اور بہت کچھ صرفه سے بچ جائیںگے ۔

اس مشین کا فائدہ سرف دائرہ صحافت تک محدود نہ رہےگا۔ اس کی افادیت اور حلقوں میں بھی کافی وسعت پیدا کرلےگی۔ فرض کیجیے حیدرآباد کا ایک وکیل اورنگآباد میں کسی مقدمے کی پیروی کررہا ھے مگر کسی اہم دستاوبز کو گھر بھول آیا ھے۔ اگر اِس کے گھر میں یہ ریڈیو ھے تو اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت بھیں۔ وہ صرف اپنے حیدرآباد کے کارکن کو ایک تار دے کر اس دستاویز کی ضرورت ظاهر کرےگا۔ اس کے بعد ھی ترسیلی آلے کے ذریعہ سے اورنگ آباد میں اس دستاویز کی فوٹو منتقل ہوجائےگا۔ اس طرح نہ زیادہ وقت صرف ہوگا نہ بہت روییہ ۔ اسی طرح پولیس بھی اس آلے سے بہت کام لیا کہےگی ۔ وہ اگر کسی مجرم کی نسبت فوری پولیس بھی اس آلے سے بہت کام لیا کہےگی ۔ وہ اگر کسی مجرم کی نسبت فوری

1.

تحقیقات کرنا چاہتی ہے تو اس ریڈیو کے نربعے تمام متعلقہ چوکیوں یا تھانوں میں اس کا فوٹو منتقل کردےکی اوراس کے جواب میں بہت جلد پولیس کا مقصد تحقیقات پورا ہوجائےگا۔

امریکہ میں وہاں کی بیمہ کمپنیوں نے حوادث وغیرہ کے چوبیس کھنٹہ کا بیمہ خلاف بیمہ کرنے کا عجیب طریقہ نکالا ہے۔ بیمہ برسوں یا

کم از کم مہینوں کا نہیں ہوتا بلکہ صرف چوبیس گھنٹہ کے لیے کیا جاتا اور اس مختصر مدت کے بیمہ کی قیمت بیشتر تقریباً ایک شلنگ ہوا کرتی ہے۔

ان بیمه کمپنیوں نے اس نوع کے بیمه کے لیے ایک خاص قسم کی مشین بنوائی ھے۔ اس مشین میں بیمه کرانے والا پاؤ ڈالر کا ایک سکه ڈال دیتا ھے۔ فوراً ایک پالیسی فارم مشین سے نکل آنا ھے۔ بیمه کرانے والا اس میں اپنا نام اور پته درج کردیتا ھے۔ اور بیمه کرنے کا وقت لکھ دیتا ھے اس کے بعد (بعد ان یستلم ایسالا مقابل هذه اس پالیسی کی البولیمه) رسید وصول کرکے پالیسی پھر مشین میں ڈال دیتا ھے۔ اب اگر آبنده چوبیس گھنٹوں میں اس شخص کو کوئی ایسا حادثه پیش آجائے جس کے لیے اس نے بیمه کرایا ھے نو بیمه کمپنی اسے مقرره رقم ادا کردیگی۔

اس قسم کے بیمہ کے فوائد واضح ہیں۔ اس میں بیمہ کرنے والوں کو بہت کم خرچ کرنا بڑتا ہے کیوں کہ بیمہ کی فیس اتنی کم ہے کہ روزانہ مصارف میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس طرح اور مقررہ اخراجات ہوئے رہتے ہیں یہ فیس بھی بلا کسی دقت کے ادا ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا باؤ ڈالر با شلنگ دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں کوئی اہمیت یا قیمت نہیں رکھتا۔ ساتھ ہی بیمہ کی ضرورت اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب کسی خطرہ کا احتمال ہو۔ مثلاً کھلے میدانوں میں تفریح یا شہر کے گشت وغیرہ کے موقع پر لوگ بیمہ کرانے ہیں ور جب کھر میں یا اپنی تجارت کاہ وغیرہ میں مقیم ہوتے ہیں تو بیمہ کرانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی کیوں کہ ان مقامات میں خطرہ کا احتمال بہت کم ہوتا ہے۔

امریکه کا خاندان دی بونث ، اپنے وقت دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند کھرانا کا سب سے زیادہ دولت مند کھرانا کا قارون کہا جائے تو سجا نه هوگا اس خاندان

کی حالیه سالانه آمدنی کا اندازہ تبن کرور پونڈ کیا گیا ھے۔ یہ ایسی رقم ھے جو راکھلر خاندان کی آمدنی کے بھی کان کائتی ھے۔ مگر بونٹ خاندان کی کمائی ایک یا ایک ھی صنعت میں محدود نہیں ھے بلکہ بڑی بڑی حرفتوں میں تقسیم ھے؛ مثلاً ان سے المحه نخائر ' موٹرسازی ' کیمائی مواد ' مصنوعی ریشم وغیرہ کے عظیمالشان کارخانے کھول رکھے ہیں۔ راکفلر کے بہاں صرف موٹر کا کاروبار ھے۔

بونٹ خاندان نے کیمیاوی معمل بھی بنا رکھے ہیں اور میکانیکی بھی۔ ان معملوں میں بڑے بڑے ماہر سائنسدانوں کی ٹولیاں تحقیق و تجربه کا کام کیا کرتی ہیں۔ یہ خاندان ان سائنسدانوں کو گراں قدر تنخواہ بن اور معاوضے دیا کرتا ہے تاکہ وہ دلجمعی کے ساتھ مختلف مفید و مضر چیزیں ایجاد کرتے رہیں۔

اس گھراہے کی تاریخ امریکی قوم کے جہاد حریت سے وابستہ ھے۔ اس زمانے میں اس خاندان نے ایک کارخانہ کھولا تھا جس ن کام واشنگشن کے اشکر کو ذخائر بہم پہنچانا تھا۔ آج کل کی امریکی سیاست میں بھی یہ خاندان بہت دخیل ھے اس کھرانے کے لوگ روزولٹ کے خازف ہیں جس کی سیاست زیادہ تر اشتراکیت کے مبادی پر مشتمل ھے۔ اس خاندان نے گزشتہ انتخابات میں روزولٹ کا مقابلہ کرانے اور اسے گرانے کے لیے ایک لاکھ یونڈ سرف کیے تھے اگرچہ روزولٹ نے اپنے تیسرے بیٹے کی شادی اس خاندان کی ایک لڑکی بوجین دی بونٹ سے کرکے رشتہ گانٹھ لیا ھے لیکن شادی اس خاندان کی ایک لڑکی بوجین دی بونٹ سے کرکے رشتہ گانٹھ لیا ھے لیکن ن لوگوں نے روزولٹ کے شہر ہی کہ چھوڑی۔

دو امریکی ڈاکٹروں نے حال ہی میں عجیب و غریب تحقیق نیند اور قد کی درازی کی ہے کہ غذا کے بعد دو گھنٹے کی نیند بچے کا قد تقریباً ضف بوجھ بڑھا دیتی ہے۔ ان دونوں نے بائیس لڑکوں پر تجربات کیے جن کی

ضف ہوجھ بڑھا دیتی ہے۔ ان دونوں نے بائیس لڑکوں پر تجربات کیے جن کی عمریں چار اور پانچ سال کے درمیان تھیں۔ انھیں ثابت ہوگیا کہ یہ قیلولہ حتمی طور پر ان کے قدوقامت کو بڑھا دیتا ہے. جب بچہ سوتا ہے تو اس کا قد صف ،ہ حھ .: جانا

ھے اور جب بغیر سوئے ہوئے پڑا رہتا ہے تو چوتھائی انچ کے قریب اس کے قد میں اضافه موتا ھے۔ یه ڈاکٹر اس درازی کا سبب اس حالت کو قرار دیتے ہیں جو نیند کے دوران میں دباؤ کی وجه سے جسم کی بافتوں پر نمودار ہوتی ہے جس کی بدولت بدن سکر تا اور بھیلتا ہے ۔ مگر ساتھ ھی یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ قد کی یہ عارضی درازی جس وقت بچہ بستر سے اٹھکر کھیلنے کو دنے میں مصروف ہوتا ہے تو زائل بھی ہوجاتی ہے اس صورت میں جسم کی بافتیں ۔ ہوجاتی ہیں اور اس کا مدن بھر سابقہ حالت پر عود کر آتا ہے۔ بہرحال یہ قطعی امر ہے کہ کھانے کے ب جسم که آرام یهنجانا همیشه جسم کی درازی و نمو میں مدد دیتا هے بشرطیکه جسم کی بافتیں نرم اور ڈھیلی ہوں جیسی بچوں اور لڑکیوں کے جسموں میں ہوتی ہیں۔ جرمنی و اطالیہ میں آبادی کا جوش اللہ علیہ آبادی کی حد سے گزری ہوئی کشرت مراد ھے۔ آج کل برای برای حکومتیں نوآبادیات ھی کے مسئلے میں تو سرگرم پیکار ہیں ۔ انھیں نوآبادیوں کے مطالبات پر اتنا امرار کیوں ہے؟ اسی لیے جس لیے جرمنی اور اطالیه دونوں چیخ رہے ہیں کہ ہماریے یہاں عرصہ زمین باشندوں ہی تنگ ھے اور اب ان کا بار اٹھانے کے لیے آراضی کا مطالبہ ناگزیر ھے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر سیاسی اغراض سے قطع نظر کرکے دیکھا جائے تو ہمیں ایسے ہی اعداد و شمار ملتے ہیں جو ان درنوں ملکوں کے دعووں کی تائید کرنے ہیں۔ ان اعداد سے همس معلوم هو تا هے که: ــ

جرمنی میں ایک کیلومیٹر مربع زمین پر ۱۳۵ افراد بستے ہیں اطالیه " ۱۳۱ فرانس " ۲۹

برطانیه " " ۱۹۵

برطانبہ خشکی کے آباد حصوں کا 👆 اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور ایشیا و افریقہ میں اس کی وسیع نوآبادیاں ہیں باوجود اس کے کشرت آبادی اور قلت مسکن

کا یه حال هے

بلجیم و ہالینڈ میں ایک کیلومیٹر مربع ۲۷۶ و ۲۶۷ افراد بستے ہیں لیکن یه دونوں اتنی برٹی استعماری حکومتیں ہیں که ان کی مصنوعات کی نکاسی کے لیے برٹے برٹے بازار موجود ہیں اور ان کے باشندوں کو بہ سی سہولتیں حاصل سی ۔

جاپان میں اگرچہ ایک کیلومیٹر مربع زمین پر ۱۸۳ سے زیادہ افرادکا اوسط نہیں تاہم وہ صبر نه کرسکا اور اس نے اپنے اشکروں سے منچور به اور پھر چین پر چڑھائی کردی ان حصوں میں فتوحات حاصل ہونے کے بعد فی کیلومیئر مربع ۱۵۰ نفوس کا اوسط پڑا۔ مگر جاپان نے ابھی اپنی جد و جہد اور ملک گیری کی طمع ترک نہیں کی ہے اور پاس پڑوس کے علاقے ہضم کرنے کی سعی میں برابر مصروف ہے۔

اسی خیال کو ملحوظ رکھ کر بورپ کے بڑے بڑے ملکوں کی مردم شماری ذبل میں درج کی جاتی ہے جو امید ہے کہ حالات حاضرہ کے لحاظ سے دلچسپی سے دبکھی جائےگی :۔

> روس ، ۱۷۱٬۰۰۰،۰۰۰ وس جرمنی ، ۲۹٬۰۰۰،۰۰۰ و برطانیه ، ۲۷٬۳۰۰،۰۰ و اطالیه ، ۳۲٬۹۰۰،۰۰۰ و فرانس ، ۲۰٬۰۰۰ و ۳۲٬۸۰۰،۰۰۰ و

ممکن ہے قارئین اس خبر پر یقین نه کربس مگر واقعۂ یه صحیح اطلاع ہے که بعض امریکی کمپنیوں نے بلور کی یک زبردست عمارت تیار کی ہے تاکه وہ ان کے مشاغل کا اہم ترین مرکز بن سکے۔ اس عمارت کی تیاری میں پورے تین سال صرف ہوئے اور دو لاکھ پچیس ہزار پونڈ (۲۲۵۰۰۰۰) لاگت آئی۔

یه عمارت دنیا کی سے زیادہ عجیب عمارت ہے۔ اس میں جتنی دیواریں اور ستون وغیرہ ایسے ہیں جن پر چھت قایم ہے وہ ایک سربے سے بلور کی ہیں۔ اس عمارت میں کھڑکی کا نام بھی نہیں۔ صرف دو روشندان انسان کے دو نتھنوں کی طرح چھت میں بنے ہوتے ہیں جن سے سانس لینے کے لیے اچھی ہوا آ جاسکتی ہے۔ اس کی چھتیں ایسے ہندسی اصول پر بنی ہی کہ سورج کی گرمی ان سے گزر کر اندر کی چھتیں ایسے ہندسی

کرۂ ارض کی کسی سمت میں ڈیڑھ سال میں کسی سمت میں ڈیڑھ سال میں کسوف وحسوف کی نسبت عجیب حقایق ایک بار سورج کو کہن لگٹا ہے۔ مگر یہ

سورج گہن اتنا واضح بہت کم نظر آنا ہے کہ تنہا آبکھ اس کا مشاہدہ کرسکے۔

تاریخ میں سب سے پہلا سورج کہن چین میں سنہ ۲۱۵۸ قبل مسیح میں ہونا ثابت ہے۔ اس موقع پر شہنشاہ چین نے دو نجومیوں کو اِس الزام میں تہ تیغ کردیا تھا کہ انھوں نے گہن لگنے سے پہلے اس کی خبر نہیں دی تھی۔

اننے قدیم زمانے کے چینی بھی ایسے آلات سے واقف تھے جو آجکل کے رصدی آلات سے مشابہ تھے اسی لیے وہ بعض نجومیوں یا ہیئت دانوں کو ستاروں کا مطالعہ کرنے اور ان کی بدوات خبر دبنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔

سنه ۱۳ قبل مسیح میں جو سورج کہن ہوا اس نے تاریخ کا رخ پھیر دیا۔ اہل ایتھنز سیراکوز پر ۲۷ دن تک قتل و غارت کرتے رہے۔ اس اثنا میں ان کا دشمن ان پر اتنا زبردست حمله کرنے میں کامیاب ہوا جس نے اہل ایتھنز کا تمام لشکر ته و بالا کر ڈالا۔

آتش انداز کولوں کا مقابلہ میں انھوں نے ایک اسبسطوس (Asbestos) سے کام لینا

شروع کیا ہے جس پر آگ لگادینے والے آتشکیر گولے اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس مادہ سے ایک بڑی ڈوبی ہیٹ کی سی بنالی جانی ہے جس سے گولے کو ڈھانپ لیا جانا ہے۔ اب آگ اسی کے اندر بند ہوکر رہجانی ہے اور بالاخر بجہ جانی ہے۔ یہ ٹوبی

ابک چوبی با معدنی ڈنڈ ہے کے سر بے پر لگی ہوتی ہے اور اس میں ایک لکڑی کا دسته ہوتا ہے جو لوگ اس قسم کے گولے بجھانے پر مامور ہوتے ہیں انھیں اپنی حفاظت کے لیے خاص قسم کا لباس پہنتا پڑتا ہے۔ غالباً ایسے لوگوں سے بچنے کہ یہ سب سے زبادہ آسان اور اچھا طزیقہ ہے۔

بلاشبه "خزانه کولی" جس وقت بن کر مکمل سطح زمین پر سب سے بڑی عمارت کھلانے کا بوگا تو دنیا کی سب سے بڑی عمارت کھلانے کا

مستحق ہوگا۔ بقیناً اننی زبردست عمارت دنیا میں آج تک کہیں اور کبھی نہیں بنی۔ خزانہ کولی پانی بہم پہنچانے کا خزانہ ہے جو نہر کولمبیا کے کنارے واقع ہے۔ اس کے علاوہ چار بڑے خزانے اور ہیں۔ ان سب کا طول و عرض اور ارتفاع ذبل کی تفصیل سے واضح ہوگا:۔

| ار تفع        | عر ش   | طول      |              |                 |
|---------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| ٥٥٠ فك        | ۰۰۰ فك | ٠٠٠ څ فٺ | نهر كولمبيا  | ۱ ـ خزانه کولی  |
| " 127         |        | " 24     | نهر ٹیڈسی    | ۲ ـ « ماسلشوالز |
| " <b>የ</b> እ• |        | » 1•X•   | نهر سولك     | ۳ - ۱۱ روزولت   |
| " Yr•         |        | » 11X.   | نهر كولورادو | ع۔ " بولڈر      |
| , , ,         |        | " 70 • • | نهر ڈنیبر    | ٥ ـ " ڏنيبر     |

خزانه کولی کی ضخامت کا تصور کرنے کے لیے ان چٹانوں کا وزن معلوم کرلبنا کافی ہے جن سے یہ عمارت وجود میں آئی ہے۔ ان چٹانوں کا وزن کچھ زیادہ مہیں صرف ۲۳ ملین ٹن ہے! (ایک ملین =: ۱۰ لاکھ) جو جیزہ کے اہرام کا چوگنا وزن ہے۔ ان چٹانوں کے منتقل کرنے کے لیے پانچ سو میل لمبی ربل درکار ہوتی ہے۔

اس خزانه کا طول پورا ایک میل ہے اور ارتفاع اننا ہے جتنا 23 منزلوں کا جس وقت یه عربض و وسیع عمارت مکمل ہوگی نو ولایات متحدہ امریکه میں جتنے مرد عورتیں اور بچے ہیں وہ سب اس کی دیواروں کے درمیان سما سکیںگئے۔

یه خزانه جیساکه اوپر واضح کیا گیا نهر کولمبیا پر تعمیر هورها هے اور اس جگه کا فاصله واشنگشن سے نوبے میل هے۔ اس کی تعمیر کا مقصد اس علاقے کی بنجر اراضی کے سینچنے کے لیے پانی جمع کرنا ہے۔ اس مقام پر نهر کی چوڑائی (۲۰۰) فٹ ہے اور اس کی گہرائی کبھی کبھی ستر فٹ تک هوجانی ہے۔ اس کا بانی دور تک بڑی تبزی سے بہتا ہے جس کے بہاؤ کی رفتار فی گھنٹه ١٤ میل ہے۔ یه خزانه تکمیل کے بهد عنقریب نهر کا پانی روک دیےگا اور (۱۵۱) میل کے طول میں بانی کو ایک جگه محصور کرائےگا تاکه اس سے حسب ضرورت کام لیا جانے اور بنجر زمین کو سینچا حاسکے۔

تین برقی انجن جو اس خزانے میں لگائے جائیںگے وہ بھی اب تک کے برقی محرکات میں سے سے بڑے ہوںگے۔ ان کا وزن چھ ملین پونڈ ہوگا اور ہر ایک کی اونچائی ساڑھے چوبیس فٹ ہوگی اور قطر (20) فٹ ۔ یہ انجن ساڑھے چار ملین پونڈ چلیپاوں پر مئتمل ہوںگے اور ان میں نین سو میل لمبنے تانبے کے تار ہوںگے۔ یہ تینوں انجن شہر نیوبارک اور واشنگٹن کے تمام مکانوں اور سڑکوں کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوںگے ۔ ان میں ( ۲٬۲۰۰۰۰) ستائیس لاکھ گھوڑوں کی طاقت ہوگی۔

جمادات بھی بولنے لگے متکلم آله اعظیمالشان کامیابی حاصل کی ھے۔ اب یه آله بالکل

وهی الفاظ و عبارات بولا کر مے کا جو انسان بولتا ہے سوچنے کی بات ہے کہ طبیعت تو لاکھوں برس کر ترقی و تربیت کے بعد انسان کو نعاق پر قادر کرسکی اور انسان نے چند هی سال کی مدت میں جادات سے کلام کرانے اور ان کو بولنا سکھانے میں کامیابی حاصل کرلی! سائنس کی مسیحائی صحیح معنوں میں اس مصرعه کا مصداق بن گئی۔ بےجان بولتا ہے مسیحا کے ہاتھ میں

یہ عجیب وغریب آلہ پیانو اور ٹیلیفون دونوں کا جامع ہے تاکہ ان نمام حروف ہجا کو خارج کرسکے جن سے انسان کا کلام مرکب ہے۔ یہ حروف مصدر و آواز میں دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک وہ جن کا صدور حلق سے نکانے والے ساس سے ہے جس کے بعد وہ زبان، دانت اور ہونٹ سے مس ہوتے ہوئے خفیف سی سیٹی کی سی آواز پیدا کرتے ہیں۔ ان میں ت، س، ف اور ان کے مشاببہ حروف ہیں۔ دوسری قسم ان ساکن حروف پر مشتمل ہے جو زبان، دانتوں اور مونٹوں کی حرکت سے صادر ہوتے ہیں۔ ان کی مثال حروف ب، ذ، اور ک ہیں۔ انہی حروفوں کے ایک طرف متحرک حروف الف، وار اور یا جیسے بھی ہیں۔

متكام آله میں مختلف نلكیاں اور تار هیں جس سے اصل حروف هجا بیش كرنے والى مختلف آوازیں نكلتى هیں۔ اصل حروف هجا بائیس هیں۔ اس آله یا مشین سے كام لینے كا طریقه ایک حد تک پیانو بجانے كے طریقے سے مشابهه هے۔ اس میں كنگھیاں سى لگى هوئى هیں جن میں سے هرایک كسى تار یا نلكى سے متصل هے۔ جب انگلى كى مدد سے دباؤ ڈالا جاتا هے تو جو حرف اس جگه كے ساتھ مخصوص هے بالكل اسى طرح نكل آنا هے جس طرح انسان كے منه مے نكلتا هے۔ اسى طرح اس مشین سے وہ حروف بھى نكالے جانے هیں جن سے الفاظ مركب هیں عبارتیں تركیب یاتی هیں۔

حال هی میں اس مشن کا تجربہ و نہ اُس فرینکان سائنٹفک سوسائٹی کے سامنے کیا گیا۔
سب سے پہلا فقرہ جو اس مشن نے ادا کیا وہ یہ تھا \* مشق و مزاولت کمال تک پہنچاتی
ھے \* یہ فقرہ انگریزی زبان میں تھا اور نہایت ساف طریقہ سے ادا ہوا تھا۔ اس کے
بعد فراسیسی زبان میں ایک فقرہ ادا کیا جس کے معنی هیں \* آپ کا مزاج کیسا ھے \*
پھر اس مشین سے بہت سی آوازیں بھی نکلیں جنھیں تمیز کرنا مشکل تھا مثلاً بکریوں
کی میں میں گاہوں کی بھیں بھیں اور سور کی آواز۔

عنقریب اس مشین کی نمائش نیویارک کی نمائش گاه میں بھی ہوگی۔ اور سان فراندسکو میں بھی اس کا مشاہدہ کرایا جائےگا اس کی مشق وغیرہ کی نسبت ہدایتی تقریریں بھی ہوںگی۔ مگر اس مشین سے کام لینے کے لیے جتنی محنت درکار ہے وہ پبانو سیکھنے کی محنت سے کسی طرح کم نه ہوگی۔ اور جسے اس سے کام لینا آجائے کا وہ انسان کے اس پوشیدہ ملکہ کی فدر و قبمت اچھی طرح سمجھ جائے کا جو اللہ نے ہر آدمی کو عطا کیا ہے وہ اس مشین سے حروں کی آوار نکلوائے کا پھر ان سے الفاظ اور عبارات بنوائے کا اور یه سب کام تھوڑی سی فکر و کوشش سے سرانجام پایا کرے کا۔

شدر کے پانی کی قی

سمندروں کے پانی کی اتنی ہی قیمت نہیں کہ ہم ان میں تیرنے والی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں یا ان کی گہرائیوں

سے تابناک سیپیاں حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی افادیت مکتف بخارات اور برسنے والے باداوں تک بھی محدود نہیں ہے جس سے بعض پیاسی زمین اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یه پانی بےشمار درات کا خزانه ہیں۔ سمندر کے ایک مربع میل پانی کی قیمت جس کی گہرائی (۱۲۳) فٹ ہو امریکه کی ایک کیمیاوی کمپنی کے تخمینه سے (۲۲٬۵۰۰۰۰۰) پونڈ ہوتی ہے!

اس کمپنی کا نام ، دو ، ھے ۔ گزشته سال اس کمپنی نے پورے ایک برس میں جتنا پانی سمندر سے لیا ھے اس کی مقدار سمندر کے ایک میل مربع پانی سے زیادہ نہیں مگر اس کمپنی نے یه پانی کیا کیا؟ اس کی تفصیل ھم سے سنٹے ۔

س نے اس پانی سے حسب ذیل کیمیاوی مواد نکالا۔

نمک ۳۰ لاکه ثن میکنیشیم سلفانت میکنیشیم سلفانت سلفیت آف میکنیشیا ۷ لاکه ۲۳ «زار ثن سونا ۱۵۰۰ ثن

ان اشیا کے علارہ اسی پانی سے تانبہ' لوہا' ایلومونیم' پوٹاس' چاندی اور پود کی کافی مقدار برآمد کی۔ جرم قتل کی نسبت بعض حقائق \_\_\_\_ قتل کے جمام ممالک میں باشندوں کی جس نسبت جرم قتل کی نسبت بعض حقائق \_\_\_ قتل کے جرائم سرزد ہوتے ہیں اٹملی کا نمبر ان سب سے بڑھا ہوا ہے اٹملی میں تمام یورپی دول سے زبادہ قتل کا جرم ہوتا ہے مگر اس کے باوجود اٹملی اس معاملے میں امریکہ کے جرائم کی ایک تہائی سے زبادہ نہیں۔ امریکہ میں اٹملی سے سہچند زبادہ واردانیں وقوع میں آئی ہیں۔

قتل کی جتنی وارداتیں لندن میں ہوتی ہیں شہر نیوبارک میں لندن کی ہر واردات کے مقابلے ۴۰ گنا زیادہ ہوتی ہیں۔

ان قاتلوں میں ۷۴ فیصدی ایسے معلوم ہوئے ہیں جنھوں نے اس سے پہلے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔

خداوند کریم کی عجیب و غریب عنایتیں مخلوق کی پیدائش کی بڑی جانوروں میں کسی کو آنکھ اور کسی کو تیز کان بخشدیــ اسکیم میں جا۔ورون میں سے

من قسم کے چدا جدا جانوروں کو اپنے دشمن سے بچنے کے واسطے ایک نه ایک ہے مثل ترقی یافته سفت پیدا کی ہے جو ان کو اپنی نسل کے برباد کرنے والے دوسرے جانوروں سے حفاظت کرنے میں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ قانون اکبر 'که طاقتور ہی اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق دار ہے 'آپس میں اختلاف کی وجه سے بے شمار نسلوں سے برابر چلا آرہا ہے۔ اسی قانون کے مانحت ہر جانور میں صرف ایک طاقت کو منجمله اور طاقتوں کے زیادہ تیز پیدا کردیا درآنحالیکه وہی طاقت دوسرے جانوروں میں صرف معمولی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر چڑیوں اور چوپاؤں میں مقابله کریں تو یه بات بہت خوبی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ چڑیاں کلیتاً آنکھ پر بھروسہ رکھتی ہیں تاکہ ان کو غذا حاصل کرنے اور دشمن سے بچنے کی صلاحیت حاصل ہو۔ اسی وجه سے بعض پرندوں میں خدا نے بہت تیز نگاہ پیدا کی ہے مثلاً عقاب اور کدھ کی دور نگاہی کا پرندوں میں بدبو کا بالکل کوئی شخص تخمینه نہیں اسکا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ چڑیوں میں بدبو کا بالکل احساس نہیں ہوتا ہدبو کتنی ہی تیز کیوں نه ہو ان کا مذاق ہمیشہ خفته پایا گیا ہے۔

جہاں پرندے میں یہ احساس موجود ہے کہ وہ کچے پھل کے مقابلے میں پکا پھل پسند کرتا وہاں یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے گھونسلے بالکل بدر رو کے سامنے بنائے گا اور اطمینان سے اپنے بچوں کی پرورش کرے گا۔ ان کو ذرہ برابر بدبو کا احساس تہ ہوگا۔ میدانوں کے چوپایوں میں غیرمعمولی تیز قوت شامہ پائی جاتی ہے جسکا تمام شکاریون کو عام ہے۔ لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی کسی حالت میں پورے طور یہ ترقی بافتہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال اس ضرب المثل میں ہے کہ مکار لومڑی سب جانوروں میں کوتاہ نگاہ ہوتی ہے۔

چرٹیوں کی آنکھیں سر میں اس طرح نصب ہوتی ہیں کہ پرندوں کی تیز نگاہی آنکھیں تق ساً ہ. ۔ ت میں دیکھ سکتی ہیں۔ ایک بھوکا

باز ہما میں اپنے پروں کو تولے ہونے اپنے نیچے دوسرے جاندار کو بخوبی دیکھ سکتا ھے اور ہمیشہ اس پر چھایہ مارنے کی کوشش میں رہتا ھے چڑیاں بھی اس کو دیکه لیتی هیں اور جهاڑیوں میں دل خوشکن گیت گانا یکبارکی بند کردیتی هیں اور باز سے بچنسے کے واسطیے زمین یہ لیٹ جاتی ہیں تاکہ باز کی نگاہ سے بچ جاأیں اور جگہ کی تلاش میں بھاگتی ہیں اور اپنے بروں سے پھڑ بھڑا کر دوسری بےخبر چڑیوں کو محفوظ جگہ اڑ کر بھاگ جانے یہ آمادہ کرتی ہیں تاکہ شہاب کی صورت میں چھایہ مارنے والے شکاری شکرہ کی زد سے بچ جائیں۔ سانپ اور چویابوں کمی حالت اس کے برعکس ہے سانپ بہت ہوشیاری سے زمین پر رینگتا ہے اور اس کی چھوٹمی نیز آنکھیں ہمیشہ ایک نئیے شکار کی تلاش میں رہتی ہیں اس کو کبھی یہ خیال بھی نهیں گزرتا که شکاری برندہ ایک مردہ شاخ یه بیٹھا ہوا اس کی اس ناشائسته حرکت کو دیکھ کر ہنس رہا ہے اصاف اس کا بداہ لینے کو راہ میں موجود ہے شکاری پرندہ سانپ یہ حملہ کردیٹا ہے اس کو خود اپنی حفاظت کرنا مشکل ہوجانا ہے۔ کشوں کی کمزور نگاھی کی اس سے بہتر مثال نہیں ملتی جیسا کہ بیان کی جاتی ہے کیمبر جشائر سے موسم سروا میں ایک شکاری ہو پر شکار کرنے والے کتوں کو لیے جارہا تھا ایک رہ ہے گوبھی کے کھنت میں پہنچا تھا کہ یکایک لومڑی اس کے نبیجے سے کود کر بھا گی

کتیے گوبھی کے کھیت میں اس کی تلاش میں بہنچے لومڑی ان کے نیچے سے کود کر نکل کئی اور کوبھی کے اوپر پھاندنی ہوئی سوگز نک نکل کئی اور کھیت کے دوسر ہے سرمے تک پہنچ کئی لیکن کسی شکاری کتے نے اس کو نہیں دیکھا اور وہ اپنی جگہ یر جاکر اطمینان سے لیٹ گئی جب تک کتے کھیت کے دوسرے کنارہے تک نہیں یہنچے ان کو بالکل علم نہ ہوا کہ کوئی اومڑی ان کے قربب موجود ہے لب وہ خوشبو محسوس کرکے پانچ منٹ تک دوڑتے رہے اب لومڑی نظر سے اوجھل ہوگئی تھی۔ کھوڑے کم نکاہ ہوتے ہیں لیکن ان میں قوت شنوائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کمے، کا پورا پورا معاوضہ ہے یہ مثل آسٹریلیا میں مشہور ہے کہ کے وڑے کو اپنی کرد بھی نہیں دکھائی دیتی سہت کہ ایسے کھوڑ ہے جیں جن پر سواری لینا خطرہ سے خالی ہے اگرچہ وہ بےمثل پھاندنے والے اور جھاڑبوں یہ کودنے والے ھی کیوں نہ ھوں بہت سے کھوڑے کانٹےدار جھاڑیوں میں الجھ کر اپنے کو تیاہ کر دیتے ہیں شکاری کھوڑ ہے میں چھلانگ مارنے کی قابلیت نہ ہونے کی وجہ سے اکشر شکار سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ایسے واقعات کم دیکھنے میں آئے ہیں کہ گھوڑا کو دنہ میں بالیکل محفوظ رہتا ہو اور کبھی نہ چوکتا ہو۔ کھوڑیے کی عمر جتنبی بڑھتی جاتے، ہے اس کی نگاہ کمزور ہوتی جاتی ہے اس کا سبب بالکل صاف ہے۔ بہت عرصہ سے کھوڑے کی نسل کو جنگلی حالت میں رہنے کی وجہ سے ان کو اپنی آنکھ کی بجائیے ناک اور کان کو زیادہ استعمال کرنا پڑا ان کو اپنی غذا تلاش کرنے کے واسطے تیز نگاہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پس آہستہ آہستہ آنکھ کے عظلے خراب ہوگئے تاریک اصطبل اور آنکھوں په بار بار کپڑا باندھنے نے بد سے بدتر بنادیا وہ کمی جو قدرت کی طرف سے بڑھ رہی تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔

سب سے دلچسپ مثال کم نگاھی کی کینڈ ہے کی ھے جو اسکو قوت شنوائی کے بدلے میں مای ھے ۔ گینڈ ہے کی نسبت مشہور ھے کہ وہ اپنی ناک سے زبادہ فاصلہ کو نہیں دیکھ سکتا یہ نقص بھی بہت عرصہ تک اس کو اپنی آنکھ نه استعمال کرنے کی وجہ سے بیدا ھوگیا آدمی گینڈ ہے کے باس تک

بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ قریب یہ:حکرگولی مارکر اسکو ہلاک کردیتا ہے گینڈا کسقدر طاقتور جانور ہے اسکی قدرتی زرہ بکتر جسمیں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اپنی آپ مثال ہے اس ڈھال ہی کی وجہ سے وہ ناقابل تسخیر ہے مگر وہ اینی آنکھ سے مجبور ہے اس کا حملہ بڑا زبردست ہوتا ہے وہ مثل اسٹیم رولر کے حملہ کرتا ہے گوشت خور نه دونے کی وجه سے اس کو اپنی نگاہ استعمال کرنے کا بہت کم م، قعہ ملتا ہے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں تباہ ہوگئیں اور دنیاوی جانوروں میں سب سے کم نگاہ رمکیا۔ بہت سے دودہ پلانے والے جانوروں کے کان بہت تیز ہوتے ھیں ان جانوروں کے قد یا بناوٹ میں کوئی خاص بات نہیں ھے سوائے اس کے کہ وہ بہت متلون مزاج ہوتے ہیں اور ذرا سی آھٹ سے خود بخود حرکت کرنے والی مشین کے مثل حرکت کرتے ہیں اور بہت ہی دھیمی آواز یہ ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں یہ جانہ ر آھٹ سے اپنے دشمن کو معلوم کرلیتے ہیں اور بڑی مستعدی سے گھنی جھاڑی یا کھاس میں کھی کر اپنے کو محفوظ کرایتے ہیں بھاری گینڈا کی قدر خطرناک ہوتا اگر اس کے کان بھی بڑے ہوتے جیسے کہ اکثر نیز سننے والے جانوروں میں پائے جاتے ھیں چھوٹا سا جربوا (Jerboa) یہ ایک چھوٹا چھلانگ مارنے والا چوھا ہوتا ہے جس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں جس کے کانوں کی لمبائی چوڑائی قریب قریب اس کے تمام جسم کے برابر ہوتی ھے چھچھوندر کے اس ملک میں قدرت کی ایک معمولی سی مثال ہے چھچھوندر قریب قریب اندھی ہوتی ہے ایک بہت دلچسپ اور دلخوش کن عملی مظاهره چهچوندر کا آکر چاهو تو اس صورت سے کرسکتے هو که پہلے وہ راستہ معلوم کرو جس راستہ سے زمین کے اندر چھچوندر سفر کرتی ہے ان سوراخوں میں سے ایک کو معلوم کرکے ادھر ادھر سے تنکے اور کاغذ کے چھوٹے جھنڈ بے چیکا کر رکھدو ایک چھچوندر کو جو قریب میں مو یاؤں کی آواز سے بھکاؤ تم دیکھوگے کہ چھوٹے جھنڈ مے تیزی سے سوراخ کے اندر گھس رہے ہیں وہ اس کی آواز سے پناہ لیٹے کے واسطے اپنے کھونسانے مہر ہاگئتی ہے اور جہنڈمے رکڑ کھا کر زیادہ آواز یبدا کرتے میں۔

گدھ کی نگاہ شابد سب پرندوں میں سب سے زیادہ نیز نگاہ رکھتا ھے اگرچہ اس کی آنکھیں سورج کی طرف بغیر جھپکے دیکھنے میں ضربالمثل ہیں ۔ لیکن اس کی آنکھ کی بناوٹ میں یہ خاس بات ہے کہ روشنی کا اس کی آنکھ یہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے وہ نہیں جھپکتی ۔ برخلاف اس کے رات کو اڑنے والی چڑیوں کی آنکھوں کے اطراف کو حلقہدار پیدا کیا ہے تاکہ روشنی کو چاروں طرف سے جمع کرکے ایک نقطہ پہ لانے کا کام دبتی رہیں ان کی آنکھوں میں بینائی زیادہ کردیں ۔ انگلستان کے کھلیانوں میں رہنے والے الّو میں اس قسم کی ترقی یافتہ صفت بدرجہ انم موجود ہے ۔ اس کے پروں کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہےکہ اس کی برڈی چونج کو قریب قربب گم کردیتا ہے ۔ پروں کی بناوٹ بھی عجب نئے طریقے سے ہوتی ہے ۔ تاکہ تمام روشنی ٹھیک اس کی پتلیوں تک پہنچ جائے جس سے وہ تاریکی میں اپنے شکار کو اچھی طرح سے دیکھ لے ۔

اکثرلوگوں کا دعوی ہےکہ وہ چوہے کی نسبت بہت کچھ چوھے کی نسبت بہت کچھ چوھے کی خداداد ذہانت معلومات رکھتے ہیں لیکن چوھے جو حرکتیں کرتے ہیں

وہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک قابل افسوس بات ھے کہ چوھا انسانوں کی تباھی کا باعث ھوتا ھے اسی وجہ سے پارلیمان کی طرف سے ھم کو اجازت ھے کہ اس موذی جانورکو تباہ کردیں لیکن ھم کو ان سے بہت آھستہ آھستہ نجات ملےگی۔ ان کی تباھی ضووری ھے کیونکہ یہ بیماری پھیلانے والے جانوروں میں سے ھے۔ ان چوھوں کی نسبت لوگوں کو خوب معلوم ھے کہ اکثر بچوں کو ان کے پانگ پر ان موذی جانوروں نے مار ڈالا۔ انھون سونے ہوئے آدمیوں پر حملہ کیا ھے۔ انھوں نے آک اور موت پھیلائی ۔ اکثر گیس کے پائپ کاٹ دیے جس سے آگ لک گئی اور پانی اور بانی کے پائپ کاٹ دیے جس سے آگ لک گئی اور پانی کو ٹی شخص ان کو پالو بنائے تو یہ ممکن نہیں کہ ان کو ناپسندیدگی کی نظر سے دبکھے ۔ جیساکہ راقم الحروف نے کیا تھا۔ اس نے دو چوہے کے بچوں کو پکڑ کر دبکھے ۔ جیساکہ راقم الحروف نے کیا تھا۔ اس نے دو چوہے کے بچوں کو پکڑ کر دبکھے ۔ جیساکہ راقم الحروف نے کیا تھا۔ اس نے دو چوہے کے بچوں کو پکڑ کر دبکھے ۔ وہ ایسے چستوچالاک ثابت

ھوئے جیسےکہ بلی کے بچے ھوتے ھیں۔ اگر چوھے انسان سےنڈر ھوجائیں تو ان کی خواھش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ انسان سے دوستی ببدا کریں۔ راقم الحروف کے اکثر چھوٹے چوہے بغیر اس کی اجازت کے بستر میں کھس جانے تھے ان کی دلپسند جگہ بچوں کی بغل ہوتی ھے یا پہننے کی قمیض کی آستینیں ہوتی ہیں ۔ انگلستان میں ایک بڈھا ہنٹر بناہے والا رحمًا تها جو رات كو ابنے تسموں میں تیل لگا كر ایک صندوق میں ركھ دیا كرتا تھا تاکہ صبح کو ان کا استعمال شروع کردے لیکن ہر روز سبح کو ان میں سے ایک کو غائب پانا تھا جب اس نے اس بات کی نگراہی کی تو معلوم ہوا کہ چور ایک چوہا ہے جس نے دوکان میں ایک سوراخ بنا رکھا ہے ۔ اس نے ایک چھلنی کے سجے ایک پنیر کا لقمہ لگا کر چو ہے کو یکڑ لیا لیکن جوں ہی چھلنی کو اٹھایا چوہا بجائے بھاگنے کی کوشش کرنے کے اس کے ہاتھ یہ ربنگنے لگا ہنٹر والے سے خیال کیا کہ شاید وہ بیاس سے کمزور ہوگیا ہے اب اس کا منشا چوہیے کو مار ڈاانسے کا نہیں تھا اس واسطے اس نے چوہے کو اپنے ہاتھ یہ اٹھا لیا کچھ روٹی اور دودہ چوہہ کو کھانے کو دیا اور دیکھا وہ بہت خوشی سے جلدی جلدی کھا رہا تھا اس کے بعد اس نے اس کے سوراخ کے یاس تھوڑا سا دودھ اور روٹی ڈالردی اور اس کے بعد اس نے اپنی دوکان سے کوئی چیز عائب ہوتے سہیں دیکھی ۔ چوھے نے اس وقت نئر والیے کو اپنا دوست بنا لیا جب وہ ؑہم کیا کرتا تھا چوہا اس کے یاس کتے نے بچے کی مانند لیٹ جاتا تھا اور اس کی تیائی یہ لیٹ کر سوجایا کرتا تھا۔ جب وہ اصطبل میں اپنے کھوڑوں کو دانہ کھلانے جاتا چوہا بھی اسکے ہمراہ جاتا تھا ایک یا دو دانہ مٹر کیے اٹھاکر زور سے دکان کی طرف بھاگتا تھا ۔ ایک ھی ملاقات نے ایک خطرناک چھوڑے جانور کو اس کا رفیق بنادیا اور بڈھا ہنٹر والا اپنے اصلاح شدہ ڈاکو یہ نازاں تھا۔ ایسے دل خوشکن قصوں کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ کبھی نه بھولنا چاھیے که چوھے انساسی نسل کے واسطے خطر اک بھی ہیں۔ ہم کو باد رکھنا چاہبے کہ وہ ہمارہے ساتھ ہرابر جنگ کرتے چلے آرہے ہیں اگر چوہا زور سے کچل جائے تو اپنی قدرتی ذھانت سے انسان کے گلے کی خاص رک یہ حملہ کر

بیٹھتا ہے اور انسان کو ہمیشہ میٹھی بیند سلادیتا ہے۔ یہ اسی طرح شکار کرتا ہے جیسے کہ ایک بھوکا شیر اپنے شکار کی تلاش میں بیٹھتا ہے اور موقعہ پاکر حملہ کرتا ہے ۔ ایک کاؤں میں خشک سالی کے زمانے میں ایک تلاب یہ بہت سے جنگلمی جانور آنے تھے ۔ ان میں سے ایک مرغامی اور اس کے نو بچے تھے ۔ وہ ایک کے بعد ایک کرکے غائب ہونا شروع ہوئے یہاں تک کہ غمگین ماں کی تسلمی دبنیے کے واسطے صرف دو بچے باقی رہگئے لوگوں کو خیال گزرا کہ یہ کہاں کہ ہوجاتے ہیں ایک شخص نے جھاڑیوں میں چھپ کر تاک لگائی بکایک براہے نرکل کے درختوں سے ایک قویالجثہ چوہا اچھلکر مرغابی کے بچے کی ببٹھ یہ گرا چوہا دیں سے شکار کی تلاش میں بیٹھا تھا ٹھیک وقت اور آزمودہ جست لگاکر بہت ہوشیاری اور صفائی سے ٹھیک وقت یہ اس پر چھلانگ مارکر گرپڑا بالکل اسی سفائی کے ساتھ جیسے ایک چیتا افریقہ کے جنگلوں میں ایک اجنسی شخص کے کاندھے یہ چھلانگ مارکر آنا ہے۔ مرغابی کے نو میں سے سات بچوں کے گؤں کے تالاب سے غائب ہوجانے کا یہی سبب تھا۔ یہ چوہے کی انتہائی خوبی سے بھری ہوئی ترکیب تھی کیوںکہ اگر وہ کھلی جگہ سے ۔ حملہ کرتا تو بچے پانی میں کود کر سے جاتے لیکن درخت پر سے بیے خبری کی حالت میں بھاندکر حملہ کرنا چوہے سے ایسی امید نہیں کی جاسکتی تھی چوہا امید سے زیادہ ہوشیار اور چالاک واقع ہوا ہے اس کا دماغ بہت ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ چوہے کو کبھی کسی بات کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے انقلابی دماغ کی پیداوار اپنے دشمنوں سے نجات بانے کی کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ ترقی پسند ہوگئی۔ اگر تم صرف ایک ھی عضو سے ورزش کرو تو صرف وہی عضو نرقی کرجائیگا اگر تم صرف دماغ سے کام لو تو دماغ ترقی بافتہ ہوجائیےگا چوہا دنیا کے جانوروں میں سب سے کامیاب اور موذی جاندار ہے ۔ اس نے قدرت کے دبیے ہوئیے دماغ کو استعمال کیا ہے ہم چوہے کی ہوشیاری کی ایک بہت معمولی مثال بتاتے ہیں۔ کینٹ شہر کے ایک برانے بنگله میں جو پودرں کی نمائشگاہ سے دو سو گز کے فاصلہ پہ اور مرغیخانہ سے اور بھی زیادہ فاصلہ پہ واقع تھا اس کے غسلخانہ کا فرش مرمت کے واسطے کھوداگیا۔ سب کو

دیکھکر سے تعجب ہوا جب کہ اس کے نبیجے ایک غار نمودار ہوا اس غار کو ایک ماہر آثار قدیمہ نے بڑی ہوشیاری سے کہدوانا شروع کیا۔ اسکا خیال تھاکہ اسکے نبچے کسی پرانی عمارت کے نشانات ہیں اس نے کیا دیکھا کہ غملخانہ کے نبچے کا حصہ تمام کا تمام چو ھوں کے خاندان کا ایک کو دامی قلمہ ھے اس کے اندر مال غنیمت چھہ سو فیث دور یودوں کی نما شکاہ بلکہ اسی سے بھی ایک ہزار فیٹ زیادہ دور مرغی خانہ سے لاکر جمع کیا گیا تھا۔ اس کودام میں روٹمی کے ٹکڑ ہے، مچھلی، غلہ، پھل، ترکاریاں یا تو پودوں کی نمائشگاہ یا مرغیخانہ سے لاکر جمع کی گئی تھیں۔ اس بات کا یقین کہ مال اسی جکہ سے آیا چوہوں کی اس موجوکی نے بہم پہونچا دیا اس مقام یہ بلیاں چوھے اور زہرآلود غذا چوھوں کو مار ڈالنے کے واسطے موجود تھی لیکن چوھے تمام خطرات سے بچتے ہوئے نقب اکاکر سامان چرا لائے اور اپنے سب سے الک یرامن کودام میں لاکر جمع کردیا ابھوں نے سرنگ لکاکر مرغیخانه میں دخل حاصل کہ تھا کنکریٹ کے پختہ فرش کو کھود کر اور اس کے نیچے لکڑی کے ڈھانچے کو کاپ کر یو دوں کی نمائشگاہ تک رسائی حاصل کی تھی ان کو ایک سرنگ فریب بیس فیٹ کی کھو دنا یڑی تھی اور اس سرنگ کے راستہ سے مال غنیمت لاکر غسل خانہ میں جمع کیا تھا۔ یہ ذخبرہ ایک بڑا اسار کئی پونڈ وزن کا تھا اور اس کو بارش میں جب کہ خوارک کی کمی دوگی اطمینان سے کھانے کے واسطے جمع کیا تھا اور اس مال کو اس وقت چرانے تھے جب وہ جان لیتے تھے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بلیاں اپنی اپنی قیام کاہ میں چلی کئی ہیں اور سوکئی ہیں چوہےدان بند ہوچکے ہیں تو زہرآلود چارہ سے بچنے ہوئے چراکر لائے تھے اور یہی ان کا انعام تھا جو وہ وقت ضرورت استعمال کرنے چوہا سرنگ کھود کر مٹی نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ مکان یا درخت یہ چڑھ سکتا ھے اس کی دم قریب قریب یانچویں پیر کا کام دیتی ھے۔ جو راستہ کی رکاوڈوں کو مثانے کے علاوہ اس کے مانھ کا کام دیتی جے یہ اس کو جنوبی امریکہ کے مکڑی نما بندر کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ بندر اپنی دم کو مثل ہاتھ کے استعمال کرتا ہے اور چوھا بھی اپنی دم کو مثل ھاتھ کے استعمال کرتا ھے ۔ چوھا اپنی دم کو تنگ منه والی بوتل

میں ڈبو کر اورپھر اس کو چاہ کر بوتل کا سارا شربت ہی جاتا ہے۔ یہ تیرسکتا ہے یہ ناریکی میں چھوکر اور سونکھ کر اپنا راستہ معلوم کرلیتا ہے یہ غذاکی خوشبو کو ایک فاصلہ سے معلوم کرلینا ہے۔ یہ بلندی سے نیچے کود سکتا ہے۔ یہ مکان کی چوٹی سے مکان کے نبچے تک دیوار کے اندراندر سوراخ کرتا ہوا نبچے تک پھنچتا ہے اور سرنگ ایسی صفائی سے لگاتا ہے جیسے کوئی انجنیر مستعدی اور صفائی سے زمین کے اندر سرنگ اکاتا ہے۔ بہت کم جانور بہادری اور ذہانت میں چوہے سے سبقت لیے جاسکنے ہیں۔ گو کہ چوہا ہمارا دشمن ہے کیونکہ یہ ہمارے مال و اسباب کو تباہ کرتا ہے لیکن تمام نقصان اور تباهی کے باوجود هم کو نه بھولنا چاهیے که یه فضله اور بےکار اشیا کو کھاکر برباد کردیتا ہے جس سے بیماری پھیلنے کا ہر وقت اندیثہ رہتا ہے اور اس صورت سے انسان کی بڑی خدمت کرتا ہیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسکو چوہے نه کھا سکتے ہوں اگر یہ پریشان اور سےچین ہو تو کوشت خور بن جاتا ہے اورایسی حالت میں اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کردینا ہے۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے ماوجود به سماری پھیلانے والے جراثیم کو اپنے جسم میں پرورش کرتا ہے اور اسان اور کھریلو جانوروں میں پھیلا دیتا ہے۔ طاعون پھیلانے والی مکھی تمام دنیا میں آج کل اسی کے ذریعہ سے پھیلی ہوئی ہے یہ مکھی اس کے جسمانی چمڑے یہ پرورش یاتی ھے جس سے لاکھوں انسانوں کی جانیں تباہ ھوجاتی ھیں یہ دوسرے ممالک میں جہاز پر سوار ہوکر قافلہ کے همراه چلے جاتے هیں اور اس ملک میں بیماری بھلاکر لوگوں کو موت کا شکار بناتے ہیں۔

مردہ ہڈی انسانی ڈھانچہ میں بطور پیوند لگائی گئی۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں آنکہ نما بام مچھلی کی ہڈی ایک آدمی کی ران میں لگائی گئی تھی جس کو اب سونہ برس کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ایک نار ایک عورت کے پیر کی ٹوٹی ہڈی کی سے کرنے کے واسطے ایک بارہ سنگھے کے سینگ کا ایک حصہ استعمال کیا گیا تھا۔

مالینڈ کے ایک باشندے نے ایک رنگ ایجاد کیا ھے رنگ جو آگ سے نہیں جلتا جس میں آگ نہیں لکتی ۔ لندن میں اس کا مظاهرہ

ایک لکڑی کے ٹکڑے پر کیا گیا۔ شعلہ لکڑی کے اندر داخل ہوا لیکن پھیلانہیں۔
کنار بے معمولی جلنے شروع ہوئے ۔ جیسے ہی لکڑی کو آگ سے نکالا گیا لکڑی
کا جلنا بند ہوگیا۔ اس کے موجد کا ارشاد ہے کہ یہ نوایجاد شے ہر چبز کے ساتھ
ملائی جا سکتی ہے ۔ لیکن رنگ پہ آگ کا بالکل اثر نہیں پڑتا ہے ۔ اگر یہ چیز
معمولی قیمت پر تیار ہونے لگی تو بہت سی صنعتوں میں اس کا رواج ہوجائےگا۔
اور سب سے بڑھکر ہوائی جہاز کے پنکھ اس سے بنائے جائینگے کیونکہ ان کو ہر

یٹرول کے بدل کی دریافت میں بہت سے سائندانوں نے برسوں صرف کیے آخیر میں انھوں نے کو ٹانہ کی گرد کو انتجاب کیا ہے۔ سلطنت برطانیہ کو اس کی

منابخا في أيشرول الخيالية م كو ثله منابخا في أيشرول الخيالية م كو ثله منابخا في كرد آستيمال كي بجاويكم

رئی ضرورت نہی اگر اس کے نجربات صحیح ثابت ہوئے نو کوٹلہ کی کرد کو انجن میں جلانے کے واسطے مفید چیز بنایا جائیگا تجربات جاری ہیں بہت سے حل طلب سوالات جو لوگوں کو پریشان کیے ہوئے تھے حل ہوگئے ہیں (The British محکمه تحقیق Department for Scientific and Industrial Re earch سائنس صنعت نے ستائیس مختلف قسم کی دہاتوں سے سلور یہ ملمع کرکے فشارہ (Piston) کو اس قابل بنادیا ہے کہ وہ رگڑ سے گھس نہیں سکتا۔ اگر یہ تجربات صحیح ثابت ہوئے تو کو ٹلے کی گرد سے جلنے والے انجن بھاپ انجنوں کی جگہ استعمال ہونگے

ور اس کو موٹر گاڑیوں میں بھی استعمال کیا جائیگا ایسی موٹروں کے انبجن کبھی خراب نه ہوںگے۔

دنیا کے سب عجیب جڑواں بچے الک ساتھ بیدا ہوئے جو کچھ عرصہ زندہ

رم کر مرکبے۔ ان کے دو سر' چار بازو' ایک جسم اور دو ٹانگیں تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام گالینا اور دوسر ہے کا نام اربنا تھا۔ وہ ایک سال بائیس دن تک زندہ رھے۔ اس مختصر زندگی میں خاص ماھرالبدن اور سائنس دانوں نے بہت سے تجربات کیے۔ اربنا ان دونوں میں زیادہ طاقتور اور شوریدہ سر تھی۔ برخلاف اس کے گالینا خاموش رهتی تھی۔ اربنا اپنی بہن گلربنا کا منه نوچا کرتی تھی لیکن رونے میں دونوں شریک ھوٹے تھے۔ چونکه دونوں کا ایک ھی جسم تھا اربنا کو گاربنا کا چلانا برا معلوم ھوٹا تھا لیکن تھوڑ ہے دن کے بعد اس کی حالت سنبھلنے لگی اور وہ ضبط کرنا سیکھنے لگی لیکن لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ھوٹی تھی کہ ھر ایک لڑکی جدا جدا ترقی کردھی تھی۔



## أردو

### انجمن ترقی اردو (هند) کا سه ماهی رساله

(جہوری ایریل ، جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے)

اس میں ادب اور زبان کے هر پہلو پر بعث کی جاتی ہے ، تنقیدی اور محققانه مضامین خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ اردو میں جو کتابیں شائع هوئی هیں، ان پر نبصرے اس رسالے کی ایک خصوصیت هے ۔ اس کا حجم ڈبڑھ سو صفحے یا اس سے زبادہ طوتا ہے ۔ قیمت سالانه محصول ڈاک وغیرہ ملا کر سات رہے سکه انگریزی (آٹھ رہے سکه عثمانیه) ۔ نمونے کی قیمت ایک رہیه بارہ آنے (دو رہے سکه عثمانیه) ۔

## نرخ نامهٔ اجرت اشتهارات اردو و اسائنس

| چار بار کے لیے | ایک بار کے لیے | كالم                        |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| ٥, ٢٠          | ۸ رپے          | دو کالم بعنبے بورا ایک صفحه |
| ۱۰ رہے         | ۳ رہے          | ابک کالم (آدها صفحه)        |
| ۸ رہے          | ۲ دیے ۴ آئے    | صف کالم (چوتھائی صفحہ)      |

جو اشتہار چار بار سے کم چھپوائے جائیںگے ان کی 'جرت کا ہر حال میں پیشکی وصول ہونا ضروری ہے۔ البتہ جو اشتہار چار یا چار سے زبادہ بار چھپوایا جائےگا اس کے لیے یہ رعایت ہوگی کہ مشتہر نسف اُجرت پیشکی بھیج سکتا ہے اور ضف چاروں اشتہار چھپ جانے کے بعد ۔ منیجر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ سبب بتائے بغیر کسی اشتہار کو شریک اشاعت نہ کرے یا اگر کوئی اشتہار چھپ رہا ہو تو اس کی اشاعت کو ملتوی یا بند کردہے ۔

وشیداحه ایم۔اے نے لطینی بریس دہلی میں چھیواکر احبن ٹرقی اردو (ہند) دہلی سے شایع کیا

## The Science

#### The Quarterly Journal

OF

The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India)

Published by

The Anjuman-e-Taraqqi-e-Urdu (India).

New Delhi.

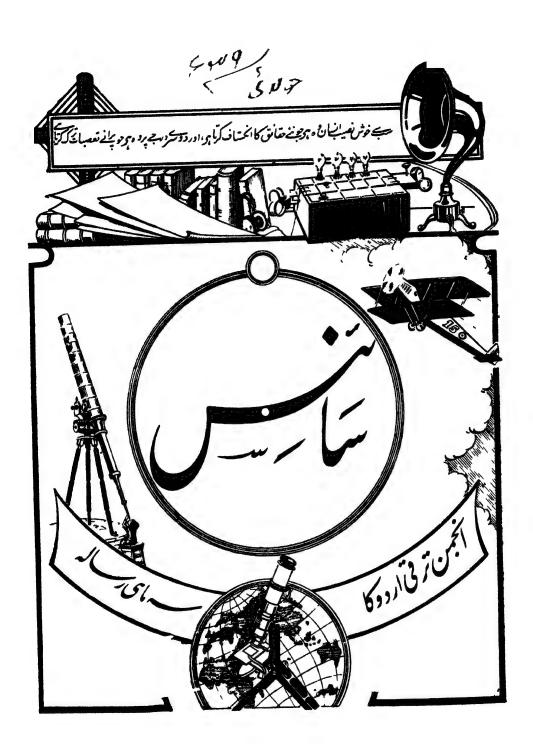

U.9083

#### سائنس

#### انجمن ترقع اردو (هند) کا سه ماهی رساله

(جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا \_)

اس کا مقصد یه هے که سائنس کے مسائل اور خیالات کو اردودانوں میں مقبول میا جائے۔ دنیا میں سائنس کے متعلق جو جدید انکشافات وقتاً فوقتاً هوتے رهتے هیں یا جو بحثیں یا ایجادیں هو رهی هیں' ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا هے اور ان تمام مسائل کو حتی الامکان ساف اور سلیس زبان میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی هے۔ اس سے اردو زبان کی ترقی اور اهل وطن کے خیالات میں روشنی اور وسعت پیدا کرنا مقصود هے۔ رسالے میں متعدد ملاک بھی شائع هوا کرنے هیں۔ قیمت سالانه محصول ڈاک وغیرہ ملاکر سرف چھےروپے سکه انگریزی (سات روپے سکه عثمانیه)۔ نمونے کی قیمت ایک روپیه آئه آنے (ایک روپیه باره آبے سکه عثمانیه)۔

#### قواعد و ضوابط

(۱) اشاعت کی غرض سے جمله مضامین اور تبصرے بنام ایڈیٹر سائنس ۱۹۳، کار کئی عبدالقیوم، معظم جاہی مارکٹ، حیدرآباد ۔ دکن روانه کرنے چاہیین ۔

(۲) مضمون کے ساتھ صاحب مضمون کا پورا نام مع ڈگری و عہدہ وغیرہ درج ہونا چاہیے تاکہ ان کی اشاعت کی جاسکے ۔

(٣) مضمون صرف آبک طرف اور ماف لکھے جائیں ناکہ ان کے کمپوز

کرنے میں دقت واقع نه ہو -

(۳) شکلوں اور تصویروں کے متعلق سہولت اس میں ہوگی کہ علیحدہ کاغذ پر صاف اور واضح شکلیں وغیرہ کھینچ کر اس مقا پر چسپاں کردی جائیں ۔

(ه) مسودات کی حتی الامکان حفاظت کی جائےگی ' لیکن ان کے اتفاقیہ تلف هوجانے کی صورت میں کوئی ذمه داری نہیں لی جاسکتی ۔

(٦) جو مضامین سائنس میں اشاعت کی غرض سے مو ول ہوں ایڈیٹر کی اجازت کے بغیر دوسری جگہ شائع نہیں کیے جامکتے ۔

- (۷) کسی مضمون کو ارسال فرمانے سے پیشتر مناسب ہوگا که صاحبان مضمون ایڈبٹر کو اپنے مضمون کے عنوان تعداد صفحات، تعداد اشکال و تصاویر وغیرہ سے مطلع کردیں تاکه معلوم ہوسکے که اس کے لیے پرچے میں جگه نکل سکے کی یا نہیں ۔
- (٨) بالعموم ١٥ صفحے كا مضمون سائنس كى اغراض كے ليے كافى هوكا -

(۹) مطبوعات برائے نقد و تبصرہ ایڈیٹر کے نام روانہ کی جانی چاہیں اور ان کی قیمت ضرور درج ہونی چاہیے ۔

(۱۰) انتظامی امور اور رسالے کی خریداری و اشتہارات وغیرہ کے متعلق جملہ مراسلت منیجر انجمن ترقئی اردو (هند) دہلی سے هونی چاهیے -

## سائنس

ىمبر ۲۷

جولائی سنه ۱۹۳۹ع

حلك١٢

# فرست مضاين

مضمون نكار نمبر مون جناب معتضد ولي الرحمن صاحب ايمـا بے 1 \_ نفسمات افواه معلم فلسفه جامعه عثمانية ، حيدرآباد دكن ٣٠٣ جناب محشر عابدی صاحب ، بی-ایے ایم-ایسی، ۲\_ حیوانات اینی حفاطت جامعه عثمانیه حیدرآباد٬ دکن کس طرح کرتے ہیں؟ 770 جناب حضرت دباغ سيلانوى ۳ – نباتی دباغت 470 جناب تارا چند صاحب باهل همد ماسترا ٣\_ اسرار السمارات بهروانه٬ شورکوٹ جنھک (پنجاب) 277 ایڈیٹر و دیگر حضرات ٥ ـ معلومات 491

\_\_\_\_\_

### ىفسيات افواه

(از جناب پروفیس معتضد ولیالرحمن صاحب ایماے شعبہ فلسفه، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن)

[اکتوبو سلا ۳۸ م کے رسالا سائٹس میں نفسیات انواۃ پر ایک مضبون شائع هوچکا ہے۔ اس میں پروئیسر جوالاپرشاد نے پٹانلا کے مشہور زلزلے کے تعلق سے افراۃ کی تفسیات پر بصف کی ہے۔ موجودۃ مضبوں پروئیسر برنارتھارت کے مشہوں کا توجید ہے جس میں انہوں نے جنگ مظیم کے تعلق سے اس موضوع پر بصف کی ہے اس مضبوں میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ افواۃ کے ضبن میں شہادت کی نفسیات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے بعد مجبوں کے نفسی خصائص کو واضع کیا ہے۔ اس اور یہ مضبوں پروئیسر جوالاپرشاد کے مضبوں کی بعد مجبوں کے نفسی خصائص کو واضع کیا ہے۔ اس اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ نفس نفسیات افواۃ کے تصلیب زیادۃ ہیں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ نفس نفسیات افواۃ کی تصلیب میں پروئیسر ہوائی ہروئیسر ھارت پر فائق ہیں ۔ اس کا اندازۃ تارئیس کو بطور خود ہوگا ۔ بہر حال کی شخبوں بھی بہت دل جس بھے ۔

وبسے تو افواہ کا موضوع نفسیات کے ماہر کے لیے ہر زمانے میں دلچسپ رہا ہے، لیکن آج کل (سنہ ۱۹۱۹) اس کی اہمیت اور دلچسپی میں بہت کچھ اضافہ ہوا ہے۔ جنگ عظیم کے زمانے کی افواہوں سے اتنا تو ثابت ہوگیا ہے که واقعات کے متعلق انسان کی شہادت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ ان افواہوں کی اگر تحقیق کی جائے تو بہت سی مفید باتیں معلوم ہوسکتی ہیں۔ آئندہ اوراق میں ان نتیجوں کی طرف اشارہ کیا جائےگا جن تک نفسیات پچھلے زمانے میں پہنچی ہے۔ اس کے موجودہ زمانے کے مسئلوں کے لیے ان نتیجوں کی اہمیت کو واضح کیا جائےگا۔

افواہ ابک مرکب واقعہ ہے۔ اس میں ایک فرد دوسرے کو ، دوسرا تیسرے کو اور تیسرا چوتھے کو ، وغیرہ ایک واقعے کی اطلاع دیتا ہے ، یہاں تک کہ یہ خبر عام ہوجاتی ہے۔ عارضی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ شاہدوں کے ایک سلسلے سے پیدا ہوتی ہے جس میں ہرایک شاہد اس بیان کی شہادت دیتا ہے جس کو

اس سے اس سلسلے میں اپنے پیش رو سے حاصل کیا ھے ا۔ اس کا مطلب یہ ھے کہ افواہ کا قابل اعتبار ھون اس ببان کی صحت پر موقوف ھے جو ابک شاھد سے دوسرے تک سلسلہوار منتقل ھوتا ھے اور اُ آخرکار اس کا دارومدار اس اطلاع کی صحت پر ھوتا ھے جو اس سلسلے کے سب سے پہلے رکن نے بہم پہنچائی تھی کبوں کہ فرمن یہ کیا جاتا ھے کہ اس نے اس واقعہ کو با تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ھے یا اس کے متعلق خود اپنے کانوں سے سنا ھے ۔ کسی واقعہ کے سب سے پہلے شاھد کے اس بیان کو قانون کی اصطلاح میں فشہادت کی نفسیات کو واضح کرنا ضروری ھے ۔ پیچیدہ مسئلے پر غور کرنے سے قبل شہادت کی نفسیات کو واضح کرنا ضروری ھے ۔

شہادت کی سب سے پہلی باقاعدہ تحقیق تفسیات کے ماہروں یا قانون سازوں نے نہیں بلکہ مورخوں نے کی 'لکن جس طریقے سے مورخ شہادت کی قیمت کا الدازہ کیا کرتے تھے' ان میں زمانہ حال کے محققوں نے بہت تبدیلی کردی ہے۔ پچھلے زمانے میں مصنف کی اخلاقی حالت اس کے بیانات کی صحت کی ضامن سمجھی جاتی تھی' بعنی اگر وہ نیک اور دبانتدار مشہور تھا تو اس کے تمام بیانات صحبح مان لیے جاتے تھے۔ اس طرح شہادت کی صحت کا الدازہ کرنے کے لیے وہ تحقیق کرتے تھے کہ ان کا شاہد دبانتدار ہے یا بددیانت اور یہ کہ وہ سچ بول رہا ہے یا کسی خاص غرض کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے پڑھنے والوں کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کی غرض کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے پڑھنے والوں کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کی خوش کررھا ہے۔ اگر اس تحقیق کا فیصلہ شاہد کے حق میں ہوتا تھا تو اس کی کوشش کررھا ہے۔ اگر اس تحقیق کا فیصلہ شاہد کے حق میں ہوتا تھا تو اس کی اندازہ کیا جاتا ہے۔ اب بھی شاہد کی اخلاقی حالت کو اہم مانا جاتا ہے جس کا زیر غور اندازہ کیا جاتا ہے جس کا زیر غور بیان پر اثر پڑسکتا ہے۔ چنانچہ دبکھا جاتا ہے کہ شاہد کو به علم کہاں سے حاصل بیان پر اثر پڑسکتا ہے۔ چنانچہ دبکھا جاتا ہے کہ شاہد کو بہ علم کہاں سے حاصل ہیان پر اثر پڑسکتا ہے۔ چنانچہ دبکھا جاتا ہے کہ شاہد کو بہ علم کہاں سے حاصل ہیان پر اثر پڑسکتا ہے۔ چنانچہ دبکھا جاتا ہے کہ شاہد کو بہ علم کہاں سے حاصل ہیان پر اثر پڑسکتا ہے۔ چنانچہ کے کتنے عرصے بعد اس کو بیان کر رہا ہے' اس

اس تعریف کی عارضی توعیت پر زور دینا الزمی هے - آگے جال کو هبین معلوم هوگا کلا یہ ٹاسکیل هے' اور یلا
 کلا اس میں ترمیم کی بہت گلجائش هے - (معلق)

کے عقیدے اور خیالات کیا ہیں' وہ کس پیشے ' مذہب اور سیاسی جماعت سے نعلق رکھتا ہے' وقس علے ہذا۔ یہ لوگ صرف بھی تحقیق نہیں کرتے کہ شاہد جان بوج کر جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ اس کے علاوہ وہ اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا عوامل کے زیر اثر وہ کہاں تک نادانستہ طور پر واقعات کو بدل رہا ہے۔ شہادت کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے مورخوں کو جن اسول اور قواعد کی پابندی کرنی پڑتی ہے ان کو منصبط کرنے کی آج کل کوشش کی جارہی ہے۔ چناںچہ اس کے متعلق بہت سی کتابیں موجود بیں جن کوشش کی جارہی ہے۔ چناںچہ اس کے متعلق بہت سی کتابیں موجود ہیں جن میں سے ارنسٹ برنہائم کی تصنیفات خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔

نفسیات کے پیشہور ماہرین میں سے بنے ا سب سے پہلا شخص ہے

شہادت کی نفسیات کی طرف قدم بڑھایا۔ اس نے اپنی نسنیف Ia Suggestibilite (سنه ۱۹۰۰) میں «شہادت کے عملی علم کو پیدا کرنے کے فائدے » کی طرف توجه دلائی۔ برسلا کے سٹرن ۲ نے اس تجویز کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا چناںچه اس نے اختباری نفسیات کے ایک سکول کی بنیاد ڈالی جس میں اس نے شہادت کی نفسیات کی تحقیق شروع کی۔ یه تحقیق زیادہ تر اختباری تھی اور اس میں بہت محنت صرف کی گئی۔ یہاں اس تحقیق کے نتیجوں کو کماحقہ ببان نہیں کیا جاسکتا تاہم اس کے عام طریقوں کا بیان اور بڑے بڑے نتیجوں کے خلاسے کا ذکر یقیناً دل چسب ہوگا۔

ان محققوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک پہلے سے مقررشدہ تجربے کو بہت سے افراد کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ فرد اس تجربے کو بیان کرتے تھے۔ ان بیانات کا مقابلہ اسلی تجربے سے کرکے نتیجوں کی قیمت کا اندازہ ہوتا تھا۔ مثلاً بہت سے افراد کو ایک خاص وقت (مثالاً پانچ منٹ) تک ایک تصویر دکھائی جاتی تھی۔ اس کے کچھ مدت بعد ہر فرد سے اس تصویر کی نوعیت اور تفصیل کے متبلق شہاہت لی جاتی تھی۔ تصویر کو دیکھنے اور اس کو بیان کرنے کا درمیانی وقفہ صفر

سے لیے کر کئی ہفتوں تک ہوتا تھا۔ یہ بیان دو مختلف طریقوں سے لیا جاتا تھا۔ ایک طریقه تو بیانی تھا اور دوسرا استفہامی۔ پہلے طریقے میں نو اس فرد سے کہا جاتا تھا کہ جو کچھ اس نے اس تصویر میں دیکھا ھے اس کو امکانی تفصیل کے ساتھ لکھ دیے۔ دوسرے طریقے میں اس سے چند سوالات پوچھے جاتے تھے۔ یه سوالات اس تسویر کی تمام تفصیلی پر حاوی هوتے تھے۔ مثلاً اس سے دریافت کیا جاتا تھا که «کیا تصویر میں کوئی جانور تھے؟» «ان کا رنگ کیا تھا؟» یه سوالات بہت ہوشیاری کے ساتھ تیار کیے جاتے تھے۔ یہ دو طرح کے ہوتے تھے۔ مض میں تو جواب کی طرف اشاوہ نه هوتا نها، مثلاً یه که «تصویر کی لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ اور بعض میں جواب کی طرف اشارہ ہوتا تھا۔ مثلاً یہ کہ حکیا مرد خاکی كوث يهنے هوئے تها؟ ، استفهامی طریقه بالكل وهی هے جس كو قانونی عدالتوں میں « جرح » کہتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں سے جو تفصیلات اس خاص واقعہ کے متعلق حاصل ہوتی تھیں ان کو ان کے معتبر ہونے کیے متعلق شاہد کے یقین کے مطابق مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس یقین کے مختلف درجے به هوتے هیں: کلیعدم یقین شبه عین اور عین الیقین ۔ آخر الذکر سے هماری مواد به ھے که شاهد اس کی محت پر قسم کھانے کے لیسے تیار هوتا ھے۔

ان اختباری طریقوں سے جو تحقیق شہادت کی هوئی، اس کا سب سے اهم عام نتیجه یه هوا که شہادت کے متعلق دو عام عقیدوں کا قلع قمع هوگیا یعنی یه که (۱) جو شہادت مکمل علم کے بعد اور دیانت داری کے ساتھ دی جاتی هے وہ بالکل سحیح هوئی هے اور (۲) جو شہادت جھوئی ثابت هوئی هے اس میں بالکل سحیح هوئی هے اور (۲) جو شہادت جھوئی ثابت هوئی هے جان بوجه کر جھوٹ بولا جاتا هے یا کم از کم اس میں بسے پروائی برتی جاتی هے اختبارات سے معلوم هوتا هے که بالکل سحیح اطلاعات استثناآت هوئی هیں اختبارات سے معلوم هوتا هے که بالکل سحیح اطلاعات استثناآت هوئی هیں به که اصول، خواه یه اطلاعات موزوں تریں حالات میں بائق ترین مشاهده گرفیے والوں نے هی بہم پہنچائی هوں۔ بھر یه بھی یاد رکھنا چاهیے که اگر هم ان اطلاعات کی صرف ان تفسیلات کو پیش نظر رکھیں جن کی صحت کے متعلق شاهد کو پورا

یقین ھے تب بھی ھمارا یہ قول صحیح رھتا ھے۔ بورست نے اپنی تحقیق میں صرف دو فی صد ابسی اطلاعات پائیں جن میں کوئی غلطی بہ تھی۔ استفہامی طریقے سے حاصل کی ھوٹی شہادت میں یہ اوسط ہ فی صد تھی۔ اگر جواب کی طرف اشارہ کر نے والے سوالات اختیار نہیں کیے جانے تو کسی واقعہ کی جن تفصیلات پر شاھد کو پورا بقین ھوتا ھے ان میں صرف ۷۵ فی صد واقعہ صحیح ھوتی ھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شاھد اپنے بیانات کی صحت پر قسم کھانے کے لیے تیار ھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیانات لازما صحیح ھی ھیں کو اتنا ضرور ھے کہ ایسی شہادتوں میں غلطی کا امکان دس فی صد تک ھوسکتا ھے۔

ان تحقیقات کے نتیجوں کے تفصیلی معاینے سے بہت سی دلچسپ باتیں معلوم ہوتی میں ۔ ان میں سے چند یہاں بیان کی جاتی ہیں ۔ یعنی یہ که واقعہ کے مشاهدے اور اس کے متعلق شہادت دینے کے درمیانی وقت کو بڑھا دینے سے اس واقعہ کی تفصیلات بھی ذہن سے محو ہوجاتی ہیں اور ان کی صحت بھی ہوجاتی ہے ' لیکن ان کی صحت کے متعلق شاہد کے یقین میں کوئی کمی نہیں آتی؛ یہ وبسے کا وبسا ھی رہتا ہے۔ اس سے شیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ شہادت پر شاہد کا یقین اور اس کی صحت پر شاہد کی قسم کھانے کی تیاری خود شاہد کی ۔افتاد طبیعت پر موقوف ہوتیے ہیں نہ کہ یاد کی تازگی یر۔ ان اختبارات سے دوسری دلچسپ بات به معلوم هوتی هے که اگر بیانی طریقه کی مجائے استفهامی طریقه اختبارات سے کیا جاتا ہے تو تفسیلات میں زیادتی ' لیکن صحت میں کمی پیدا ہوجاتی ہے۔ یعنی شاہد اس واقعہ کئے متعلق بہت سی باتیں کرتا ہے لیکن ان تمام باتوں سے صحیح بہت کم هوتی هیں۔ ظاهر هے که یه اس بات کا نتیجه هوتا هے که ان سوالات میں جواب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ اثر جوانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور بیجوں میں تو یہ بہت شدید ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بچوں کی شہادت پر یقین کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کو بہت کہ تفصیلات باد رہتی ہیں' ان میں صحت ہے بہت کم ہوتی ہے اور ان کو خود اپنی شہادت پر یقین نسبةً بہت زیادہ ہوتا ہے۔

ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوگیا ہوگا کہ یہ اختباری نتیجے بہت زیادہ عملی قیمت رکھتے ہیں اور یہ کہ ان سے بعض ایسی بنیادی باتیں قطعی طور پر ثابت ہوتی ہیں جو شہادت کی نفسیات کے لیے اساسی احمیت رکھتی ہیں لیکن سُٹرن اور اس کے همکار اس سے آکے نه برڑھے ۔ ان کی تحقیق سے همیں ان قوتوں کا علم نہیں ہوتا جو ان کے بیان کردہ واقعات کی ذمه دار ہیں ۔ ان کی تعانیف میں حمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے حماری سمجھ میں آسکے کہ ایسا لازماً کیوں حوتا ہے ۔

محققین کی ایک تیسری جماعت نے ان باتوں کو واضح کیا ھے۔ یہ جماعت ایک مختلف زاویۃ نگاہ سے اور ایک عملی غابت کو پیش نظر رکھ کر اس مسئلے پر غور کرنی ھے۔ یہ جماعت قانون سازوں کی ھے۔ ظاہر ھے کہ شہادت کی نفسیات قانونی شخص کے لیے بہت دلچسپ ھونی چاھیے۔ گزشتہ دو صدیوں میں قانون سازوں نے بابت کیا ھے کہ وہ ان اصول سے واقف تھے جن کو آخرکار سٹرن اور برس کے سکول نے منضبط کیا ۔ چیریمی بنتھم نے اس مسئلے کی خوب چھان بین کی ھے اور بعد کے قانونی مصنفوں سے جراح کے سوالات کی مفروضہ دروغ حلفیوں اور ان کے خطرات پر بہت بحث کی ھے۔ لیکن شہادت کی نفسیات پر قانونی نقطۂ نظر سے سب سے زیادہ جامع اور تفسیلی تصنیف مشہور ماھر جرائم ھانسگروس اکی ھے۔

گروس نے واضح کیا ہے کہ شہادت کی نفسیات میں حافظے کے عمل اور اس عمل کے معتبر یا غیرمعتبر ہونے کے سوال کے علاوہ ادراک اور ادراک کیے گئے واقعہ کو محفوظ رکھنے کے اعمال بھی شامل ہیں۔ موخرالذکر اعمال اس حادثے کے وقت واقع ہوئے ہیں جس کی اطلاع دی جارہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مقدمالذکر دو اعمال کی بہسبت موخرالذکر دو اعمال پر زیادہ زور دیا جانا چاہیے۔ اس نے مشاہدہ کرنے والے کے افتاد مزاج کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ مختلف مشاہدہ

کرنے والے ایک هی واقعه کا مختلف صورتوں میں ادراک کرتے هیں ا ۔ ایک شخص جو کچھ دیکھتا هے اس کا انتصار صرف اسی چیز پر نہیں ہوتا جو اس وقت اس کے گزشته سامنے هے ۔ اس کا انتصار ان ادراکی اضافهجات پر بھی ہوتا هے جو اس کے گزشته علم اور دلچسپیوں کا نتیجه هونے هیں ۔ بر هئی کو میز کی لکر ی دکھائی دیتی هے اور پر هنے لکھنے والے شخص کو پر هنے لکھنے کے لیے اس کی موزونیت ۔ یعنی هر شخص هر چیز کو اپنے گزشته تجربات کی روشنی میں دیکھتا هے ۔ وہ ان اجزا پر زبادہ زور دیتا هے جو اس کے لیے دلچسپ هیں اور باقیوں کو وہ نظرانداز کرجاتا ہے ۔ اسی سے یه معمه حل ہوتا هے که جو شخص ایک چیز کے متعلق کچھ نہیں جانتا وہ اس چیز کے متعلق کچھ نہیں جانتا وہ اس چیز کے متعلق کچھ نہیں جانتا وہ اس چیز کے متعلق کچھ نہیں

ایک اور قانوندان شخص ہائلبرگ۲ نے بعض اور قیمتی باتیں بیان کی ہیں۔
اس نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کسی واقع کے مشاہدے اور اس کے متعلق شہادت کے درمیانی وقت میں جو اور حادثات ہوتے ہیں، ان کا اثر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی واقعہ بار بار یاد کیا جاتا ہے اور اس پر اکثر بحث کی جاتی ہے تو اس کی صحت کم از کم اتنی ہی کم ہوجاتی ہے جتنی کہ اس کی اس وقت ہوتی ہے آگر اس کو کچھ دنوں کے لیے بھلادیا جاتا۔ صحت کی یہ کمی منجملہ اور باتوں کے اس بات کا نتیجہ ہوتی ہے کہ اس طرح یاد کرتے رہنے سے شاہد بہت سی باتیں تو خود اپنی طرف سے جوڑلیتا ہے اور بہت سی

ا گروس نے واضح کیا ہے کہ ایک خاص وقت میں جو واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ مختلف لمحوں کے واقعات کو ملاکر ایک مرکب تصویر بنا لیتے ہیں۔ مغتلف مشاہدہ کرنے والے اس مرکب کو مغتلف طریقوں سے بناتے ہیں . چناں چہ آگر کوئی واقعہ خارجی حیثیت سے ا ب ج د...پر مشتمل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک مشاہدہ کرنے والا ا ب ج، د ر س، ش ص ط '....کا مشاہدہ کرے دوسرا ب ج د'اس ش' ص طظ...کا اور تیسرے کو بعض چیزیں دکھائی نہ دیں اور وہ ا ج د' رش ص...، کا مقابل ہے ۔ (مصنف) مشاہدہ کرہے۔ یہ خیال زمانۂ حال کے ماہرین نضیات کی « عقلی صورت ، کا مقابل ہے ۔ (مصنف)

باتیں باہر سے اس میں مل جاتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فوجداری کے طول کھینچنے والے مقدموں کے آخری درجوں پر بہت سی جھوٹی شہادتیں پیش کی جاتی ہیں۔ مائلبرگ نے اس کی توجیہ اپنے اسی اصول سے کی ہے۔ اس کے علاوہ ہائلبرگ نے ممیں بتابا ہے کہ شہادت کے فاسد ہوجانے کے نفسیاتی قوانین کی تلاش ہم کو کہاں کرنی چاھیے۔ اس کا خیال ہے کہ کمرۂ عدالت کی شان و شوکت عدالتی کارروائی کی متانت ' شاہد کا یہ احساس کہ اس وقت وہ بہت اہم ہے اور یہ کہ اس کا ایک لفظ کسی شخص کی تقدیر کا حامل ہے اور اس کے اس احساس سے پیدا ہونے والی نمائی ' یہ تمام اسباب شہادت کو بگاڑنے کے لیے کافی ہیں۔

سٹرن نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر \* بیچے کی اوائل عمر میں حافظہ اور شہادت ، کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ھے۔ اس میں ابھوں نے اسل میں تو خود اپنے بیچے ذھنی ارتقا کو واضح کیا ھے لیکن اسی ضمن میں ابھوں نے بہت سی دلچسپ ماتیں بیان کی ھیں ۔ جن باتوں کا بہاں ھم خاص طور پر ذکر چاھتے ھیں وہ اس باب میں پاٹی جاتی ھیں جس کا عنوان \* بیچوں میں جھوٹی شہادت ھے ، ۔ اس باب میں انھوں نے اس خیال پر بحث کی ھے کہ جھوٹ اور حافظے کے فساد کے بین بین ایک اور چیز ھوتی ھے جس کو انھوں نے 'نقلی جھوٹوں ' کہا ھے۔ ان ' نقلی جھوٹوں ' کی عام تربن صورت به ھے کہ بیچہ ایک منگورٹ قصہ اس طرح سناتا ھے گویا یہ واقعہ ھے ۔ چناںچہ ایک بیچے نے چڑیا خانے کی سیر کے بعد آکر بیان کیا کہ اس نے ربیچھ کی پیٹھ پر ھاتھ بھیرا۔ جب اس کے اس قول کی صحت پر شبہ کیا گیا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس چیز کو ھم فنطاسیا ' کہتے ھیں ۔ جوان آدمیوں کے خوابہائے بیداری " میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ھیں۔ بیچہ فنطاسیا اور حقیقت کے خوابہائے بیداری " میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ھیں۔ بیچہ فنطاسیا اور حقیقت میں فرق نہیں کرتا ' وہ اپنی گزشتہ زندگی کے خیالی واقعات کو اسی طرح مزے میں فرق نہیں کرتا ' وہ اپنی گزشتہ زندگی کے خیالی واقعات کو اسی طرح مزے

Pseudo-Lies 1 یع Phantasy کے لیے ابن سیٹا کی اصطلاح ہے۔ انگریزی میں اس لفظ کے معلی تقریباً وہم کے ھی۔ انگریزی میں اس لفظ کے معلی تقریباً انگریزی لائظ کا ایک مارٹ تہ رہم کا لفظ دوسرے موتموں پر استعمال ہوتا ہے اور دوسوں طرف اس سے انگریزی لائظ کا پورا مقہوم بھی ادا تہیں ہوتا۔ اسی لیے ایس سیٹا کی اصطلاح اعتمار کی گئی (مترجم)
Dav-Dreams \*\*

لے لیے کر بیان کرتا ہے جس طرح وہ زمانۂ حال کے خیالی واقعات بیان کرتا ہے۔ دبچہ جس طرح جقیقت اور وہم میں فرق نہیں کرتا اسی طرح وہ سچ اور جھوٹ میں بھی تمیز نہیں کرتا۔ ' کرامر' نے مجنونوں کی بھی اسی ناقابلیت کی بہت سی مثالیں بیان کی ہیں۔

جہاں تک میں معلوم کرسکا ہوں ' سٹرن نے بیچے کی ان خصوصیات کا جوانوں کی شہادت کی نفسیات یر اطلاق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کو یہ خیال بھی نه آیا که جوانوں میں بھی بالکل وہی عوامل کام کرتے ہیں جو بیچوں میں کیا کرتے ہیں اگرچه ان میں ان کا عمل اتنا نمایاں نہیں ہوتا جتنا کہ بیچوں میں ہوا کرتا ہے۔

شہادت کی نفسیات میں فنطاسیا کی کارفرمائی پر ارنسٹ برن ہائم نے بھی بحث کی ھے۔ اس کے علاوہ اس مصنف نے یہ بھی دکھایا ھے کہ مندرجہ بالا عوامل اور متھیا اور بھادروں کے فرضی قصوں کو پیدا کرنے والے عوامل میں بہت قریب کا تعلق ھے۔ اس مسئلے کی طرف ھم بعد میں رجوع کریں گے۔ برن ھائم نے یہ خیال بھی ظاھر کیا ھے کہ شاھد کی کوشش یہ ھوتی ھے کہ ھر فعل کا تشفی بخش محرک بیان کرے اور قصہ کوتاہ کرے۔ ان کا بھی شہادت پر اثر پڑتا ھے۔ جب ھم شہادت کے مسئلے کی طرف توجہ کرتے ھیں تو برن ھائم کا یہ خیال اور زیادہ اھم ھوجاتا ھے۔

اوپر هم نے شہادت کے متعلق بہت سی باتیں بیان کی هیں جن کو مختلف محققین نے بیان کیا ھے۔ اب اگر هم ان سب کی پرتال کرنے اور ان کو یک جا جمع کرنے کی کوشش کرتے هیں تو همیں معلوم هوتا ھے که اس کوشش میں جدید نفسیات کی بعض اصطلاحات اور خصوصیت کے ساتھ مولف کی اصطلاح کو استعمال کرنے سے همارا یه کام بہت آسان هو جاتا ھے۔ اسی ضمن میں هم ان آلات کو بھی معلوم کرلیتے هیں جن سے وہ مظاهر پیدا هوتے هیں جن کا وجود محققین نے ثابت کیا ھے۔

مواف کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے کہ یہ باہم تعلق رکھنے والے خیالات ایک ایسا نظام ہے جس کے ساتھ ایک خاص تاثری کیفیت ہوتی ہے اور جو شمور میں ایک خاس سمت رکھنے والے سلسلۂ خیالات کو پیدا کرتا ہے! ۔ ایک بڑھئی اور ایک فلسفی ایک ہی میز کو دیکھتے ہیں۔ بڑھئی تو سوچنا شروع کرتا ہے کہ اس کی لکڑی کیسی ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے وغیرہ ۔ فلسفی سوچتا ہے کہ یہ عالم خارجی میں موجود ہے' یا صرف عالم ذہنی میں' وغیرہ ۔ یعنی ایک ہی چیز دو مختلف افراد کے ذہن میں دو مختلف نظامات خیالات پیداکرتی ہے ۔ اس کی توجیہ اس طرح کی جائےگی کہ پہلے میں نظام خیالات کا رُخ نجاری مولّف کا نتیجہ ہے اور دوسرے میں فلسفی مولّف کا ۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولّف اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اس فرد کو مطلق خبر نہیں ہوتی کہ اس کا فکر یہ خاص رُخ اختیار کر رہا ہے ۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ وہ فرد یہ سمجھے کہ جن نتیجوں پر وہ پہنچا ہے اس کے وجوہ کچھ اور ہی ہیں ۔ چناںچہ ہوسکتا ہے کہ بڑھئی اور فلسفی دونوں یہی سمجھیں کہ ان کے خیالات اس خاص چیز پر غور کرنے کے منطقی نتیجے ہیں۔ یہ گویا خودفریبی کا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک غلط عقیدہ بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے ۔ اس خودفریبی کو اصطلاح میں \*تصویب۲ ، کہتے ہیں ۔

مولف کا یه تخیل عام نفسیات اور نفسیات فاسده میں بہت بارآور ثابت ہوا ہے اور جو نفسی اعمال که شهادت میں داخل ہوتے ہیں ان کی تحقیق میں ہم کو اس سے بہت مدد ملتی ہے۔ ان ذہنی اعمال کو ذیل کے ٹین درجوں میں تقسیم کرنے

ا مولّف کی - مُدرجة بالا تعریف بهت وسیع هے - آج کل اس کو اس تدر معثوں میں استعبال نہیں کیا جاتا - اب اس کو غیالات کے ان تقامات کے لیے استعبال کیا جاتا هے جو دہائیے جاتے هیں - اس لتعاظ سے اب یہ اصطلاح فیرمعبوثی اور قاسد مظاهر کی طرف اشارہ کرتی ھے - جو نظامات که اس طرح دبائے نہیں جاتے ان کے لیے عاطقہ کائی (Sentiment) ان معثوں میں جس میں کلا آج کل کی نفسیات میں یہ اصطلاح استعبال ہوتی ھے) کی اصطلاح کائی ھے - لیکن ھم اس آنھ کو اس نظام فیالات کے لیے ھی استعبال کویں گے جس میں مندرجہ بالا خصوصیات ہائی جاتی ھیں' شواہ یہ نشام دبایا گیا ھو یا تھ دبایا گیا ھو۔ اس کے طارہ آے' جی' ٹینسلے (A.G. Tansley) نے اپنے جاتی ھیں' شواہ یہ کھیں میں بتایا ھے کہ یونگ جو اس اصطلاح کا موجد ھے' اس کو ان ھی رسیع معثوں میں استعبال کرتا ھے۔ (مصنف)

سے بحث میں سہولت پیدا ہوگی: (۱) ادراک (۲) حفظ اور (۳) احیا ۔ اب ہم دیکھیںگے کہ مولّفات کے عمل سے ان میں سے ہر ایک میں کیا کیا تغیرات اور اثرات پیدا ہوتے ہیں ۔

(۱) ادراک ۔ نفسیات میں ابجد خوان بھی جانتا ہے کہ ہر ادراک میں ایک داخلی عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ جب ہم نارنگی کو دیکھتے ہیں تو ہم کو اس کی صرف ربکت ھی کا احساس نہیں ھوتا حالانکہ صرف یہی وہ چیز ھے جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے فیالواقع موجود ہے ۔ ہم کو اس کی مٹھاس اور ٹھنڈک کا بھی احساس ہوتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ یہ احساسات ہمارے گزشتہ تجربے سے آتے ہیں ۔ ادراک میں اس داخلی عنصر کے علاوہ ایک اور داخلی عنصر بھی ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے ادراک احساسات کا بےجان مجموعہ نہیں رہ جاتا بلکہ انتخابی ہوجاتا ہے۔ چناںچہ جو چیزیں کہ ہمار بے حواس کے سامنے ہوتی ہیں ان میں سے ہم ان چیزوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کسی وجہ سے ہمارے لیے دلچسپ ہیں ۔ لہذا ہم صرف ان چیزوں کا ادراک کرتے ہیں جو دلچسپ ہوتی ہیں ۔ حجامت بنانے کے لیے ہم آ ٹینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو سوائے رخساروں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور بال سنوارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سر کے بالوں کے سوا باقی تمام چہرہ غائب ہو جاتا ہے ۔ اس کے علاوہ مولّفات کا اثر ایک اور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ادراک نہ صرف انتخابی ہوجاتا ہے بلکہ اس کی شکل بھی بگر جانی ھے ۔ اسی طرح ہمارا ادراک موجودہ اشیا کے مطابق نہیں رہتا ۔ ہم صرف اس چیز کا ادراک کرتے ہیں جس کا ہم کو انتظار ہوتا ہے ۔ ہمارے کمرے میں ایک شخص داخل ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنا وہ دوست سمجھتے ہیں جس کے ہم منتظر ہیں۔ شکاری کے سامنے سے بلی بھاگتی ہے تو وہ اس کو شیر سمجھتا ہے۔ جنگ کے زمانہ میں روسیوں کے متعلق افواہوں کی اسی بنا پر توجیہ ہوسکتی ہے ا۔

۱ سٹھ ۱۹۱۳ م کے اواغر میں ایک عام اقواۃ تھی کہ بوطائیہ کے شبالی حصے میں روسی فوج اتری ھے جو تھایت تیزی کے ساتھ انگلستان سے گور رھی ھے تاکہ صفرہی مصاف پر دشبئوں کا مقابلہ کرے - بعد میں معلوم ھوا کہ یہ خبر بےبٹیاد تھی -

خود مجھ سے ایک سپاھی نے کہا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ھے کہ روسی سپاھیوں سے لدی ہوئی ربلیں اس مقام پر سے گزری ھیں جہاں وہ تعینات تھا ۔ چناںچہ اس نے ان سپاھیوں کے حلیے اور ان کی عجیب وردیوں کا حال تک مجھ سے بیان کیا ۔ مولّفات کے اثرات جذباتی قوت کے تناسب سے ھوتے ھیں ۔ یہی وجہ ھے کہ شدید جذبات طاری ھونے کے وقت ادرا کات کے بگڑ جانے کا بہت اندیشہ ھوتا ھے ۔ لہذا کسی حملے یا لڑائی کے متعلق عینی شہادت کو جانچنے کے وقت ھم کو اس خطرے کا خیال رکھنا چاھیے ۔

(۲) حفظ: اس میں بعض اور قوتیں ہوتی ہیں ، جن کی وجہ سے ادراکات بگر جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہم دیکھے اور سنے ہوئے واقعات کے بعض حصے بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان واقعات کی صورت اور نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس حادثے کے مختلف حصوں میں تقدیم و تاخیر کا فرق پڑجاتا ہے ، یا یہ بھی ممکن ہے کہ خود ان حصوں کی شکل بدل جائے۔ یہ ایک عام تجربہ ہے کہ هم اپنی خوش حالی کے دنوں میں اپنے 'برے دن بھول جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب مولفات ہی کے زیر اثر ہوا کرتا ہے۔

(٣) احیا: اس میں پھر اور عوامل ہوتے ہیں جو ادراک میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو سوال کرنے والے کی شخصیت اور سوال کی نوعیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ رعبدار شخص کے سامنے جاکر ہم سٹی پٹی بھول جاتے ہیں۔ جن حالات میں کہ شاہد شہادت دیتا ہے ان کا بھی شہادت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ ماہرین قانون نے ان اثرات کی خوب تحقیق کی ہے۔ جج کا ضرورت سے زیادہ متین چہرہ 'چپراسیوں کی زرق برق وردباں 'کمرۂ عدالت کا ساز و سامان 'شاہد کو خود اپنی اہمیت کا احساس 'وغیرہ 'سے بھی شہادت میں فرق پڑجاتا ہے۔ ان حالات میں جو مولفات کام کرتے ہیں وہ اثبات ذات کے مجموعے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی سے شاہد میں موثر شہادت دینے 'قصہ کوتاہ کرنے 'چھوٹی اور بھولی ہوٹی باتوں کو دایجاد 'کرنے 'وغیرہ کا میلان پیدا ہوتا ہے۔

ان موخرالذكر عوامل كے قريب قريب وہ عامل ھے جسے فنطاسيا كہتے ہيں۔ اس کا اثر حفظ اور احیا دونوں پر پڑتا ہے۔ بعض اوقات مولفات حقیقی دنیا پر اثر کرکے اپنی غایات کو حاصل کرنے کی بجائے ذھن میں خیالات و تمثالات کے ایسے سلسلے قائم کرکے جزئی تشفی حاصل کرتے میں جن میں ان مولفات کی غایات آسانی کے ساتھ متحقق هوتي هيں۔ ايسي هي صورتوں ميں فنطاسيا کي پيدائش هوتي هے۔ اردو میں شیخچلی کے قسے اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ بچے پر سٹرن کے جس مضمون کا اس سے قبل حوالہ دیا جاچکا ہے اس میں سٹرن نے بچوں کی بگڑی ہوئی شہادت میں فنطاسیا کی اہمیت کو یوری طرح تسلیم کیا ھے۔ لیکن اس میں شبہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ عنصر جوانوں میں اساسی اہمیت رکھتا ہے؛ گو ان میں اس کا کام اتنا صریحی اور غیر محدود نہیں ہوتا جتنا کہ بچوں میں ہوتا ہے۔ آگڈن نے بتایا ہے کہ فنطاسیا اور حافظے میں صرف مشمول کی معیّن خصوصیت ہی کا فرق نہیں ہوتا کیوں کہ بذات خود ان میں تمیز نہیں کی جاسکتی ۔ اصلی عملی فرق پیش نہاد مسئلے پر مبنی ہوتا ہے . یہ پہلے بیان ہوچکا ہے کہ موافات ذہن کو خاص سمتوں من ڈالنے میں بہت اهمیت رکھتے هیں۔ لهذا اب یه بهآسانی سمجھ میں آسکتا ہے که ان مولفات کی وجه سے گزشته واقعات کی یاد میں خیالی اور وهمی عناصر اس طرح داخل ہوسکتیے ہیں کہ وہ فر د اس تحریف کو معلوم تک نہیں کرسکتا۔ قانونی کاررواثیوں میں جھوٹے اعترافات اور سنسی پیدا کرنے والے مقدمات ، جھوٹی شہادتیں اس کی مثالیں ھیں۔ اوائل عمر کے تجربات کی یاد میں بھی حقیقی واقعات اور ایسی تحریفات بہت زیادہ هوتی هیں۔ یه بھی اسی کا نتیجه هے۔

شہادت کو مسخ کرنے میں مولفات کی کارفرمائی کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے مریضوں کی مثالوں پر بھی غور کرنا مفید ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان مثالوں میں فسادات زیادہ صریحی اور شدید ہوں گے۔ لیکن اسی شدت سے ان کی اصلی نوعیت روشن موگی۔ اسی سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ صحیح اور تندرست افراد میں بھی یہی تمام عوامل کو کم شدید صورت میں موجود ہوتے ہیں۔

یہاں ' پر پھر ہم شہادت کے نفسیاتی اعمال کو ادراک ' حفظ اور احیا میں تقسیم کرکے ان میں سے ہر ایک کی مرضیاتی صورت کا معاینہ کریں گئے ۔

اوهام ' التباسات اور بعض مغالطات مریضوں کے فسادات ادراک کی مثالیں هیں۔ اب آج کل ان کو عام طور پر ایک داخلی عامل سے پیدا هونے والے فساد ادرا ک کی مثالیں مانا جاتا هے اور کم از کم بعض مثالوں میں یه داخلی عامل مولفات کا نتیجه هوت هے جن کی وجه سے بعض ذهنی اعمال شعور کی بڑی رو سے علیحده هوکر قائم بالذات صورت اختیار کرلیتے هیں۔

حفظ اور احیا کی مرضیاتی شکلوں میں تمیز کرنا فدا مشکل ہے لھذا ان پر ایک ساتھ بحث کی جائیے گی ۔ عام نسیان کے واقعات اس کی عام ترین صورتیں ہیں۔ ذہنی امراض کی اکثر صورتوں میں اس کی مثالیں کثرت پائی جاتی ہیں۔ مغالطات کے نظام کی وجہ سے بیدا ہ نہے والی باد داشت کی تبدیلیاں اور مخمور یا مفلوج شخص کیے من گھڑت افسانے اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن ہمار بے موجودہ مقصد کے لیے سب سے زبادہ دلچسپ وہ حالت ھے جس کو فنطاسیائی بیانات کہتے ہیں۔ اس حالت میں بالکل من کھڑت اور خیالی گزشته واقعات بیان کیہے جانبے میں ۔ اس کا مریض نہایت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ' کویا وہ حقیقی واقعات بیان کررہا ہے' اپنی پچھلی زندگی کے واقعات و تجربات بیان کرتا ہے ' لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم ہوتا ھے کہ یہ سب محض افسانے تھے۔ ڈاکٹر سٹاڈرڈ نے ایک مضمون میں اس کی ایک دلجسب مثال پر بحث کی حی ۔ اس کا خال سے که به جھوٹ بولنے کی جبلت یر موقوف هوتی هے ۔ میرے نزدیک یه نظریه کچھ زیادہ تشفی بخش نہیں ۔ اگر ایسی کوئی جبلت موجود ہے تو پھر اس کا ائر اس مریض کے تمام بیانات پر ہونا چاھیے۔ لیکن واقعہ به هے که اس حالت میں اس کے صرف بعض بیانات جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ فساد ہمیشہ ایک خاص سمت میں ہوتا ہے ۔ ڈاکٹر سٹاڈرڈ کے مریض سے میں بھی ملا تھا ۔ یہ مریض اس بارے میں جھوٹ نه بولتا تھا که اس نیے بکری کا كوشت كهايا هي ياكائے كا ـ يه هميشه اپنے گزشته تجربات سنانے ميں جهوٹ بولتا تھا

اور اپنے آپ کو ایک بہت ممتاز ' با اثر اور بہت زیادہ دلچسپ آدمی ظاہر کر تا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کے من گھڑت افسانے فنطاسیا کی بہت سی نفیس مثالیں تھیں۔ احتمال اس بات کا ھے کہ اس مرض کی ھر صورت کی تہ میں اثبات ذات کا مولف کام کرتا ھے۔ جو خیال ھم نے ظاہر کیا ھے اس سے فنطاسیائی بیانات اور جوانوں کے خوابہائے بیداری کی قریبی مشاہرت بھی سمجھ میں آجاتی ہے۔ اس مشابہت کی طرف ریش! نیے ایک نہایت بیش بھا مضمون میں اشارہ کیا ہیے جس میں اس سے فنطاسیائی بیانات کی پانچ مثالیں بیان کی هیں ۔ ان تمام مثالوں میں اس نے معض عناصر کو مشترک یاما ھے۔ جنانچہ قسے گھرنے کا ناقابل ضبط میلان اور اس سے پیدا ہونے والی مسرت اور مریض کے سلسلۂ خیالات کا خود مریض کی طرف عود کرنا ' یعنی خود مریض کا اینے آپ کو ان تمام قصوں کا ہیرو ظاہر کرنا ہی مثال میں یایا جاتا ھے ۔ فنطاسیائی بیانات کا مریض اپنے من کھرٹ تجربات بیان کرنے میں غیرممکن تجربات اور واقعات سے کنارہ کرتا ہے۔ لہذا ہر تجربہ اور واقعہ بذات خود تو سچا معلوم ہوتا ہے لیکن جب پورے کے پورے قسے یر غور کیا جاتا ھے تو قلعی کھل جاتی ہے ۔ جھوٹ بولنے والا شخص تو جھوٹ ظاھر ھونے سے ڈرتا ھے ' لیکن یہ مریش اس سے بالکل نہیں ڈرتا ، بلکہ اس کا جھوٹ ظاہر ہوجاتا ہے ' یہ اور قسے گھڑت ہے اور بعض اوقات مضحکہخیز طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ چناںچہ ایسے ہی ایک مریض نے ایک روسی نوّاب کہ ساتھ اپنے نجریات بیان کیے ۔ لیکن جب اس پر روشن کیا گیا کہ اس کے قسے جھوٹے ہیں تو اس نے صرف اتنا کہا کہ "بہرحال روسیوں سے میری اکثر ملاقاتیں ہوئی میں "۔ جہاں تک میں معلوم کرسکا ہوں ریشرکا خیال ہے کہ مریش خود النہ من گھڑٹ قسے پر یقین رکھتا ہے اگرچہ وہ اس حالت اور جنون کر اس

حالت میں جسے Dementia Paranoides کہتے ہیں ' تمیز بھی کرتا ہے ' لیکن مجھے اس یقین کے وجود میں شبہ ہے ۔ جھوٹ کھل جانے پر اس مریض کی حالت وہ نہیں ہوتی جو کسی مغالطے کی غلطی کے افشا ہونے کے وقت ہوتی ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ من گھرات افسانوں کو جھٹلایا جاسکتا ہے لیکن مغالطوں کو جھٹلایا نہیں جاسکتا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یقین کے درجے کے لحاظ سے فنطاسیائی بیانات کے مریض کی حالت خواب بیداری کے کلی عدم یقین اور مغالطات مکمل اور اطلاقی یقین کے بین بین ہوتی ہے ۔ اس حالت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا ۔ لیکن یہ غالباً بچوں کے نقلی جھوٹوں کے قریب ہوتی ہے ۔

هسٹیریا کے مریض کے فنطاسیا بھی مندوجہ بالا واقعات کے مثابہ ہوتے ہیں۔ ہسٹیریا کا ایک مریض یونیورسٹی کالج ہاسپٹل میں میرے زبر نگرانی تھا۔ اس نے سٹاف کے ایک رکن کو تازہ توڑے ہوئے گل داؤدی دیے جن کے متعلق اس نے بیان کیا کہ کیلیفورنیا میں اس کے ایک رشتہدار نے اس کو بھیجے ہیں۔ جب اس کے اس قصہ پر شبہ کیا گیا تو اس نے ایک جعلی خط پیش کیا جو گویا اس رشتہدار کی طرف سے آیا تھا اور جس میں ان پھولوں کا ذکر تھا۔ زنابالجبر کے انہامات بھی اسی کی مثالیں ہیں۔ جو مولقات اس کی ته میں کام کرتے ہیں وہ بالکل ظاہر ہیں۔

شہادت کی نفسیات پر غور کرنے میں مریضوں کے حالات کی اهمیت بہت زیادہ هے کیوں که ان سے معلوم هوتا هے که فنطاسیا کی وجه سے شہادت کس درجه بدل اور بگڑ سکتی هے ۔ اب آج کل (سنه ۱۹۱۹ع) ایسے انتہائی فسادات کی بہت سی مثالیں پیدا هو رهی هیں اور افواهوں کے پھیلنے میں کام کر رهی هیں ۔ یہاں سکاٹ لینڈ کی نرس کا وہ قصه بیان کرنا کافی هے جس کا جنگ کے شروع میں اخباروں میں بہت

<sup>(</sup>از مفصة كزهته)

چرچا ہوا۔ ایک جوان لڑکی نے چند خطوط شائع کیے جن کے متعلق اس نے بیان کیا کہ فرانس کے شفاخانے سے آئے ہیں۔ ان خطوط میں اس کی بہن کی موت کا ذکر نها جس پر بہت ظلم ،توڑے گئے تھے۔ یہ قصہ بہت جلد مشہور ہوگیا اور لوگوں کو اس پر بہت غصہ آبا۔ لیکن جلد ہی «مقتول» لڑکی نے اعلان کیا کہ وہ صحیح و سالم زندہ ہے اور یہ کہ اس نے اپنے وطن سے قدم باہر نہیں نکالا ہے! تحقیق سے معلوم ہوا کہ پہلی لڑکی نے اپنے آپ اپنے نام خط لکھے تھے۔ یہ سب ہسٹیریائی فنطاسیا کا نتیجہ تھے۔

لیکن یہاں چند باتوں کا خیال رکھنا چاھیے: (۱) مریضوں کی مندرجه بالا مثالیں اس نفسیانی عمل کی انتہائی مثالیں ھیں جو اسانی ذھن کی بنیادی ساخت میں پایا جاتا ھے ۔ (۲) مریض اور تندرست کی حالت میں صرف درجے کا فرق ھوتا ھے اور (۳) جس فنطاسیا سے مذکورہ بالا عجیب و غریب واقعات و مظاهر پیدا ھوتے ھیں وہ بهلحاظ ماھیت و ساخت بچے کے معمولی فنطاسیا اور دن کو خواب دیکھنے والے کے تقریباً معمولی فنطاسیا سے مختلف نہیں ۔ اس سے یه بهآسانی سمجھ میں آجاتا ھے که بھی عمل اپنے ابتدائی درجوں پر ایک اوسطی شخص کی شہادت میں فساد پیدا کرسکتا ھے ۔ لہذا کسی شہادت کا ابدازہ کرتے وقت اس عامل کا احتیاط کے ساتھ خیال رکھنا ضروری ھے ۔ زمانۂ حال کی تاریخ بتانی ھے کہ صحیح و تندرست اشخاص کی شہادت کے یه فسادات مناسب حالات میں بالکل وھی صورت اختیار کرسکتے ھیں جو مریضوں میں ان کی ھوتی ھے . اگر به واقعات ھماری آنکھوں کے سامنے نه گزرتے تو ھم بلا شبه ان کی ھوتی ھے . اگر به واقعات ھماری آنکھوں کے سامنے نه گزرتے تو ھم بلا شبه اور تندرست اشخاص میں یه فسادات پیدا ھو ھی نہیں سکتے اور اس طرح مریض اور تندرست اشخاص میں یه فسادات پیدا ھو ھی نہیں سکتے واضح ھوتی جتنی کہ ھمارے تجربے کے مطابق واقعة ھے ۔

یہاں تک ہم نے شہادت کے مسئلے پر بحث کی ہے۔ یعنی ہم نے کسی واقعہ کی صرف اس اطلاع پر غور کیا ہے جو ایسا شخص بہم پہنچاتا ہے جس نے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ، یا اپنے کانوں سے سنا ہے ، یا جس کو خود اس کا

تجربہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ان فسادات کا بھی ذکر کیا ہے جو اس شہادت میں رونما ہوسکتے ہیں۔ اب افواہ کے وسیع تر اور پیچیدہ تر ' لیکن شہادت سے متعلق ' مسئلے کی طرف توجہ کرنے سے قبل ہم اپنے گزشتہ نتیجوں کو مختصراً بیان کریںگے۔

اختبار سے هم كو معلوم هوا هيے كه اگر كوئى شخص اپنيے كسى تجربے كى نهايت ايماندارى اور دبانت دارى سے بھى اطلاع دبتا هے نب بھى يه اطلاع واقعه كے كلية مطابق نهيں هوتى ۔ اور به كه اس تجربے كى تفصيلات كا كچه حصه غلط هوتا هي خواه وه شخص اس كى صحت پر كامل يقين هى ركھتا هو ۔ هم نے به بھى ديكھا هيے كه يه غلطى ايسے عوامل كا نتيجه هوتى هيے جن كے عمل سے خود وه فرد زياده تر يا بالكل بے خبر رهتا هيے اور به كه ان عوامل ميں موافات بهت نماياں اور غالب هوتے هيں ۔ ليكن اس كے ساتھ هى يه بھى معلوم هوا هي كه مربضوں ميں شهادت كے فسادات كى وجه بھى بالكل يہى هوتى هيے ۔ مريضوں كے فسادات كى وجه بھى بالكل يہى هوتى هيے ۔ مريضوں كے افراد كے فسادات كو سمجھنے ميں آسانى هوئى هيے ۔ يہاں هم نے شهادت كے ديده دانسته فساد، يا عمدى اور ارادى جھوٹ پر غور نهيں كيا ، اگرچه اس موضوع ديده دانسته فساد، يا عمدى اور ارادى جھوٹ پر غور نهيں كيا ، اگرچه اس موضوع پر مكمل تصنيف ميں ايک باب اس پر اور اس كى نفسيات پر هونا چاهيے ۔

اس مضمون کے شروع میں ہم نے افواہ کی عارضی تعریف کی تھی کہ یہ ایسی اطلاع ہے جسے بہت سے شاہد سلسلهوار ایک سے دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور جس میں ہر شاہد اس بیان پر گواہی دیتا ہے جس کو وہ اپنے سے پہلے شاہد سے وصول کرتا ہے۔ اگر یہ تعریف صحیح اور کافی ہوتی تو شہادت کی نفسیات کی بحث پر یہ بحث بھی ختم ہوجانی اور سرف یہ کہنا باقی رہ جاتا کہ اس سلسله کے هر درجے پر یہ شہادت مذکورہ بالا طریقوں سے فاسد ہوجاتی ہے اور آخر میں یہ فساد ان تمام درجوں کے فسادات کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ خیال تنگ بھی ہے اور غیر صحیح بھی اور یہ کہ اس میں بہت

سی اهم بائیں نظر انداز هوگئی هیں۔ هر شخص جانتا هے که کسی چیز کا سلسله اس سلسلے کی مختلف کر یوں کے محض مجموعے سے زیادہ اور مختلف هو تا هے۔ هم بہت سے افراد پر غور کررهے هیں نه که ایک فرد پر اور افواہ ایک جماعتی مظہر هے نه که فردی ۔ اس سے هماری بحث میں بعض ایسے نئے عناصر داخل هوجائے هیں جن کی پر آال کرنا اور جن کی قیمت معلوم کرنا ضروری هے ۔ اس کے علاوہ بعض واقعات ایسے بھی هیں جو هماری عارضی تعریف کے مطابق نہیں ۔ چناں چه یه ضروری نہیں که افواہ فرد واحد سے شروع هو کر سلسلهوار بہت سے افراد کے ذریعے سے پھیلے ۔ به افواہ فرد واحد سے افراد سے بوقت واحد شروع هو تی هے ۔ یه افواہ ظاهر هے که شاهدوں کا سلسله نہیں هو تی ۔ متھیا اور بہادروں کے قصے بھی اسی طرح شروع هو تے هیں ۔ ان میں ایک هی جیسے قصے مختلف قوموں اور ملکوں میں مشہور شوتے هیں ۔ ان میں ایک هی جیسے قصے مختلف قوموں اور ملکوں میں مشہور هو تے هیں ۔ یہاں پر نئے عناصر هیں جو تحقیق و تحلیل طلب هیں ۔

مختصر یه که اگرچه اطلاع کا ایک شاهد سے دوسرے کی طرف انتقال افواہ کے لیے ضروری ہے ' لیکن یه افواہ کے مساوی نہیں ۔ یہی وجه ہے که افواہ کی اختباری تحقیق کا حصه بے نمر رہا ۔ یه تمام اختبارات انتقالی افواہ تک محدود رہے ' لهذا جو باتیں که شہادت کی تحقیق سے حاصل ہوئیں ' ان کے علاوہ اور کوئی نئی بات دربافت نه ہوئی ۔ واقعه یه ہے که افواہ اس قدر پیچیدہ عمل ہے که اس کے لیے اختبارات وضع کرنا دشوار ہے ۔ لهذا ہم کو صرف ان اختبارات پر تکیه کرنا پڑتا ہے جو فطرت ہمارے لیے مہیا کرتی ہے ۔ خوش قسمتی سے جنگ کے زمانه میں فطرت اس لحاظ سے بہت فیاض ثابت ہوئی ۔

هم نے کہا ہے کہ افواہ جماعتی مظہر ہے یعنی یہ کہ اس کا وجود سرف جماعتوں میں ہو سکتا ہے ۔ لہذا ضروری ہے کہ افواہ پر بحث کرنے سے قبل جماعتوں اور

ا بعض متھیا اور بہادروں کے تصوں کی اصلیت کا یہ خیال نواٹد کے شاگردوں کا پیش کردہ ہے - لیکس آج کل کے اکثر ماہران انسیات اس سے متفق نہیں - إن کا خیال ہے کہ إن کا بہت بڑا حصد عام افواہ کی طوح سلسلدوار بہت سے اشطاس کے دریمے سے پھیلتا ہے - (مصنف)

خصوصاً جماعت کی اس مخصوص شکل جس کو «بھیر ۴۰؛ کہتے ہیں کے کردار کیے نفسیاتی اصول پر غور کیا جائے۔

زمانه حال میں بھیوہ کی نفسیات کی طرف بہت توجه ہوئی ھے اور بہت سے مصنفین نے اس پر تفصیلی بحث بھی کی ھے ۔ ان میں سے سب سے پہلا اور سب سے زیادہ مشہور لبوں ا ھے اور سب سے آخری سر مارٹن کونو ہے ۔ موخرالذکر کی کتاب The crowd in peace and war سنه ۱۹۱۵ کے آخر میں شائع ہوئی ۔

لبوں نے بتایا ہے کہ بھیڑ کا کردار فرد کے کردار سے مختلف ہوتا ہے اور بھیڑ ایک ممیز سنف فکر رکھتی ہے ۔ اس کے عقیدوں کو مختصراً اس طرح بیان کیا جاسکتا ھے:۔۔ بھیڑ کسی قسم کے افراد پر بھی مشتمل ہو اس کے بھیڑ ہونے سے ہی اس میں ایک طرح کا اجتماعی ذہن پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی حسیات اس کا فکر اور کردار ایک اکیلیے شخص کی حسیت اور اس کے فکر و کردار سے مختلف ہو جانا ہے ۔ بھیڑ ایک اکیلے شخص کی به نسبت عقلاً لازماً فروتر ہوتی ہے ۔ اس کا غور و فکر کبھی بھی معقول نہیں ہوتا۔ اس کا کر دار وقتی جذبات کے مطابق ہوتا ھے۔ جس صنف فکر کا اس میں اظہار ہوتا ھیے وہ ایک فرد کیے معقول فکر سے اساساً مختلف ہونا ہے ۔ بھیر نمثالات کے ذریعے سے فکر کرنی ہے ۔ اس فکر میں ایک تمثال سے مختلف تمثالات کا سلسله قائم هو جانا هے اور يهلي نمثال اور تمثالات کے اس سلسله میں کوئی منطقی ربط کی بجائیے صرف مشابہت یا اسی قسم کا کوئی اور سطحی تعلق ہوتا ہے ۔ اس میں موضوعی اور معروضی کی تمیز نہیں ہوتی اور نہ فکر کی کوئی منطقی رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے متضاد خیالات ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتے ہیں ۔ بھیڑ غیر ممکن سے غیر ممکن بات کو بھی تسلیم کر لیتی ہے اور شبه بہت آسانی کے ساتھ ناقابل انکار یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔ بھیڑ کے عقیدے ہمیشہ دمذہبی، شکل کے ہوتے ہیں ۔ اس سے لیوں کی مراد یہ ہے کہ یہ ایک مفروضہ برٹر ہستی کی اندھا دھند پیروی کرٹی ہے ۔ اس میں ان عقیدوں

پر غور کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی ۔ یہ ان عقیدوں کو پھیلانا چاہتی ہے یہ ان تمام اشخاض کو اپنا دشمن سمجھتی ہے جو ان عقیدوں کو تسلیم نہیں کرتے ۔ جس غالب قوت سے یہ تمام مظاہر پیدا ہوتے ہیں اس کو ایعاز ا کہتے ہیں ۔ بھیڑ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ایماز کو بہت جلد قبول کرلیتی ہے ۔

کونوے بھی یہی راستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن بھیڑ کا تغیل اس کے ہاں لبوں کے تخیل سے وسیعتر ہے۔ اس کے نزدیک ہر پیشہ، جماعت یا افراد کا امکانی مجمع بھیڑ میں شامل ہے۔ ان معنوں میں یہ جیمس کی «عمرانی ذاتوں» کے مقابل ہے۔ کونوے کا خیال ہے کہ بھیڑ جذبات کے زیر انر عمل کرتی ہے۔ جذبات کے مقابلے میں «عقل» ہے جو صرف فرد کے فکر و عمل میں پائی جانی ہے۔

یه تصام خیالات بنات خود اور همار بے موضوع بحث کے تعلق سے بہت دل چسپ هیں، اس لیے که افواء بھیڑ هی میں پھولتی ہے۔ لہذا بھیڑ کی نفسیات کو سمجھنے سے افواء کی بنیادی خصوصیات میں سے کم از کم بعض کی توضیح ہوگی۔ لیکن بھیڑ کی جو نفسیات ہم نے اوپر بیان کی ہے اس کا بڑا حصه صحیح نہیں۔ چناںچہ بھیڑ اور فرد میں جو فرق بیان کیا ہے، وہ بہت زیادہ اطلاقی اور مصنوعی چناںچہ بھیڑ اور فرد میں جو فرق بیان کیا گیا ہے، وہ بہت زیادہ اطلاقی اور مصنوعی اظہار کرتا ہے جو ان عوامل سے بذات خود ہختلف ہوتے ہیں جن کا اظہار وہ بھیڑ سے الگ ہوکر کرتا ہے، یعنی یه که بھیڑ میں شامل ہوجانے کے بعد وہ حیوان کی ایک مختلف نوع بن جاتا ہے، بہت خام اور غیر صحیح ہے۔ واقعہ به ہے که بھیڑ کی نفسیات ایک فرد کی نفسیات سے مختلف نہیں۔ بھیڑ کی فسیات ایک فرد کی نفسیات سے مختلف نہیں۔ بھیڑ کی فسیات ایک خاص ماحول، یعنی اس ہی نوع کے دیگر افراد کی موجودگی میں ایک فرد کی نفسیات میں فرد کی نفسیات کو پیدا کرنا اتناهی ہے معنی ہے جتنا که «گندم میں فرد کی نفسیات» یا «شکر کے کارخانے میں فرد کی نفسیات»۔ ان دونوں میں فرق صرف ماحول کا ہے اور سب جانتے ہیں که ماحول کے اختلاف سے دد اعمال میں فرق صرف ماحول کا ہے اور سب جانتے ہیں که ماحول کے اختلاف سے دد اعمال

میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ماحول کے اس اختلاف کا تعلق اشخاص سے ہو یا اشیا سے و دونوں صورتوں میں بنیادی نفسیاتی عوامل ایک ہی رہتے ہیں، اگرچہ ہوسکتا ہے کہ دیگر افراد کی موجودگی سے ان میں سے بعض زیادہ روشن ہوجائیں اور بعض مدھم پڑجائیں یا بالکل رک جائیں۔

بھیڑ کی نفسیات کی تحقیق کرنے والوں کا بڑا قصور یہ نہیں کہ انھوں نے اس نفسیات کو غلط سمجھا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے فرد کی نفسیات کو غلط سمجھا۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ دونوں فکر کی ایک ہی صورت کا اظہار کرتے ہیں اگرچہ بھیڑ میں یہ اظہار اتنا صریحی نہیں ہوتا ۔ ل بوں کا یہ خیال کہ ذاتی اغراض فرد کے عمل کا محرک ہوتی ہیں ' در اصل بنتھم کے عقید ہے کی خام صورت ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرسکتے ۔ پھر یہ بیان بھی زمانہ حال کی نفسیات کے اصول کے اخلاف ہے کہ فردکا فکر و عمل عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ فکر کی جذباتی صورت ' جس کو ہم نے مولف کہا ہے' کا اطہار بھیر' اور فرد میں برابر شدت کے ساتھ ہوتا ہے ۔ حقیقی معقول فکر النادر کالمعدوم کا مصداق ہے۔ بهظاهر معقول فکر کا بڑا حصه غیر شعوری مولفات کا نتیجہ ہوتا ہے ـ ان مولفات کے عمل کو ہم اپنے آپ سے • تصویب • کے ذریعے سے چھیاتے ہیں۔ فرد اور بھیڑ کے فکر میں صرف درجے کا فرق ہوتا ہے اور یہ فرق اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ موخرالذکر بعض جذباتی عناصر کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ ان جذباتی عناصر کو ہم بعد میں بیان کریںگے ۔ معقول فکر اور مولفی فکر کا فرق یقیناً حقیقی ہے ' لیکن ان کے درمیان حد فاصل وہ نہیں جو فرد کے اور بھیڑ کے فکر میں ہوتی ہے۔

جو قوتیں مِولنی فکر کی ذمه دار هیں، ان میں سے نمایاں ترین ﴿ غولی جبلّت ﴾
ھے۔ مہذب شخص کی نفسیات میں اس کے عمل کو ٹراٹر نے اپنی ایک کتاب

Instincts of the herd in Peace and War

کا تقاضا یہ ھے کہ فرد کا فکر و عمل خول کے فکر و عمل کے مطابق ھے۔ اسی جبلّت

کے زیر اثر فرد ان آئین عمل کی بابندی کرتا ھے جس کو غول نے منظور کیا ھے اور

اور ان عقیدوں کو بلا چوں و چرا تسلیم کرلیتا ہے جو اس کی جماعت میں رائج ہیں۔ اوسطی شخص کے اخلاقی ضابطے اور اس کے ان عقیدوں کو جو کسی مخصوص علم کا نتیجہ نہیں ہوتے اس کی جماعت ہی ممین کرتی ہے۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ فرد کیے فکر کا بہت بڑا حصہ غولی جبلت ہی سے معیّن ہوتا ہے اور یہ کہ یہ نامنہاد بھیر کے فکر کے لیے مخصوص نہیں ۔ یہ ہر فرد انسان کی نفسیات کا بنیادی حصہ ہے کیوںکہ ہر انسان لازماً غول بناکر رہنیے والا حیوان ہے۔ معقول فکر وہ واحد میدان ہے جس میں اس کا اثر قلیل ترین ہوجات ہے اور حقیقی معقول فکر هماری ذهنی فعلیتوں کا بہت چھوٹا سا حصہ ھے۔ لیکن به سمجھ لینا مشکل نہیں که بھیرہ غولی جبلت کی کارفرمائی کے لیے خاص طور پر موزوں ہوتی ہے اور ان حالات میں اس کا اثر کثیر ترین ہوسکتے ہے۔ ان حالات میں آرا و عقائد زیادہ آسانی ' اور کم تر منطقی شہادت، کے ساتھ تسلیم کرلیے جاتے ہیں ۔ اکیلے شخص میں ایسا نہیں ہوتا۔ رہوں وغیرہ کے ساتھ متفق ہوکر کہا جاسکتا ہے کہ بھیڑ میں معقولیت قریب قریب غائب ہوتی ہے ـ لہذا ہمارا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرد کے فکر اور بھیڑ کے فکر کا اساسی فرق نوعیت کا نہیں ، بلکہ محض درجے کا ھے۔ غیر معقول فکر دونوں میں اکشر یایا جاتا ہے لیکن بھیڑ میں به زیادہ نہایاں اور غیر محدود ہوتا ہے کیوں کہ اس میں ایسے حالات پائے جانے ہیں جو غولی جبلت کے عمل کے لیے بہت موزوں ہیں ا اور غولی جبلت ان عوامل میں اہم تربن ہے جو فکر کی غیر معقول صورت کے فمهدار هیں ـ

ان خیالات کو اپنے ساتھ لے کر اب ہم پھر افواہ کے مسئلے کی طرف رجوع کرسکتے ہیں۔ ہم دربافت کرنے کی کوشش کرسکتے ہیں کہ اس کو ان نفسیاتی قوتوں سے کیا تعلق ہوتا ہے جو بھیڑ میں کام کرتی ہیں۔ اس تعلق کی ٹرائر نے اپنی محولہ بالا کتاب میں قابل قدر تحلیل کی ہے۔ اس کے نتیجوں کو مختصراً اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے: جو حالات غولی جبلت کی تحریک کرتے ہیں وہ غول کے ہر فرد میں مخصوص غولی رق اعمال پیدا کرتے ہیں۔ جماعت کا ہر فرد اپنے

هم جماعت کا همدرد بن جاتا ہے۔ اس میں ان کی خطروں ' ان کی امیدوں ' رابوں اور ان کے عقیدوں سے متاثر ہونے اور ان کو اپنانے کا میلان پیدا ہوجاتا ہے۔ اس کا محرک غیر معقول رابوں اور فیصلوں کی بسرعت اشاعت میں مدد دیتا ہے۔ بہاں اننا اور بتادینا چاہیے کہ اس طرح سے جو غولی ردِّ اعمال پیدا ہوتے ہیں ' ان کی شدت غولی جبلت کے محرک کی شدت کے تناسب سے ہوتی ہے۔ لہذا اگر محرک کی شدت کثیر ترین ہوتی ہے تو رد عمل کی شدت بھی کثیر ترین ہوجانی ہے۔ جنگ اور بالخصوص وہ جنگ جس میں غول کی هستی هی خطر ہے میں هو 'غولی جبلت کے محرکات میں سے غالباً شدید ترین ہے۔ لہذا جنگ کے زمانے میں تمام مخصوس غولی مظاهر ، مثلاً هم جماعت افراد کے آرا و عقاید سے متاثر هونے کے میلان اور اس لیے افواہ کی پیدایش و اشاعت میں زیادتی کی توقع بےجا نہ ہوگی۔ ٹراٹر نے واضح کیا ہے کہ کثیر تربن غولی عمل کو پیدا کرنے کے لیے جنگ غول کے لیے بہت خطرناک ہونی چاہیے ۔ جنوبی افریقہ کی لڑائی اس لحاظ سے خطرناک نہ تھی ' لہذا اس زمانه میں افواء کی پیدایش، قوت اور اشاعت بھی بہت زیادہ نه تھی۔ اسکے بر خلاف سنہ ۱۹۱۳ع کی جنگ کے وقت غولی جبلت کا محرک شدید ترین تھا۔ اس زمانے میں ہم جماعت افراد کی ہمدردی اور ریل اور بس کی فضا کی تبدیلی ہر شخص کو یاد ہوگی۔ اسی کے مطابق اس زمانے میں جتنی افواھیں پھیلیں اتنی بعد میں نة يهيلس ـ

جب غولی جبلت کی تحریک شدید ترین هوتی هے تو ذهن پر اس کا عمل فوری طرح متسلط هوجاتا هے۔غیر معقول خیالات زیادہ آسانی کے ساتھ بھیل جاتے هیں اور معقول فعلیتیں اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی قابلیت مفقود هوجاتی هے، لهذا ایسے ایسے لوگ ان قصوں پر یقین کرلیتے هیں جو معمولی حالات میں، ان کے عدم امکان کو آسانی کے ساتھ دریافت کرسکتے هیں۔ یه عمل کی حد تک کیا جاسکتا هے، اس کی ایک مثال میری ایک نوکرانی نے مہیا کی جو بے وقوف یا بے عقل جاسکتا هے، اس کی ایک مثال میری ایک نوکرانی نے مہیا کی جو بے وقوف یا بے عقل

نہ تھی ۔ ایک دن یہ ہانیتی کانیتی میر بے باس آئی اور پوچھا کہ کیا میں نے سنا ہے کہ «ھمار بے ایک ہوائی جہاز نے رات کو آکسفورڈ پر بمب پھینکا »!

اس طرح هم ایسے مقام پر پہنچ گئے هیں جہاں هم سمجھ سکتے هیں که افواه کی قسم کی زمین میں سرسبز هوتی هے اور وه کون سی قوتیں هیں جو اس زمین کو جنگ کے زمانے میں زرخیز بناتی هیں ۔ اب دوسرا حل طاب هسئله ان علتوں کی جانچ هیے جو افواهوں کی پیدایش اور اشاعت کی براه راست ذمه دار هیں اور ان افواهوں کی جماعت بندی هے جو موجود و مروج هیں ۔ یعنی اب هم کو اس بیج پر غور کرنا هے جو اس زمین میں ڈالا جاتا هے اور ان پودوں کو دیکھنا هے جو اس بیج سے پیدا هوتے هیں ۔

ان میں سے پہلے سوال کا جواب تو بدادة به ھے که افواھوں کو پیدا کرنے اور ان کو پھیلانے والے اسباب وہ تمام عوامل ھیں جو شہادت کو فاسد بناتے ھیں اور چن پر اسی مضمون کے ابتدائی حصه میں بحث ہوچکی ھے۔ ھم نے دیکھا تھا که مولفات کا عمل ان عوامل میں سب سے بڑا تھا۔ مولفات کا یه عمل نه صرف ایک حقیقی واقعه کی اطلاع کو مسخ کردیتا ھے بلکه فنطاسیا کی صورت میں نئی خیاای شہادت کو پیدا بھی کرتا ھے۔ یه بھی ظاھر ھے که افواھوں کی قسموں کا انحصار ان مولفات کی نوعیت پر ھوگا جو کار فرما ھیں۔ یہاں افواھوں کی جامع و مانع جماعت بندی ممکن نه ھوگی تاھم مندرجه ذیل قسموں کو آسانی کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ھے:۔۔

به افواهیں اس بات کا نتیجه هوتی هیں که غول کی هستی جو غول کی هستی خطر سے میں پڑجانے کی وجه سے اس میں هستی سے براہ راست اندیشناک توقعات پیدا هوتی هیں اور اس سے تعلق رکھتی هیں اطلاعوں کے فسادات اور فنطاسیا رونہا هوتے هیں۔ چناںچه حملوں جرمن جاسوسوں بجرمنون کی بڑی بڑی توپوں پانی کے نیچے چلنے والی بڑی بڑی بڑی کشتیوں وغیرہ کی افواهیں اسی قسم کی تھیں۔ ان میں سے بعض میں

بعض اور تحتانی عناصر' خصوصاً سیاسی تصبات' بھی شامل تھے جو جنگ کی وجه سے اتنے گہرے دفن نه ہوئے تھے جتنے که ہم سمجھتے ہیں۔ اس کا نبوت اس روہے سے ملتا ہے جو مختلف اخباروں نے ان افواہوں کی طرف اختیار کیا؛ انھوں نے پرانی پارٹیوں کے نام تو مثادیہے لیکن دوسرے ناموں سے ان ہی پارٹیوں کو پھر زندہ بھی کردیا۔ بھی تحتانی مولفات جو اس قسم افواہوں میں پلتے ہیں' ہم کو افواہوں کی دوسری قسم تک لے جانے ہیں۔

(۲) خواہشات کو پورا کرنے والی افواہیں

یه ان عوامل کا نتیجه هوتی هیں جن سے هم معمولی اور غیر معمولی دونوں قسموں کے افراد کی نفسیات میں مانوس هیں۔ یعنی هم اپنی ایسی خیالی دنیا

کرلیتے ہیں جس میں ہماری تمام خواہشات اور آرزوئیں به آسانی پوری ہوسکتی ہیں۔
به افواہیں که فلاں شہر میں جرمنوں کا ایک ہوائی جہاز گرادیا گیا، فلاں سمندر
میں بانی کے نیچے چلنے والی کثتی ڈبودی گئی وغیرہ اسی قسم کی ہیں۔ یہاں
پر پھر اور عوامل بھی کام کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض پر ہم بعد میں بحث کریں گے۔

ری دیا در کی نفسیاتی ساخت کے

(۳) افواهیں جو عام اور اساسی مولفات کا نتیجه هو ٹی هیں

بمنزلہ بنیاد کے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اکثر اشخاص میں ان کی تحریک به آسانی

هوسکتی هے۔ موزوں محرک هونے کی صورت میں یہی مولفات افواهوں کی پیدائش اور اشاعت کا باعث بنتے هیں۔ یه مولفات کسی چیز کو پکر کر اس پر فنطاسیا مبنی کرتے هیں اور اس طرح ایک حد تک اپنی نشفی کرایتے هیں۔ جنگ کے زمانے کے حرامی بچوں کی افواه اس کی مثال هے۔ اس افواه کی پیدائش اور اشاعت بداهة جنسی الاصل فنطاسیا کا نتیجه هے۔ عجیب بات یه هے که اس افواه کو ایسے لوگوں نے نہایت جاں فشانی سے پھیلابا جن کا کیرکٹر بظاهر نہایت عمده تھا۔ بہرحال اس سے اننا معلوم هوجانا هے که جن مولفات کو کامیابی کے ساتھ دبایا جاتا هے وہ بالواسطه طریقوں سے اپنی نشفی کرلیتے عیں۔ اسی طرح مظالم کی افواهوں کی بالواسطه طریقوں سے اپنی نشفی کرلیتے عیں۔ اسی طرح مظالم کی افواهوں کی

کم از کم ایک جڑ سادیتی ا اور مساکیتی ا مولفات میں پائی جائی ہے جو کم از کم غیر ترقی یافته اور دبی هوئی نصورت میں بہت عام هیں، آگرچه ان کو ایسا سمجھا نہیں جاتا۔ جس چیز کو بےرحمی کی جبلت کہا جاسکتا ہے وہ ہماری فطرت کا لازمی جزو ہے اکو ہماری تعلیم اور روایات اس کو چھپا اور دبالیتی ہیں۔ ولیمجیمس نے اس خیال پر سیرحاصل بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اسی جبگت کی تحریک کی وجه سے مظالم کے قشے ہمارے لیے اسقدر دلچسپ ہوتے ہیں لہذا جو فنطاسیا اس پر مبنی ہوتا ہے وہ اسی قسم کی افواہوں کی پیدائش اور اشاعت کا ذمهدار ہے۔ تحقیق سے مملوم ہوتا ہے کہ جن اساسی اور عام قسم کے مواعات پر ہم یہاں بعث کر وہے میں وہ متھیا اور بہادروں کے قصوں کی پیدائش کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یه ابتدائی مولفات ہوتے ہیں جو کم و بیش تمام نوع انسانی میں مشترکاً یائے جانے میں ۔ دلچسپ بات یہ ھے کہ جو نفسیاتی عوامل بہاں یائے جاتے ہیں، وہ ان عوامل سے حیرتانگیز مشابہت رکھتے ہیں جو افواہ کی ترقی کے ضامن ہیں۔ افواہ کے بعض مخصوص پہلو ایسے ہیں جو خاص توجہ اور تحلیل کے محتاج ھیں ۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی افواہ کو سنٹیے کے بعد خواہش پیدا ہوتی ھے کہ اس کو جس قدر ممکن ہو کسی اور شخص کو سنایا جائے ۔ اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ قریب قریب یہی حال مذاق کا ہوتا ہے۔ اچھے اور ستھر بے مذاق کو دوسر سے شخص تک پہنچانے کا میلان بھی هم میں بہت عام هے ۔ اس کا مقابله بھیڑ کے اس میلان سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ بہ اپنی آرا اور اپنے عقائد کو پھیلاما چاہتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میلان کے پس پردہ عوامل کے مندرجہ ذیل دو مجموعات ام کرتے ہوں ۔ بہر حال یہ نہیں کہا جاسکتا کہ هماری یه تحلیل جامع ہے۔ ان میں سے پہلا مجموعه انبات ذات کے مولفات هیں ۔ اس کے عمل پر هم شهادت کے فساد کے ضمن میں بحث کرچکے ہیں ۔ ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ ہم اپنے آپ کو

ا سادیس (Sadism) اور مساکیت (Masochism) در متضاد حالتیں ہیں۔ پہلی میں ایک شخص درسرے شخص کو تکلیف پہنچاکر خوش ہوتا ہے اور درسری میں خود تکلیف اٹھاکر۔ یہ درلوں ذہن کی ذیر معمولی حالتیں میں جو ذہنی امراض کے مریضوں میں پائی جاتی ہیں۔ (مترجم)

ایک ممتاز شخص ثابت کرنا چاهتیے هیں ۔ هم هر موقع پر مرکزی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتبے ہیں ۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص ہماری تعریف کرنے کے لیے اپنی آنکھیں اور اپنے کان ہمارے لیے وقف کردے ۔ ظاہر ہے کہ جو شخص تازہ ترین افواہ سنانا ھے وہ یہ تمام تشفی حاصل کرلیتا ھے۔ عجیب بات یہ ھے کہ دوس بے شخص کے ذھن میں اہم مقام حاصل کرنے کی خواہش فنطاسیائی بیانات کے مریضوں میں بھی بلاشبہ پائی جاتی ہے اور ریش کا بیان ہے کہ اس کے مریض صرف اس وقت قصیے گھڑتے تھے جب ان کو یقین ہوتا تھا کہ سننے والا ان قصوں کو دلچسیی کے سانھ سنےگا۔ اثبات ذات کے ان مولفات کا ایک ذیلی اثر اور ہوتا ہے۔ یعنی افواہ پھیلانے والے کا میلان ہوتا ہے کہ وہ افواہ کے واقعات کو اپنی ذات سے متعلق کراہے ۔ چناںچہ جب جرمن جاسوسوں کی افواہ بھیلی ہوئی تھی تو اس افوام کے پھیلانے والے ہم کو یقین دلانے تھے کہ قریب کے قصبے یا باس کے بازار یا خود ان کے بھائی کے مکان میں ایک نرس یکڑی گئی ھے جو بمت سے بھرا ہوا ایک بکس لیے جارھی تھی ۔ فنطاسیائی بیانات کا مریض کہتا ھے کہ اس نے خود اینے گھر میں ایسی نرس پکڑی ہے۔ لیکن صحیح و تندرست شخص میں خود اپنی تنقید کرنے کی اننی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ اس درجے کے فنطاسیا کو روک دیے ۔ اننی قابلیت اس میں نہیں ہوتی کہ مذکورہ بالا چھوٹے چھوٹے فسادات کی روکتھام کر ہے۔ روسیوں کے متعلق افواھوں میں اس کی بہت سے مثالیں بظر آئیں ۔ چناںچہ اُن دنوں میں هم میں سے بہت کم ایسے تھے جن کی خاله یا جن کے • ممتاز عہد بے دار دوست ، ہے روسی فوج کو نقل و حرکت کرتبے نہیں دیکھا ۔

دوسرا اور غالباً سب سے زیادہ اہم مجموعہ ان عناصر سے مشتمل ہے جن کو غولی جبلت سے براہ راست تعلق ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب اس جبلت میں مناسب تحریک پیدا ہوتی ہے تو ہر فرد اپنے آپ کو اپنی جماعت میں مدغم کرنے اور اپنی جماعت کی فلاح و بہبود میں زیادتی کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ اگر یہ خواہش مناسب تشغی حاصل کر سکتی ہے تب تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی خواہش مناسب تشغی حاصل کر سکتی ہے تب تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی

ہے چینی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اس انر کی مثال اس شخص کے اطمینان قلب میں ملتی ہے جو قومی خطرے کی حالت میں فوج میں بھرتی ہو جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ غول میں اپنے آپ کو مدغم کرنے اور اس کے تمام کاموں میں شریک ہونے کی خواہش افواہ کے پھیلانے والے میں بھی نظر آتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ من جملہ ان عوامل کے ہے جن سے افواہ کو دوسرے شخص تک پہنچانے کا میلان پیدا ہوتا ہے۔

افواہ کا دوسرا مخصوص پہلو جس کی طرف ھم بہاں توجه دلانے کی کوشش کررھے ھیں یہ ھے کہ یہ جنسی شکل کی ھوتی ھے۔ یعنی یہ کہ افواہ ایک ایسی عام صورت اختیار کرتی ھے جو مناسب حالات کے پیدا ھوتے ھی دوبارہ رونما ھوجاتی ھے۔ جب جرمنوں نے فرانس پر حملہ کیا ھے تو تمام جرمنی میں افواہ پھیلی کہ فرانسیسیوں نے کنوؤں میں زھر ڈال دیا ھے۔ جنگ کے دوران میں مختلف موقعوں پر ایسی ھی افواھیں پھلیں۔ پچھلے زمانے کی جنگوں میں بھی حملے کے وقت ایسی افواھیں بھیلتی رھی ھیں۔ ظاہر ھے کہ ھم نہیں بتاسکتے کہ یہ افواھیں کس حد تک سچی بھیلتی رھی ھیں۔ ظاہر ھے کہ ھم نہیں بتاسکتے کہ یہ افواھیں کس حد تک سچی نظموں کی افواھوں نے بھی ھمیشہ مخصوص صورتیں اختیار کی ھیں۔ اس کی مثال ظلموں کی افواھوں نے بھی ھمیشہ مخصوص صورتیں اختیار کی ھیں۔ اس کی مثال بہ افواء ھے کہ اس ملک میں بلجیم کے بہت سے بچے ایسے ھیں جن کے ھاتھ کائ دیہے گیے ھیں۔ افواء کی جنسی نوعیت کی بہترین مثال انہی صریحی اور صاف ھے میں تمام افواھوں کا تعلق جنگ سے ھوتا ھے۔ یہ مثال انہی صریحی اور صاف ھے میں تمام افواھوں کا تعلق جنگ سے ھوتا ھے۔ یہ مثال انہی صریحی اور صاف ھے میں تمام افواھوں کا تعلق جنگ سے ھوتا ھے۔ یہ مثال انہی صریحی اور صاف ھے میں حس س

افواہ کی جنسی نوعیت کے متعلق ہم اس وقت کوئی پوری طرح تشفی بخش نظریہ پیش نہیں کرسکتے لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جن سے اس سوال پر روشنی پڑ ہے گی:
یہ بات کہ جنگ کے زمانہ میں تمام افواہوں کا تعلق جنگ سے ہوتا ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ افواہ صرف اس موضوع کے تعلق سے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے غول متحد ہے اور جو غولی جبلت کی تمام قوتوں کی شدید ترین

درجے میں تحریک کرتی ہے۔ لہذا جنگ کے زمانے میں یہ قوتیں دو صورتیں اختیار کریں کی یعنی وہ جو اس جبلت کی مدافعتی اور اقدامی فعلیتوں میں مدد دیں کی اور ظاہر ہے کہ یہ صورتیں به لحاظ تعداد بہت محدود ہوں کی۔

افواھوں کی جنسی نوعیت کو پیدا کرنے کے لیے دوسرا اھم عنصر اس سے قبل بیان کیا جاچکا ھے۔ ھم دیکھ چکے ھیں کہ افواھوں کی علتیں بعض مجموعات کی شکل اختیار کرتی ھیں ' لہذا ان افواھوں کی صورت ان مجموعات کے مطابق ھوگی۔ ان مجموعات میں سے آخری یعنی اساسی قسم کے مولفات کا عمل اس سلسلہ میں خاص طور پر اھم ھے۔ مختلف اور دور دراز ملکوں کے متھیا اور بہادروں کے قصوں کی صوری مشابہت اس بات کی طرف منسوب کی گئی ھے کہ یہ ان مولفات سے پیدا ھونے ھیں جن کی اھمیت اولی ھے اور جو تمام نوع اسانی میں مشترک ھیں۔ فاھر ھے کہ اور متھیا اور بہادروں کے قصوں کی یہ جنسی نوعیت اس جنسی نوعیت سے ناھر ھے کہ اور متھیا اور بہادروں کے قصوں کی یہ جنسی نوعیت اس جنسی نوعیت سے نعلق رکھتی ھے جس پر ھم افواء کے ضمن میں غور کررھے ھیں۔ اہدا ہم یہ فرض کرنے مجاز 'ھیں کہ دونوں میں ایک ھی عوامل کام کرتے ھیں۔

اس لحاظ سے افواہوں کا ایک مجموعہ یعنی وہ جس کو ظاموں سے تعلق ہے خاص مطالعہ کا محتاج ہے۔ ان میں سے بعض نہایت آسانی کے ساتھ سادیتی فنطاسیا دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ زنا بالجبر اور عورتوں کی شکل و صورت بگاڑ نے کے قصے تو بداھة اسی علّت نا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جن حالات میں یہ قصے پیدا ہوتے ہیں ان ہی سے ان کی نوعیت کی توجیہ ہوجانی ہے۔ اس کے برخلاف یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ سادیتی مولفات نہ صرف ظلموں کی افواہوں کو پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ افعال یعنی ظالمانہ فعلیتوں کی صورت میں بھی اپنا اظہار کرتے ہیں۔ بھیڑوں اور خصوصاً حمله کرنے والی فوجوں میں سے ہر قسم کے رکاؤ رفع ہوجاتے ہیں لہذا بہ مولفات آسانی کے ساتھ افعال کی صورت میں اپنا اظہار کرسکتے، ہیں۔

اب یہاں ہم اپنی موجودہ تحقیق کی غابات و حدود کے متعلق بعض بانیں بیان کریںگے ۔ ہم نے اس دلچسپ اور اہم مسئلے کی طرف توجہ نہیں کی ہیے کہ ہم شہادت

کے فاسد اور صحیح حصّوں میں کن طریقوں سے تمیز کرسکتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری اطلاعات غلط نہیں ہوئیں اور یہ کہ بعض اوقات افواہیں بھی واقعات کی ٹھوس بنا پر قایم ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آگے چل کر ایسے معیار وضع کیے جاسکیں گے جن کے مطابق صدف کو خزف سے اور فنطاسیا کی پیداوار کو صحیح مشاہدوں کی پیداوار سے بقین کے ساتھ علیحدہ کیا جاسکے گا ۔ قانون عرصہ سے ایسا معیار قایم کرنے کی کوشش کررہا ہے ۔ چناںچہ اس نے ایسا طریق کار وضع کیا ہے جو موجودہ حالات میں سب سے زیادہ نشفی بخش ہے ۔ تاہم اس میں بھی کلام نہیں کہ بہ طریق کار ابھی مکمل نہیں اور یہ کہ اس میں ان عوامل کو اہمیت نہیں دی گئی جو نفسیات کے ماہر کے لیے بدیبی ہیں ۔ ہمیں واثق امید ہے کہ نفسیات اس کام میں شریک ہوکر قانون کو ان اصول سے آگاہ کرے گی جن کی مدد سے ان طریقوں کی اصلاح ہوسکے گی۔

اس مضمون میں اس کام کی کوشش نہیں کی گئی اور جھوٹی شہادت کی تعیین کے سوال کو چھوڑ دیا گیا ھے۔ جہاں تک که افواہ کو تعلق ھے ھم نے صرف وہ خبریں منتخب کی ھیں جو بعد میں غلط ثابت ھوٹیں۔ اس کی وجہ یہ ھے کہ ھمارا مقصد به تھا که نفسیانی عوامل کو دریافت کیا جائے جن کی وجہ سے یہ غلط خبریں بیدا ھوٹیں اور خبریں ، مثلاً ظلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ھوٹیں اور خبریں ، مثلاً ظلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں اور خبریں ، مثلاً ظلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں اور خبریں ، مثلاً ظلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں اور خبریں ، مثلاً طلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں اور خبریں ، مثلاً طلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں اور خبریں ، مثلاً طلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں اور خبریں ، مثلاً طلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں اور خبریں ، مثلاً طلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں اور خبریں ، مثلاً طلموں کی مصدقہ خبریں کہاں تک صحیح تھیں ، بیدا ہوٹیں ، مثلاً میں کو سے ۔ اس کا حل آرام کرسی پر لیٹ کر نہیں ہوسکتا۔ یہ ایک بیا ایک الگ

ان تحدیدات کے هو تے هوئے بھی جن نتایج پر هم پہنچے هیں ان کو محض امتحانی سمجھنا چاهیے کیوںکه زیر بحث موضوع اور اس کی شاخیں ہے حد پیچیدہ اور ژولیدہ هیں ۔ میرا دعولی صرف به هے که میں نے ایک بہت وسیع میدان کی صرف حدود کی تحقیق کی هے اور ان راستوں کی نشان دهی کی هے جن پر چل کر آبندہ محقیق مکمل تر نتایج تک پہنچ سکتا هے۔

# حیوانات اپنی حفاظت کس طرح کرتے هیں؟

(محشر عابدی صاحب بی-ا ہے ایم-ایس-سی جامعهٔ عثمانیه ، حیدرآباد ۔ دکن)
(۱)

بچاؤ اور حملہ کے ہتھیار عناظت کے لیے سب سے ضروری چیز ہیں۔ یہ عنال اور حملہ کے ہتھیار عنال مختلف قسم اور مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ہتھیار کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف لوہے اور اسی

هتهبار کا نام سنتے هی ذهن میں یه خیال پیدا هوتا هے که یه صرف لوهے اور اسی قسم کی دوسری دهاتوں کے هونے چاهیں ۔ لیکن یه خیال صحیح نہیں هے کیونکه هتهبار بہت معنی خیز لفظ هے جس میں هر قسم کے مصنوعی اور قدرتی هتهبار شامل هیں خواه ان کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے استعمال کیا جائے یا حمله کے لیے ۔ اگر انسان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے اور دشمنوں پر حمله کرنے کے لیے تلوار' بندوق' توپ' مشینگن اور کیسیں وغیرہ هیں تو دوسری طرف قدرت نے حیوانات کو بھی حفاظت اور حمله کے لیے هتهبار عطا کیے هیں جو مختلف حیوانات میں مختلف نوعیت کے هوئے هیں اور ان کا استعمال بھی الگ الگ هوتا هے ۔ آپ اپنی روزانه زندگی میں جن حیوانات کو دیکھتے هیں انهیں سے شروع کیجیے ۔ مثلاً بلی کے پنجے' کُتے کے دائت' موبشیوں کے سینگ' گھوڑ ہے با خچر کے گھر' پرندوں کی چونچ وغیرہ ۔ هانهی کو لیجیے؛ اس کے پاس سونڈ هے' اس کے علاوہ وہ اپنے دشمن کو ٹانگوں سے کچل کر اینی دُم کو تازبانه کے طور پر استعمال کرتا ان کا خاتمه کردیتا ہے ۔ گھڑیال اور مگر اپنی دُم کو تازبانه کے طور پر استعمال کرتا هے ۔ اور جو بہت چھوٹے چھوٹے حیوانات هیں، جن کو انسان انگلیوں میں مسل کر

رکھ سکت ھے اور جن کو دوسرے بڑے حیوابات آسانی سے شکار کر سکتے ھیں ، وہ بھی حفاظت اور حملہ کا کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور رکھتے ھیں ۔ مثلاً شہد کی مکھیوں بھڑ اور بچھو میں ڈنک پایا جاتا ھے ۔ اگر آپ کسی برقی مچھلی کو چھو کر دیکھیں تو آپ کو بجلی کی سی کیفیت محسوس ہوگی ۔ اس سے کسی حد تک اندازہ ھو سکتا ھے کہ حیوانات میں حفاظت اور حملہ کے عجیب عجیب اور قسم قسم کے ہتھیار یائے جانے ھیں ۔

(r)

بھاگنا، چھپنا، بہروپ بدلنا ہونے اور ایک شیر تمہارا تمقب کرنا تو تم کیا کرتے؟

بہت ممکن ہے کہ تم شیر سے لڑکر اسے ہلاک کرسکتے اور وہ تم کو کوئی صدمہ نہ بہت ممکن ہے کہ تم شیر سے لڑکر اسے ہلاک کرسکتے اور وہ تم کو کوئی صدمہ نہ بہنچا سکتا ۔ لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا جب کہ تم خاصے بڑے اور مضبوط ہوتے اور تمھارے دات اور ناخن بہت نیز ہوتے یا تمھارے سر پر بیل کی مانند سینگ ہوتے یا اگر تم شیر کا مقابلہ کرنے کے قابل یہ ہوتے تو شاید بھاگ کر مانند بچانے ہیں اور جان بچانے ہیں اور جان بچانے ہیں اور بھی محض اس لیے کہ ان کے دشمن جو ان کو پکڑنا چاہتے ہیں ان کے برابر نہیں دوڑ سکتے ۔

لیکن فرض کرو که تم دشمن سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتے۔ تو اس حالت میں یہ ممکن ھے که تم بھاگ کر کسی جھاڑی میں چھپ جاؤ یا کسی درخت پر چڑھ جاؤ جھاں تمھارا دشمن نه پہنچ سکے یا ممکن ھے که تم کو کوئی غار یا زمین دوز سرنگ خرگوش کی زبر زمین سرنگ کی طرح مل جائے اور تم بھاگ کر اس میں چھپ جاؤ اور اپنے دشمن کو مجبور کردو (فرض کرو که وہ ایک ربچھ ھے) که وہ باھر ٹھیرا رھے اور بھونکتا رھے کیونکه اسے اپنے ارادے میں ناکامی ھوئی اور وہ اتنا بڑا تھا کہ سرنگ میں داخل نه ھوسکتا تھا۔ اس لیے اگر تم دشمن سے مقابله نه کرسکو یا اس سے بھاگ کر جان نه بچاسکو تو آخری تدبیر یہی ھوگی که اس کی نظروں سے اس سے بھاگ کر جان نه بچاسکو تو آخری تدبیر یہی ھوگی که اس کی نظروں سے

اوجھل ہوجاؤ تاکہ اس کی نظر تم پر نہ پڑسکے اور وہ تمھار بے پاس پہنچنے سے قاصر رہے ۔ لیکن یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سرنگ یا غار یا جھاڑی کچھ دور ہو اور یہ بھی فرض کرو کہ کوئی درخت بھی قریب نہیں جس پر تم چڑھ سکو ۔ اب غور کرو کہ ایسی صورت میں کیا کروگے ؟

م حیوانات کی زندگی کے جس پہلو پر غور کرنے والے ہیں وہ یہی آخری مجبوری کی صورت ہے اور اسے دشمن سے اپنی حفاظت کرنا ہے کیونکہ اس کا دشمن تعاقب کر رہا ہے۔ گو ابھی دشمن نے اسے نہیں دیکھا لیکن اس کا اندیشہ ضرور ہے کہ وہ لمحہ دو لمحہ میں اسے دیکھ لےگا۔ اب وہ غریب جان کیا کرے ؟ خیر، اس غریب حیوان کو چھوڑ دو اور یہ سوچو کہ ایسی حالت میں تم اپنے بچاؤ کی کیا تدبیر کروگے ؟ اگر تم نے عقل سے کام لیا تو یا تو تم زمین پر سیدھے لیٹ جاؤگے یا پھر کسی دیوار سے لگ کر بےحس و حرکت کھڑے ہو جاؤگے۔ اب فرمن کرو کہ وہ بادامی دیوار سے لگ کر بےحس و حرکت کھڑے ہو جاؤگے۔ اب فرمن کرو کہ وہ بادامی رنگ کے بتھروں کی دیوار ہے اور تعہارا پورا لباس بھی بادامی ہے یعنی دیوار کا ہمرنگ تو ایسی صورت میں یہ ہوسکتا ہے کہ رنگ کی یکسانیت کی وجہ سے دشمن امر دیوار میں فرق نه کرسکے اور تم کو بغیر دیکھے تمہارے پاس سے گزر جائے اور اس طرح تم بچ جاؤ۔ لیکن اس حالت میں بھی تمہارا چہرہ اور ہاتھ وغیرہ صاف نظر آئےگا۔ اگر دشمن اس کو دیکھ لے تو ممکن ہے کہ وہ تم پر حملہ کردے۔

لبکن حبوانات کی شکلیں بمقابلہ انسان کے ماحول سے زیادہ مشابہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے چہروں پر بال یا پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے دشمنوں سے بڑی آسانی سے بچ نکلتے ہیں۔ یعنی وہ ماحول میں اس طرح چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دشمن کو نظر نہ آسکیں۔

بہت زمانے تک لوگوں میں ماحول کے رنگ سے مطابقت پیدا کرنے کا خیال پیدا نہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے شکاریوں نے اس مسئلہ پر غور کیا اور حیوانات کی تقلید میں انھوں نے ماحول کی مناسبت سے لباس اختیار کیا چناںچہ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو سپاھی بڑے شوخ رنگ کے سرخ اور نیلے لباس پہنتے تھے۔ یہ نہایت

ھیٰ ناسمجھی اور نادانی کی بات تھی کیونکہ دشمن بڑی آسانی سے درختوں کے سبز اور زمین کے خاکی رنگ کے مقابلہ میں ان کو پہچان لیتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانے میں سپاھیوں کی وردیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دور سے نہیں پہچانا جاسکتا ۔ بالعموم خاکی لباس استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ رنگ زمین سے بہت مشابہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جرمنی میں فوج کی وردیاں «جنگی خاکی» اور اطالوی فوجوں کی سبزی مائل خاکی ہوتی ہیں لیکن حیوانات انسان سے صدیوں پہلے رنگ بدلنے اور بہروپ اختیار کرنے کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اسے اختیار کرچکے تھے۔

جب هرنوں کا گله کسی سبزوزار یا میدان میں خاموش کھڑا ہو تو بہت ممکن ہے کہ تم اس کی موجودگی کو محسوس کیے بغیر ان کے قریب سے گزر جاؤ کیونکه ان کے رنگ درخت کے خشک پتوں اور سوکھی جھاڑیوں سے بہت مشابہ ہوتے ہیں اسی طرح جب خرگوش میدانوں میں چرتے ہیں تو وہ مٹی کے ٹیلے اور ڈھیر کی مانند نظر آتے ہیں اور جب تک وہ بے حس و حرکت رہیں نظر دھوکہ کھا سکتی ہے۔ لیکن جب وہ حرکت کریں تو پھر ان کی موجودگی کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ پنان چه ماحول کے رنگ کی مطابقت اور کامل سکوت یہی دونوں وہ ضروری چیزیں ہیں جو حفاظت ، میں بہت حد تک مدد دیتی ہیں۔

جو حیوانات خطر ہے میں گھر جانے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں که ایسی حالت میں بالکل ساکت اور بے حس و حرکت ہی رہنا ان کی حفاظت اور بچاؤ کا مفید ٹرین طریقه ہوسکتا ہے۔ بعض قسم کی مکڑیوں کو اگر نرمی سے بھی چھوا جائے تو وہ بھاگ نہیں جانیں بلکہ اپنی ٹانگوں کو جسم کے اندر سکیڑ لیتی ہیں اور بالکل بے حس و حرکت ہوجاتی ہیں۔ یہی حالت بیربہوٹی کی بھی ہے اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ بالکل بے جان ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو اس لیے چھوٹا سا چھوٹا بنانے کی سعی کرتی ہیں که دشمنوں کی نظروں سے بچ سکیں۔ چناںچہ مردہ ہونے کا بہانہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چڑیاں زندہ مکڑیاں کھاتی ہیں مردہ ہونے کا بہانہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چڑیاں زندہ مکڑیاں کھاتی ہیں

و. ان کو مرا ہوا سمجھ کر نہیں پسند کرتیں ۔ اسی طرح بعض گوشت خوار حیوانات مردہ شکار کو پسند نہیں کرتے ۔

چڑیاں اس قدر تیز چست و چالاک ہوتی اور اتنی تیزی سے اڑ سکتی ہیں کہ وہ ہوشیار رہنے پر بھی زیادہ خطرے میں نہیں ہوتیں۔ لیکن ان کے انڈ مے اُڑ نہیں سکتے اور اس سے زیادہ مجبوری اور بے بسی کی حالت میں ان کے بیچے پیدایش کے کچھ دنوں بعد تک رہتے ہیں۔ پرندوں کے ماں باپ انڈوں اور بچوں کو نه صرف اس لیے چھپا کر بیٹھتے ھیں که ان کو حرارت پہنچاتے رھیں بلکه اس لیے بھی که دشمن کی نظریں اُن پر نہ پڑ سکیں ۔ عموماً مادہ انڈوں پر زیادہ بیٹھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مادہ بمقابلہ نر کے بھدیے رنگ کی ہوتی ہے اور اس میں ماحول کا توافق زیادہ یایا جاتا ہے۔ وہ بچے بھی جو انڈوں سے یروں کے ساتھ نکلتے ہیں جن کے جسم منبوط ہوتے ہیں اور جو دوڑکر اور چلکر اپنی غذا بھی کسی حد تک حاصل کرسکتے ہیں' خطروں سے محفوظ نہیں ہوتے کیوں کہ شکر ہے ان کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ جب ایک مادہ نیتر کسی شکر ہے کو دیکھتی ہے تو اپنے بیچوں کو اس خطرے سے آگاہ کردیتی ہے۔ اس کی وجہ سے سب بچے دبک کر بے حس و حرکت ہوجاتے ہیں اور جب تک وہ (مادہ) خطر بے سے گزر جانے کی اطلاع نہ کر بے وہ حرکت نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر چھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دشمن ان کو دیکھ نه سکے ۔ شکر بے ہمیشہ متحرک اور جاندار چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن دور سے وہ کسی چیز کی واضح ساخت کو نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ ان تہ کہ بچوں کو دیکھ بھی لیے تو وہ ان کو پتھر کے ٹکڑ ہے یا سوکھی ہوئی گھاس کا ڈھیر سمجھتا ہے اس لیے وہ ان کا خیال کیے بغیر گزر جاتا ہے ۔ ایسے پرندوں کی زمین سے مشابہت پیدا کرنے میں ان کے جسم پر پڑی ہوئی دھاریوں اور لکیروں سے بڑی مدد ملتی ہے۔گھاس اور زمین جہاں وہ رہتے ہیں اس طرح کچھ خاکی 'کچھ بھوری اور کچھ سبز ہوتی ہے اور ایسے ماحول میں ان دھاری دار پرندوں کو دیکھنا اور بھی زیادہ مشکل ہوجاتا ہے لیکن اگر ان کا رنگ سارے کا سارا سبز یا بھورا ہوتا تو ان کو آسانی

سے پہچانا جاسکتا تھا۔ بعض کم عمر پستانیوں (Mammals) کے جسم پر بھی دھاریاں ہوتی ہیں یا دہبے اور داغ موجود ہوتے ہیں کو ان کے ماں باپ کے پور سے جسم کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔

اور بالعموم ایسے پرندوں کے انڈوں کا رنگ بھی جن کے کھونسلے زیادہ کہرائی میں نہیں ہوتے ، مثلاً صدف خوار (Oyster catcher) وغیرہ کسی قدر دھاری دار یا داغ دار ہوتا ہے اور اس طرح وہ اس زمین کے رنگ سے جہاں وہ دیے جاتے ہیں مشابه ہوتے ہیں۔

مرف فقری حیوانات (Verte brates) ھی اس قسم کی لونی تبدیلیوں سے اپنی جان نہیں بچاتے بلکہ بعض غیر فقری ( بے ہڈی کے Invertebrates) حیوانات بھی اس کر کو استعمال کرنے ہیں ۔ ان کی ایک اچھی مثال کہبل کا کیڑا (Caterpillar) ھے ۔ دیکھیے شکل نمبر (۱) ۔ یه کیڑے بڑے ھی ہے بس اور مجبور حیوانات ہیں اور پرندے ان کی تلاش میں بہت رہتے ہیں۔ یہ بے چار بے نہ تو اُڑ سکتے ہیں نه تیز دوڑ سکتے ہیں؛ ان کے جسم بہت نرم اور جلد بہت یتلی ہوتی ھے اور ان کی بینائی بھی بہت خراب ہوتی ہے۔ وہ صرف یتوں کو کھانیے کے لیے باہر نکلتے ہیں اور اس طرح اپنے دشمنوں کی نظروں میں پڑتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی نہایت ہی سست رفتار ایسی ہوتی ہے کہ یرندے ان کو آسانی سے تلاش نہیں کرسکتے لیکن بالعموم یہ ان کا بہروپ ہے جو ان کی حفاظت میں زیادہ ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ شکل نمبر (۱) کو دیکھیے۔ اس میں درخت کی ایک شاخ ہے اور انھیں شاخوں یر کمبل کا ایک کیڑا بھی ھے لیکن یه پہچاننے میں ذرا دیر لکے کی کہ کونسا کمبل کا کیڑا ہے اورکونسی شاخ ہے ۔ اگر نصوبر رنگین ہو تو تم فوراً دیکھوگے کہ کمبل کے کیڑے کا رنگ وہی ہے جو درخت کی سوکھی ٹھنی کا ہے اس کی جلد کا کھردرا بن ٹھنی کے کھردر بے بن کی مانند ھے ۔ علاوہ ازیں یہ خاص قسم کا کیڑا جب آرام لینا چاہتا ہے تو اپنے جسم کا اگلاحصہ اوپر کو ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور پچھلے حمہ کے کاذب پیروں (False feet) سے شاخ کو پکڑ لیتا ہے۔ ایسی

حالت میں یہ بھی ایک سوکھی ٹھنی معلوم ہوتا ہے اور پرندوں کو عام طور پر دھوکہ ہوتا ہے اور وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتے۔ کیڑے صرف ٹھنیوں کی چھال ہی کا روپ نہیں بھرتے بلکہ اپنی جلد میں پتوں کا رنگ بھی پیدا کرلیتے ہیں۔ دیکھیے شکل نمبر (۲)۔ یہ ایک عجیب و غریب حشرہ (Insect) ہے اور اس کو برگ نما حشرہ (Leaf-insect) کہتے ہیں۔ اس کے پنکھوں (Wings) کو دیکھیے جو اس کی پیٹھ پر سکڑے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل پتوں کی مائند ہیں اور ان پر ایسی لکیریں اور جال سا بنا ہوا ہے جیسا کہ پتوں میں رگوں کا جال پایا جاتا ہے اور اس کیڑے کی ٹانگوں پر ایسے ٹکڑے سے نظر آتے ہیں جو کونپل معلوم ہوتے ہیں۔ کیڑے کی ٹانگوں پر ایسے ٹکڑے سے نظر آتے ہیں جو کونپل معلوم ہوتے ہیں۔ کیڑے کا پورا جسم گہرے سبز رنگ کا ہوتا ہے یعنی بالکل پتے کی مائند۔ یہ حشرہ زیادہ تیز اُڑ نہیں سکتا اور اپنی حفاظت تمامتر اپنے بھروپ اور شکل سے کرتا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے دشمن اس کو نظر انداز کردیتے ہوں گے کیوں کہ وہ بھی ان کو ایک پتا معلوم ہوتا ہوگا۔

اس طرح ایک اور حیوان ہے جس کو ﴿ چوب حشرہ ﴾ (Stick-insect) کہتے ہیں۔ شکل نمبر ( ٣ ) ۔ یه زیادہ چلنا پھرنا پسند نمیں کرتا ۔ اگر تم اس کے پاس بہت سی پتیاں رکھ دو تو یه بہت قناعت کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا رہےگا ۔

ان حشرات کا پتلا اور لانبا جسم سبزی مایل بھورا ہوتا ہے اور درخت کی سوکھی ٹمپنی کی مانند نظر آتا ہے اور ان کی لانبی لانبی ٹانگیں باریک باریک شاخیں نظر آتی ہیں۔ پرندے ان کو آسانی سے شکار نہیں کرسکتے۔

حشرات میں تتلیاں سب سے زیادہ مختلف رنگ کی ہوتی ہیں اور ان میں ماحول کا توافق عام طور پر پایا جاتا ہے ایک تتلی نے جس کو (Kallima) کہا جاتا ہے (شکل نمبر ۳) اپنے پروں میں سوکھے پتوں کا سا رنگ پیدا کرلیا ہے۔ شکل کو دیکھیے۔ یہ تتلی جب درخت پر بیٹھتی ہے تو اس کے دونوں پنکھ مل جاتے ہیں اور اس طرح وہ پتوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کی بعض مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جو تیرتے وقت سوکھے پتوں کی مانند نظر آتی ہیں۔

#### ( ")

بعض حیوانات میں زرہ کی مانند ایسے اعضا ہوتے ہیں جو صرف ان کی محافظت میں کام آتے ہیں؛ وہ حملہ کرنے میں مفید نہیں ہوتے ۔ یہ زرہ بعض وقت بالکل سادہ ہوتی ہے ۔ مثلاً کچھڑوں کی سپر ۔ (Carapace) یا ایک اور مور خور (Armadillo) کی پشت کے چھلکے۔ شکل نمبر (۵) ۔ یا گھونگے کا خول ۔ یا بعض بھونروں کی پیٹھ کا سخت غلاف ۔ شکل نمبر (۷) ۔ بعض وقت جسم پر شوکے یا کانٹے نما ابھار یائے جانے ہیں مثلاً سیمہ (Porcupine) ، سینگ دار غوک (Horned toad) یا بعض مچھلیوں میں ۔ بعض وقت پورا جسم صرف شوکوں (Spines) سے ڈھکا رہتا ہے ۔ مثلاً بحری خار پوش (Sea-urchin) ۔ ان شوکوں کا حملہ اس وقت زیادہ خطرناک ہوجاتا ہے جب ان میں بہت سا زہر بھی موجود ہوتا ہے جیسا کہ آکثر شوکہ اور بال دار کبل کے کیڑوں میں ۔

جنوبی امریکه کا اونٹ جسکو لاما (Llama) کہا جاتا ہے عصد کے وقت ایک تکلیف دہ تھوک منه سے بھینکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بگینما حیوان (Skunk) تکلیف دہ تھوک منه سے بھینکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بگینما حیوان اس اسلام نمبر ۲) ہے جو ایک نمایت ہی ناکوار ہو خارج کرتا ہے اور دشمن اس بھونرا بدبو سے پریشان ہوکر اس کا تعاقب چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا بھونرا بھی جسکو (Bombardier beetle) کہتے ہیں (شکل نمبر ۷) ایک قسم کا عرق خارج کرتا ہے جو گیس بن جاتا ہے اور جس سے دشمن پریشان ہوکر بھاک جاتے ہیں۔ ایک اور حشرہ جسکا نام لمابی کیڑ ا ہے (Spittle-insect) ہے اور جو سبزہ زاروں میں گھاس کے تنوں سے عرق چوس کر زندہ رہتا ہے ایک قسم کا چپچپا عرق جسم سے خارج کرتا ہے جس میں ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں اور جو انسان کے تھوک کی مانند نظر آتا۔ ہے یہ اس کے جسم کے اطراف لیٹ جاتا ہے اور ایک غلاف سا تیار کرلیتا ہے نظر آتا۔ ہے یہ اس کے جسم کے اطراف لیٹ جاتا ہے اور ایک غلاف سا تیار کرلیتا ہے (شکل نمبر ۸) اور یہ حشرہ بلبلوں کے اس گھر میں بڑے امن اور سکون سے زندگی بسر کرتا ہے اور جب تک یہ عرق اچھی حالت میں رہے یہ بڑا خوش رہتا ہے۔ اس کے بسر کرتا ہے اور جب تک یہ عرق اچھی حالت میں رہے یہ بڑا خوش رہتا ہے۔ اس کے کہانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور اسے کسی دشمن کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اس کے کہانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور اسے کسی دشمن کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اس کا کھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور اسے کسی دشمن کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اس کا کھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور اسے کسی دشمن کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اس حالت میں رہتے کو اس حالت اس حالت میں رہتے کو اس حالت اس حالت کے دست کیتا ہے اور اسے کسی دشمن کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اس حالت میں دیتا ہے۔ اس حالت میں رہتا ہے۔ اس حالت میں رہتے کو اس حالت میں رہتے کو اس حالت میں رہتے کیتا ہے۔ اس حالت میں رہتے کو بیتا ہے۔ اس حالت میں رہتے کیلے کے اس حالت میں رہتا ہے۔ اس حالت میں رہتے کو اس حالت میں رہتے کیتا ہے۔ اس حالت میں رہتے کیتا ہے۔ اس حالت میں رہتا ہے۔ اس حالت

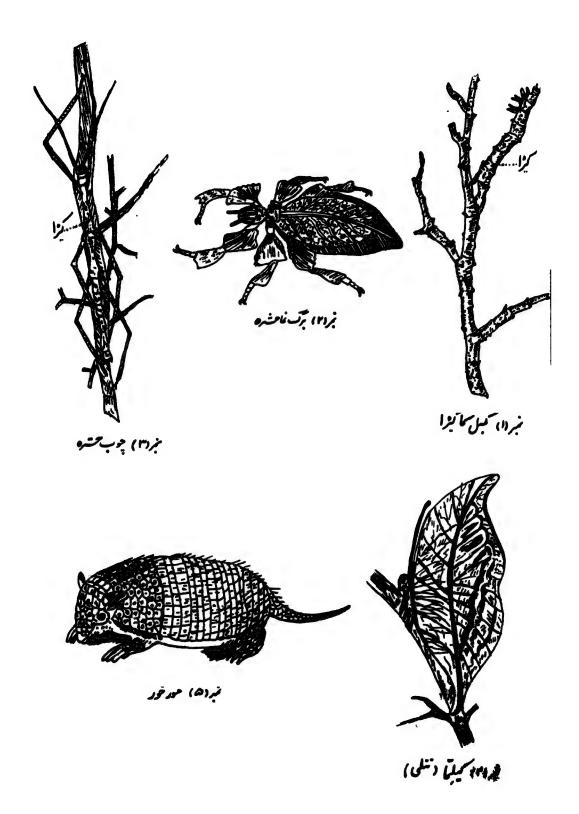

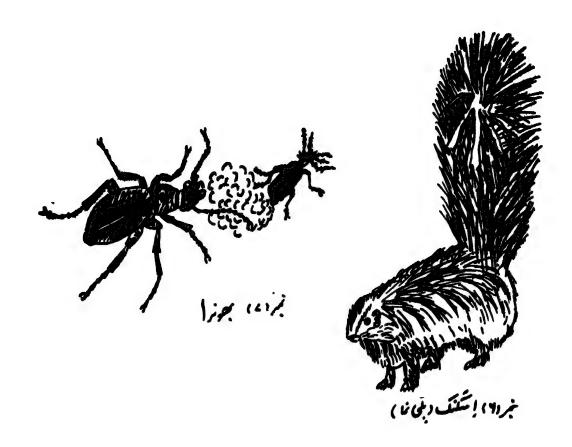



میں وہ یقین کرسکتا ہے کہ دنیا سرف لعابی کبڑ ہے (Spittle-insect) کے لیے بنائی گئی ہے۔

بعض حیوانات جن میں زرہ نہیں ہوتی اسی قسم کی کوئی محافظتی چیز تیار
کر لیتے ہیں جس طرح کھونگھے کی پیٹھ پر ایک خول (Shell) ہوتا ہے۔ اسی طرح
ایک حشرہ جس کو (Caddisworm) کہتے ہیں ایک پیچدار خول تیار کرلیتا ہے
جو ریت کے ذروں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ (شکل نمبر ۹)۔ اس کو بعض لوگ پہلے
کھونگھے کا خول سمجھتے تھے لیکن یہ خیال بعد میں غلط نکلا۔ یہ حشرہ بعض وقت
ایک خاص قسم کے درخت کے سوکھے پتوں کے ٹکڑ ہے کاٹ لیتا ہے اور ان کا ایک
غلاف تیار کرلیتا ہے۔ (شکل نمبر ۱)۔ یہ ٹکڑ ہے ایک قسم کے عرق کی وجہ سے
غلاف تیار کرلیتا ہے۔ (شکل نمبر ۱۰)۔ یہ ٹکڑ ہے ایک قسم کے عرق کی وجہ سے

# نباتی دباغت

## (از حضرت دبّاع سیلانوی)

(جناب دباغ سیلانوی رسالہ سائنس کے نہایت قدیم اور معلمی کرم فرماؤں میں سے ھیں اور آپ کی فنی اور صلی دلچسپی معتاج تمارف نہیں - کرومی (معدنی) دباغت کے متعلق آپ کے گر انقدر مضامین کا سلسله کشی سال سے رسالہ سائنس کے ذریعه ابنائے ملک کے سامنے پیش ھورھا ھے اب انجین ترقی اردو (هند) اس موضوع پر جناب دباغ کی ایک جدید ترین کمتاب شایع کر رھی ھے جس میں رموز فن کی تفصیلی بعث کے ساتھ کرومی دباغت کو ایک سہل العمل دیہی حرفه کی حیثیت سے پیش کیا گیا ھے - دباغ صاحب کا پرخلوس جذبہ خدمت قابل صد نشکر ھے کہ اب آپ نے رسالہ سائنس کے لیے نباتی دباغت کے دقیق مگر پے انتہا مقیدعام ، وضوع پر ایک جدید سلسلہ ، مضامین شروع فرمایا ھے جو امید ھے که دیر تک جاری رھےگا - جہاں تک ھمارا خیال ھے اس موضوع پر دیسی زبانوں میں سے کسی زبان میں اب تک ایسا تفصیلی حواله جمع نہیں کیا گیا جس میں اس مفید فن کی پر دیسی زبانوں میں ہے کسی زبان میں اب تک ایسا تفصیلی حواله جمع نہیں کیا گیا جس میں اس مفید فن کر نے کے لیے بکثرت قبتی تصاویر اور نقشے شامل کیے گئے ھیں جن کی تباری میں بڑی معنت سے کام لیا گیا ھے - دھیں امید ھے که شاگین فن ان مضامین سے علی فایدہ حاصل کریں گے - د مدیر »

(1)

#### رنگ برنگ مخملی یا فلالینی چمڑے کی تیاری

ہمارے ملک ہندستانی چمڑے کی برآمد سے زائد کا چمڑا (کچا اور پکا ہوا) بیرونی ملکوں

کو جاتا ہے، جہاں اسے رنگ رنگا کر اس پر مختلف رنگ چڑھا لیے جاتے ہیں نقلی دانے (سانپ اور مجھلی وغیرہ کی جلد کے دانوں کی طرح) مختلف قسم کے اٹھائے

' جاتے ہیں' یا دانے اٹھائے بغیر اس سے ہزاروں قسم کے چرمی سامان اور آرائشی

چیزیں ثبار کرکے انہیں فروخت کیا جاتا ہے ۔

اس طرح برآمدشدہ کچے اور پکے چمڑ ہے کی مقدار اور قیمت کا اندازہ ذیل کے اعداد و شمار سے کیا جاسکتا ہے ۔

(۳۷ ۔ ۱۹۳۱ع میں برآمد شدہ کچہ اور پکے چمڑوں کی مقدار اور قیمت) چڑ ہے کی قسم

| قيمت                                     | مقدار (ئن) |                                       |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| •                                        |            | (۱) كچا چمژا ـ                        |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 4,404      | ۱ ۔ بھینس کے چمڑ ہے                   |
| 1 . 1                                    | 19,010     | ۲ ۔ کائے بیل " "                      |
| r · Y                                    | 14,940     | ۳ ـ بکری ۳ "                          |
| 10.04                                    | ₹• ₹       | الم - بھیڑ دا دد                      |
| A + 77 + YAT                             | <u> </u>   | ہ۔ دوسرے چمڑ ہے                       |
| 7.46.06.72                               | 44.144     |                                       |
|                                          | چمژا       | (۲) دباغت کرده یا بنایا هوا           |
| 44 . 40 . 44 .                           | مرئے ۲۱۰۵۲ | ۱ ۔ بھینس کے دباغت کردہ چ             |
| 1771171                                  | 10, 10,    | ۲ ـ کائے بیل " "                      |
| 1 . 4 4 4 . 1                            | Y . Y & Y  | ۳ ـ بکری " " "                        |
| 1 ' 7 Y ' A Y ' O 7 A                    | 71017      | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| ۴۰۲۰ ۵۲۰ م                               | 1.9        | ٥ ـ دوسرے " " "                       |
| 7 . 44 . 1 4 . 4                         | 10,414     |                                       |
| 11,.4,40,79.                             | ٦٨,٥٠٨     | -<br>مدان ـ                           |

بہاں ہم صرف بھیڑ کے چمڑے کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں اور صوف یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر دوسرے ملکوں والے ہندستان کے پکے ہوئے بھیڑ کے چمڑے سے ہزاروں قسم کی چیزبں تیار اور فروخت کرکے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ کام یہاں ہندستان میں نہیں کیا جاسکتا؟

مندستان میں نباتی دباغت اور کہیں نہیں ہوتی۔ یه کام احاطۂ مدراس سے بہتر اور ریاست حیدرآباد وغیرہ میں بھی ہوتا ہے مگر مدراس میں اس قدر سستی اور بہترین پکائی ہوتی ہے که شمالی هندستان کے بڑے بڑے کارخانے جو یورپ کے اصول پر واقع ہیں وہ بھی مدراس کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ اس وجه سے شمالی هند کے کارخانوں میں کہیں بھیڑ بکری کی کھال نہیں پکائی جاتی۔ هندستان کی ضرورت کا اس قسم کا چمڑا تمام تر مدراس ہی کا پکا ہوا ہوتا ہے۔ مدراس کی پکائی میں خوبی کی وجه یه ہے کہ وہاں ایک قسم کا چھوٹا سا پودہ بکثرت ہوتا ہے جس کو رہاں \* تروڑ \* کہتے ہیں۔ یہ پودہ خاندیس ' نماڑ ' ریاستہائے جودہ پور ' اود یہور اور کوہ آبو کے آس پاس بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ جودہ پور اور اودے پور میں اور کوہ آبو کے آس پاس بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ جودہ پور اور اودے پور میں وغیرہ سے جو دباغت ہوتی ہے اس کو دوس ے ملکوں والے هندستان کی بہترین دباغت وغیرہ سے جو دباغت ہوتی ہے اس کو دوس ے ملکوں والے هندستان کی بہترین دباغت

کہتے ہیں اور مدراس کے طریقۂ دباغت سے پکائے ہوئے چمڑ ہے کو کثرت سے خربدتے

هیں کیوں کہ وہ اپنے ملکوں میں اس سے بیسیوں طرح کی کارآمد اور مفیداشیا

بنا بنا کر بیشمار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ " تروڑ " سے دباغت شدہ چمڑا قریب قریب

سپید رنگ کا اور نہایت نرم ہوتا ہے ' اس لیے اس پر نہایت ہلکے سے ہلکا رنگ

خوب چڑھایا جاسکتا ہے اور وہ زیادہ دقت کے بغیر نہایت عمدہ ہوجاتا ہے۔

مدراس بمبئی حیدرآباد وغیره مقامات کے علاوہ جب جودہ پور اور راجپوتانه کی دوسری ریاستوں اور دیگر مقامات پر مدراس سے کاریگروں وغیره کو لاکر اس فن کو ترقی دینا چاہا تو ریاست جودہ پور میں اس پر خوب دل کھول کر روپیه صرف کیاگیا مگر استقلال نه ہونے سے سب جگه یه کام بند ہوگیا۔ صرف جنوبی هند میں یه کام بہت بڑے پیمانه پر بدستور جازی ہے۔ شمالی هندستان کی بھیڑ کی کچی کھالیں سب کی سب دباغت کے لیے مدراس ہی جاتی ہیں جہاں وہ بہت بڑے پیمانه پر اور ستی نہایت پسندیده اور سستی نہایت پسندیده اور سستی

ھونمی ھیں۔ ان کی اوزانی اور خوبی کا یہ عالم ھے کہ شمالی ھند کے بڑے بڑے کا رخانے جن کو یورپ کے طریقہ سے چمڑا پکانے کا فخر ھے، وہ بھی مدراس کا مقابلہ نہیں کرسکتے بلکہ اپنی تمام ضروریات کو مدراس کی پکی ہوئی جبیڑی، سے پورا کرتے ھیں ۔ چونکہ مدراس کے بھیڑ کے چمڑے میں خاص اوساف ھوتے ھیں اس لیے بھیڑ کی کچی کھال کی دباغت کرنے کی بجائے بازار سے مدراس کی پکی بھیڑی کا چمڑا خرید کر اس کو مخمل کی طرح بنانا اور پھر اس کو رنگ برنگ رنگنا بھتر ھوگا ۔

مدراسی دباغت کا چمڑا مدراس کا بھیرٹی کا چمڑا ہندستان کی مختلف منڈیوں مدراسی دباغت کا چمڑا

یکساں نہیں رہتا بلکہ اس کا انعصار دوسر بے ملکوں کی مانگ پر ہوتا ہے۔ جب اس کی مانگ دوسر بے ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا نرخ ہندستان میں بھی کراں ہوجاتا ہے اور چار پانچ روپے فی سیر فروخت ہوتا ہے۔ جب باہر سے مانگ کم ہوتی ہے تو اس کا نرخ ہندستان میں بھی ہوتی ہے تو اس کا نرخ یہاں بھی کرنا شروع ہوتا ہے اور دو اڑھائی روپے سیر فروخت ہوتا ہے۔ بازاری نرخ کے علاوہ مال کی خوبی کے لحاظ سے بھی قیمت میں فرق ہوتا ہے ۔ مدراس میں بھیڑ کی دباغت کے بعد اس کی جانچ پر تال کرکے اس کے کئی درجے مقرر کیے جاتے ہیں اور ہر درجہ کا نرخ جدا ہوتا ہے ۔ جس طرح مال کی خوبی کی وجہ سے نرخ میں فرق ہوتا ہے اسی طرح اس کے وزن کے لحاظ سے بھی نرخ مختلف ہوتا ہے ۔ ہلکے وزن کے لحاظ سے بھی نرخ مختلف ہوتا ہے ۔ ہلکے وزن کی لحاظ سے بھی نرخ مختلف ہوتا ہے ۔ ہلکے وزن کی لحاظ سے بھی نرخ مختلف ہوتا ہے ۔ ہلکے وزن کی کھالیں سیر میں چار بلکہ اس سے بھی زیادہ چڑھتی ہیں اور وزنی کھالیں سیر میں دو یا اس سے بھی کم چڑھتی ہیں۔

مخمل بنانے کے لیے چمڑے کا انتخاب اور سب سے ہلکی کھالیں یعنے فی سیر چاد والی اور سب سے وزنی کھالیں یعنے فی سیر دو والی وزن کھالیں یعنے فی سیر دو والی وزن کھالیں یعنے فی سیر دو والی دونوں مخملی چمڑا بنانے کے لیے بیکار ہیں۔ مخملی بنانے کے لیے درمیانی درجے کی بھیڑی ' بہتر ہوتی ہے اور اسی کا انتخاب کرنا چاہیے ۔ نیز یہ بھی خبال رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی چمڑا نہ خریدا جائے جو کسی ایسے جانور کا ہو جسے کوئی

جلدی بیماری هوئی تھی، جس کا اثر اچھا هوجانے پر بھی اس کی کھال پر همیشه کے لیے رہ گیا هو۔ ان اهراض میں سے چیچک اور « میرو » وغیرہ ایسے اهراض هیں جن کا اثر رکھنے والا چمڑا مخملی بنانے کے لیے بیکار هوتا هے ۔ چناںچه خریدتے وقت اس کا خیال رکھا جائے اور بینقص مال خرید کیا جائے ۔ یه بھی خیال رہے که چمڑا رقبه میں نه بہت چھوٹا هو اور نه زیادہ بڑا بلکه درمیانه هو اور پٹوار تک بھرا هوا مال هو (بعنی پٹھے اور پیٹ کا چمڑا یکساں هو)۔ ایسے مال کو ترجیح دینا چاھیے۔ کوئی خاص وزن اور رقبه هونا لازمی نہیں ، البته چار تا پانچ مربع فٹ رقبه کا مال اس کام کے لیے بہتر ثابت هوگا ۔ وہ دبیز و گٹھیلا هو تو اس کے تمام حصه پر مخمل کی طرح بڑا اور ملایم رواں اٹھانے اور بنانے میں بڑی آسانی هوگی ۔

مخملی چمڑا بنانے کے ان اوصاف کی عمدہ بھیڑی مزے پر مخملی رواں اٹھانا انتخاب کرکے خریدنے کے بعد اسے بنانے کی فکر کرنا

چاہیے۔ چمڑے کو پہلے گوشت کی جانب سے ایسا تیار کرلو کہ اس کے ریشے اٹھکر ایسے معلوم ہوں جس طرح کہ مخمل پر رواں ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 انیج تا ۹ انیج لمبے بانس کے دو چار ٹکڑے کاٹ کر ان پر موٹے درمیانی یا باریک دانے ہوں (Emery) یا ریک مال (Sand paper) جن میں موٹے ' درمیانی یا باریک دانے ہوں چپکا دو۔ اب ایک چمڑا صاف ستھری 'چکنی خشک میز پر پھیلا دو اور موٹے ریک مال سے چمڑے کے رخ پر آہستہ آہستہ گھسنا شروع کردو۔ تھوڑی دیر میں چمڑے کے ریشے اٹھنا شروع ہو جائیںگے اور رفنہ رفنہ پھر اسی عمل سے بڑے ہو جائیںگے۔ اسی طرح تمام چمڑے پر ریشے اٹھا لو اور بعد میں اسے مہین ریکمال سے گھس کر رواں عمدہ اور حسب خواہش تیار کرلو۔ جب اطمینان ہوجائے اس وقت ایک پیتل رواں عمدہ اور حسب خواہش تیار کرلو۔ جب اطمینان ہوجائے اس وقت ایک پیتل یا تانبے کے تار کے برش + سے تمام چمڑے کو برش کر ڈالو۔ اس عمل سے جس قدو

<sup>۔ «</sup> میرو» کا عیب ایک کیو ہے کی وجہ سے کھال میں ہوجاتا ہے جس سے چہڑے میں سوراخ ہوجاتے ہیں۔ چیچک کی وجہ سے سوراخ تو نہیں چوتے مگر نشانات مستقل چوجاتے ہیں ۔

<sup>+</sup> یه برش هامطور پر بنجلی سے چاندی شوئے کا ملمع کرنے والے استعمال کرتے هیں اور عامِطور پر بازار میں بکتے هیں -

ریشے چمڑ بے پر ہوتے ہیں وہ سب علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں ۔ اگر چمڑا خوب احتیاط سے بنایا کیا ہے اور ریک مال وغیرہ سے رواں اٹھانے میں ہوشیاری سے کام لیا جائے تو اس قسم کے چمڑ ہے اور مخمل میں کوئی فرق نه ہوگا ۔ جب اس چمڑ ہے سے سامان تیار ہو جائےگا تو اس میں چمڑے اور مخمل میں مشکل سے امتیاز ہوگا۔ اب جمرا رنگ برنگ رنگے جانے کے لیے بالکل تیار سے ۔

روٹیںدار چمڑے کو رنگنا مدراسی بھبڑی کو رنگنے سے پہلے استر لگانے ' بعنی زمین بنانے یا نیل صابون وغیرہ کی چکنائی لگانے کی

ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ مدراس کی دباغت شدہ بھیڑی قریب قریب سیید رنگ کی اور نہایٰت نرم ہوتی ہے ۔ اس لیے اس پر یہ دونوں عمل کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی البتہ کسی اور قسم کے چمڑ ہے کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے ان کی ضرورت معلوم ہو تو صرف واقفیت کے لیے اس کو آخر میں درج کردیا گیا ہے' ورنہ عامطور یر اس کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

روئیںدار مخملی چمڑ ہے کو اس طرح رنگتے ہیں کہ پہلے اس کو صاف ستھر ہے یانی سے ایک دو مرتبہ دھو کر اس کا یانی سلیکر سے سیٹ کر خارج کر دیا جاتا ہے اور چمڑ ہے کو ته لگا کر یا بھیلا کر رکھ دیتے ہیں ۔ ایک ناند میں اس قدر صاف نیم گرم یانی بھر دبتے ہیں کہ چمڑا اس میں خوب ڈوب سکیے ۔ اب نمام چینے کے پیاله میں چھے فیصدا ہیراکسیس یانی میں کھول کر ناند میں ڈال کر خوب ہلا دو اور ایک ایک چمڑا پھیلاکر ناند میں داخل کردو اور اسے ایک کھنٹنے تک برابر چلاتے رہو ۔ اس اثنا میں چمڑ ہے کا رنگ ہلکا سرمئی (light grey) ہو جائےگا۔ جب یقین ہو جائے کہ چمڑ ہے پر رنگ کا کافی اثر ہو چکا ہے تو اس وقت ناند میں ایک تا دو فی صدی طاقت کا ایسیٹیک ایسڈ (acetic acid) یا فارمک ایسڈ (farmic acid) بتدریج ڈالتے رہو اور چمڑے کو برابر ہلانے رہو ۔ نرشہ کا آخری حصہ شریک کرنے کے بعد

ا یه وزن شلیکر سے یانی خارج کیے ہوئے سوا من چیزے کے لیے کافی ہوتا ہے -

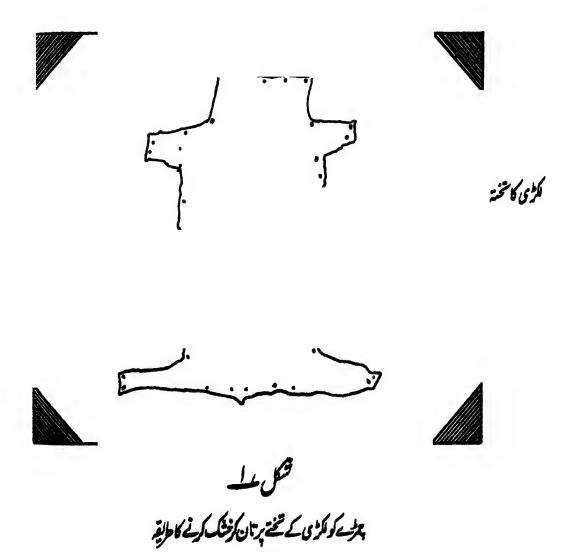

پندرہ بیس منٹ اور چمڑ ہے کو اسی طرح ناند میں ہلانے رہو۔ اب چمڑا بالکل رنگ کر نیار ہو جائےگا ۔

ابک اور ناند میں نیم کرم پانی بھر دو اور ایک چمڑا رنگ کی ناند میں سے نکال کر اس کو پورا پھیلا کر دو چار غوطے اس نیم گرم پانی میں دے کر گھوڑی پر پھیلا دو ۔ اسی طرح ایک ایک چمڑا کر کے تمام چمڑوں کو نیم گرم پانی کی ناند میں غوطے دے کر گھوڑی پر پھیلا دو اور شام کو کام بند کرنے سے پہلے یا دوسری صبح چمڑوں کو لکڑی کے تختوں پر کیل کر تان دو اور اسی حالت میں ان کو بالکل خشک کرلو۔

جمڑا تختوں پر لوہے کی کیلوں سے اس طرح تانتے ہیں ا ۱۹ تانئے کا طریقہ کہ اس کے گوشت کے رخ کو اوپر رکھ کر چمڑے کو پورے

تختے پر پھیلادیا جاتا ھے اور اس کو تختے کے بالکل درمیان میں کرلیتے ھیں تاکہ اس کا کوئی حصہ تختہ سے باھر نہ رہ جائے۔ سب سے پہلے گردن کے ایک سرے پر ایک لوھے کی کیل لگا کر اس کو مضبوط کر دیا جاتا ھے، اس کے بعد دوسرے سرے پر ایک اور کیل لگا کر اس کو اس قدر کھینچ کر اور تان کر پختہ کردیتے ھیں کہ زور لگانے پر بھی چمڑے میں تننے کی گنجابش باقی نہ رھے۔ اب گردن کا چمڑا بالکل تن کیا اس میں کہیں شل وغیرہ نہیں ھے۔ مزید احتیاط کے لیے ان دونوں کیلوں کے درمیان اور دو چار کیلیں لگادی جائیں تو بہتر ھے۔ اب گردن کی سیدھ میں پٹھے کی طرف جاکر جتنی کیلیں کردن مین لگائی کئی ھیں اتنی ھی کیلیں گردن کی کیلوں کے مقابل چمڑے کو خوب تان کر اور لگا دو۔ اس بات کا خیال رھے کہ کردن کا چمڑا دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جانب کھینچ کر کیلاجائے۔ اگر کیلیں قاعدہ سے کھینچ کر لگائی ھیں تو اب چمڑے کے درمیان کا کہا تھا، مگر پٹھے تک بالکل تن جائےگا۔ اس میں کہیں شل نہ ھوں کے اور کھینچنے کر کیلاجائے۔ اگر کیلیں قاعدہ سے کھینچ کر لگائی ھیں تو اب چمڑے کے درمیان کا تاننے سے اس میں بڑھنے کی گنجایش نہ رھےگی۔

جس طرح کردن اور پٹھے کو کھینچ تان کر پکا کیا ھے اسی طرح ایک جانب کی دونوں ٹانگوں کو کھینچ تان کر قائم کراو اور درمیان میں حسب ضرورت کئی کیلیں لگا دو تا کہ یٹوار (بیٹ کے حسے) کا چمڑا خوب تن جائے، اس میں شل نه رھنے پائیں ۔ اسی طرح دوسری جانب کی فانکیں اور پٹوار وغیرہ کے چمڑے کو بھی پکا کرلو ۔ اب تمام چمڑا خوب تن گیا ھے اور خشک ہونے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح ایک چمڑ ہے کو خوب کھینچ تان کر تخته پر ایکایا ھے اسی طرح باقی ماندہ کل چمڑ بے تختوں پر کھینچ تان کر سابہ میں خٹک ہونے کے لیے ایک سے ایک ملاکر رکھ دو اور انھیں ایک دو روز تک اسی طرح رہنے دو ۔ جب وہ بالکل خشک ہو جائیں تو ان کو نرم کرکے ان کا رواں معمولی برش وغیرہ سے اٹھاکر اور ان کی کوریں ٹراش کر فروخت کردو یا خود استعمال میں لاؤ ۔

چمڑا نرم کرنے کا طریقہ | (شکل نمبر ۲ و نمبر ۳) ۔ جب چمڑ بے بالکل خشک ہوجائیں تو ان کو تختوں پر سے نکال کر علیحدہ کرلو

اور ایک نمدے کا ٹکڑا ۹ انچ امبا اور ۲ انچ چوڑا لیے کر اس کے اوپر چمڑے کا ایک تسمہ اتنا بڑا لگا دو کہ اس کے اندر اسان کے ہاتھ کا پنجہ بہآسانی داخل ہوسکے -نمدہ نیار ہونے پر اس کو اس طرح استعمال کرو: پہلے رنگے ہوئیے چمڑ ہے کو ایک صاف ستھری خشک میز پر اس کے گوشت کے رخ کو اوپر رکھ کر پھیلا دو ۔ اب نہدہ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں پھنسا لو۔ چمڑے کی پٹوار کو اس طرح دھرا کرو کہ اس کا تقریباً ایک فٹ چوڑا چمڑا لوٹ کر دہرا ہوجائیے۔ یہر نمدیے والیے ہاتھ کو چمڑ ہے کے دھریے حسے پر کسی قدر زور سے آہشہ آہشہ آگے اور پیچھے لیے جاؤ اور پھر آکیے اور بیچھے لاؤ، یہ عمل کئی بار کرو۔ اس عمل سے چمڑا نرم ہوجاتا ہے اور اس کے روئیں علیحدہ علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ جب تمام چمڑا نرم ہوکر اس کے روئیں مخمل کی طرح علیحدہ علیحدہ ہوجائیں (اسی طرح جس طرح که بھیڑ کے چمڑ بے یر رواں محنت اور مشقت کرکہ اٹھاماگا تھا) اس وقت یہی عمل چمڑ ہے کی ایک بٹوار سے دوسری بٹوار تک اور بھر کردن سے بٹھے تک اور پٹھنے سے بھر کردن تک



#### چمڑے پر رواں اٹھانے کی مشینیں





شکل سمبر ہ

شکل نمبر ۳



شکل نسر ۲

کیا جائے۔ اس عمل کو اسی طرح ایک مرتبہ اور دھرایا جائے اور بائیں پچھلی ٹانگ سے داھنی اکلی ٹانگ تک کیا جائے۔ سے داھنی اکلی ٹانگ تک کیا جائے۔ چمڑ نے کو ھر سمت لوٹاکر اور پھراکر یہ عمل کیا جاتا ھے جس سے اس کا دیشہ دیشہ علیحدہ علیحدہ ہوکر وہ نہایت نرم ہوجاتا ھے اور اس کا دواں مخمل کی طرح نرم ہوتا جاتا ھے۔ اب اس کو تراش کر بال کی جانب ایک ٹانگ پر اس کا ناپ دوج کرکے اس کو فروخت کرسکتے ھو یا اپنے کام میں لاسکتے ھو۔

#### (۲) مخملی بهیری

اس سے پہلے جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ اس کام کو چھوٹے پیمانہ پر کرنے کا ہے۔ مگر بڑے پیمانہ پر بہی کام کرنے کے لیے مشین وغیرہ سے امداد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اب اس کا بیان ضروری معلوم ہوتا ہے۔

پہلے بھیڑی کے چمڑے حسب سابق منتخب کرلیے جائیں۔ منتخبہ چمڑے پر رہشے اٹھانے کے لیے ریگ مال سے گھسنے کی بجائے اب ایک قسم کی چھوٹی مثین سے کام لیا جاتا ھے (ملاحظہ ھو شکل نمبر ۳، ٥ اور ٦) جو بہت آسانی سے بہت عمدہ اور بڑا رواں اٹھا دیتی ھے۔ یہ چھوٹی سی مثین ایک معمولی سان کے برابر ھوتی ھے جس سے چاقو چھریاں ٹیز کی جاتی ھیں۔ اس کا پہیا معمولی سان کے پہیوں کی طرح چھوٹا ھوتا ھے مگر چوڑائی ایک دو انچ کی بجائے آٹھ انچ ھوتی ھے۔

سربش کی ته پر کرنڈ جمانا ملکی سی ته چڑھا دیتے ھیں۔ چونکه اس وقت یه گرم سربش کی ایک ھوتا ھے اسی حالت میں کرنڈ (Emery) کے دانے (موٹے، درمیانی یا چھوٹے) جس جسامت کے مطلوب ھوں اس حمه پر بچھا دیتے ھیں اور ھاتھ پر چمڑا یا کپڑا وغیرہ باندھ کر ان کو دبا دیتے ھیں۔ جب سریش ٹھنڈا ھو جاتا ھے تو کرنڈ کے دانے اس کی سطح پر مضبوط جم جاتے ھیں۔ اسی طرح پہیے کی تمام چوڑائی پر کرنڈ (Emery) جما دیا جائے۔ اس کے بعد اس سے رواں اٹھانے کا کام لیا جائے۔

مشین کی ایک جانب ایک چھوٹی آھنی چرخی (Pully) لگی ھوٹی ھے۔ اس پر چمڑے کا پٹا (Belting) چڑھا

رواں اٹھانے کا طریقہ

دیا جاتا ھے اور اب وہ بردی مشین جو کارخانہ میں چلتی ھے چلا دی جاتی ھے۔ چونکہ یہ بٹا ایک بڑی چرخی سے چھوٹی چرخی پر چڑھایا گیا ہے اس لیے بڑی چرخی کی ایک کر دش اس چھوٹی چرخی کو متعدد چکروں میں گھما دیتی ہے اور چھوٹی مشین جس پر کرنڈ جمایا کیا ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ کردش کرنے لگتی ہے۔ اس مشین کا نمام حصه ایک لکڑی کے خول سے ڈھانک دیا جانا ھے بجز آٹھ انچ کے اویری حسے کے جسے کھلا چھوڑ دیا جانا ھے۔ اس کے دائیں بائیں جو دو تختیاں میز کی طرح لگی ہوتی ہیں، ان پر چمڑا اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے کہ گوشت والا رخ تو مشین سے ملا رہے مگر بال والا رخ اوپر کی جانب ہو۔ اب کاربگر نمدے کی کدی اپنے پنجہ پر پھنسا کر مشین کے کھلے ہوئے حصہ پر ہانھ لگا کر آہستہ آہستہ چمڑ ہے کو تیزی سے گھومتی ہوئی مشین کے حصہ پر دبانا ہے۔ کرنڈ جو مشین پر جما دیا گیا ہے وہ چمڑے پر رواں اٹھا دیتا ہے اور کاریگر باربار چمڑے کو اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے۔ جب چمڑ بے پر رواں حسب خواہش اٹھ آنا ہے تو کاربگر اس حصے کو ہٹا کر دوسر سے حصے پر رواں اٹھانا ہے اور اس طرح سار سے چمڑ ہے پر عمل کر کرکے اسے پورا نبار کرلبتا ہے۔ ایک چمڑا ختم ہونے کے بعد دوسرے پر بھی عمل کرتا ھے اور اس طرح تمام چمڑ ہے تیار کر لیے جاتے ھیں۔ اس کے بعد مشین کا برش یا معمولی برش یا تار کا برش استعمال کرکے چمڑ ہے کا رواں رواں علیحدہ کردیا جائیے۔ اب اگر چمڑے پر ہاتھ پھیر کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا رواں مخمل کے روئیں سے بھی زیادہ نرم اور نفیس اٹھ گیا ہے۔ اب ان تمام چمڑوں کو جن پر رواں نہایت عمدہ اٹھ آیا ہے اور جو مخملی ہوگئے ہیں ' صاف ستھریے یانی کے ڈھول میں گھما کر اور ایک دو بار آدھے آدھے گھنٹے تک ملاکر دھو لینا چاھیے۔ اس کے بعد ان سب چمڑوں کو میز پر پھیلا کر سلیکر سے ان کا یانی خارج کرکے ته کرلیں اور ڈھیری لگادیں۔

### قیمت (Funnel



(Axl

روئیں کی طرح ہوجائے۔

روئیں دار چمڑوں کا رنگنا ا جب تک که کاریگران چمڑوں سے پانی خارج کررہے میں اس اثنا میں ڈھول میں حسب ضرورت نیم کرم یانی بھر کر اس میں تین سیر ہیرا کسیس® یانی میں حل کرکے اور ایک سیر نیکروسین (Nigrosin) ملادو، اب چمڑوں کی ڈھیری میں سے ایک ایک چمڑا یھیلا پھیلاکر ڈھول میں الماری کی طرح لگیے ہوئے تختوں میں سے اس تختہ پر جمع کردو جو ڈھول کے دھانہ کے بالکل مقابل ھے۔ جب کل چمڑ ہے اس طرح ڈھول کے تختہ پر رکھ دیے جائیں تو ڈھول کا منہ بند کرکے اس کو جلادو اور اسی طرح ایک گھنٹہ یا اس سے زاید عرصہ تک برابر چلانے رہو۔ اس کے بعد سیر بھر ايستُك ايسدُ (Acetic Acid) يا فارمك ايسدُ (Formic Acid) أيك بالثي ياني میں ملاکر تیار رکھو ۔ اب ڈھول کے اس ڈھر بے (Axle) کو دیکھو جس پر ڈھول گردش کرتا ھے اور جس کے بیچ میں ایک سوراخ ھے ۔ اس سوراخ میں ایک قیف یہنساکر (ڈھول کو کھولے بغیر) اس کے ذریعہ بالٹی میں تیار رکھا ہوا رنگ آہستہ آهسته (تقریباً تیس منٹ میں) اندر ڈال دو اور اس کے بعد ڈھول کو آدھ کھنٹے تک چلاکر بند کردو ۔ (ملاحظہ ہو شکل نمبر ۷ اور نمبر ۸ جس میں ڈھول کے اندرونی حصے تراش میں دکھلائے گئے ھیں اور قیف بھی لکی ہوئی ھے)۔ اب ڈھول کا دھانہ کھول کر اندر سے ایک ایک جمڑا نکال کر اسے ایک ناند میں جس میں نیم کرم یانی رکھا ہوا ہے' اس میں کئی غوطے دیے دیے کر سب چمڑوں کو گھوڑی پر مهلا دو ۔ جب ان چمڑوں کا سب یانی ٹیک جائے (یا یانی سلیکر سے خارج کرلیا چائے) تو انھیں بکے بعد دیگر ہے تختوں پر خوب کھینچ تان کر لگادو۔ جب یہ بالسکل خشک موجائس تو پہلے بتلائے موٹے طریقہ پر انھیں نرم کرلیا جائے اور برش ا کماکر ان چمڑوں کا رواں خوب اٹھا لیا جائیے ناکہ ان کی سطح پھر مخمل کے

ہ بہ مقدار میں سوا من بھیۃ کا چہۃا رنگنے کے لیے کافی ہے ۔ نیکروسین ایک کیمیائی رنگ ہے جو چہ<sub>ڑے</sub> کے تیار ہوجانے پر کہرا سرمٹی رنگ دےگا ۔

## (٣) ڈھول میں گہرا کتھٹی رنگ رنگنے کا طریقه

جب بھیرہی میں عمدہ رواں اٹھ کر تیار ہوجاہے تو ڈھول میں یانچ من یانی بھردو اور سوا من بھیڑی اندر داخل کرکے ڈھول کا منہ بند کرکے اس کو کارخانہ کے انجن سے چلادو ۔ نصف کھنٹہ بعد ڈھول کا یانی (ڈھول کی ایک دو سخس نکال کر ) خارج کردو اور دوسری بار اور یانی لیے کر پہلے کی طرح چمڑ ہے کو دھو ڈالو۔ دوسری دہلائی کے بعد چمڑا استر لکانے ا یا رنگ کے لیے زمین تیار ۲ کرنے کے لیئے بالکل تیار ہوگا۔ اب اس کو ڈھول سے نکال کر صاف ستھری میز پر رکھ کر سلیکر سے اس کا بیشتر یانی خارج کردو ۔ جب سب چمڑوں کا یانی اس طرح خارج ہوجاہے تو دو تا پانچ فی صدی کے تناسب سے «چوکور ، بمبئی کا کتھا (Gambier) (جو کئی دن سے ١٥ ـ ٢٠ سير ياني ميں اسي غرمن سے رکھا هوا هے) دُّهول میں ڈال دو اور اس میں نقریباً دو ڈھائی من نیم کرم یانی اور ملادو۔ اب ڈھول کے دھانہ کے سامنے جو تختہ الماری کی طرح اندبر لگا ہوا ہے اس پر پانی خارج کیے ہوئے سب چمڑوں کو پھیلاکر رکھ دو ۔ اس کے بعد ڈھول کا منہ اچھی طرح بند کردو تاکہ اندر پانی نکلنے نہ پائے ۔ اب انجن سے ڈھول کو چلادو اور متواتر ایک کھنٹہ تک چلنے دو ۔ اس کے بعد اس کا منہ کھول کر سب چمڑوں کو نیم گرم پانی میں دو چار غوطے دیے کر میز پر پھیلاکر سب کا پانی سلیکر سے خارج کردو۔ اب زمین تبار ہوگئی ہے اور یہ سب چمڑے رنگے جانے کے لیے بالکل تبار ہیں۔ جب تک مزدور چمڑوں کو ڈھول سے نکال نکال کر ان کا بانی خارج کرتے ھیں ، تم اس وقفہ سے فائدہ اٹھا کر رنگ تیار کرلو۔ اوسط درجہ کی ایک بھیڑی کے لیے ۲ ماشہ سے لیے کر ایک تولہ تک رنگ یا سوا من وزنی چمڑ ہے کے لیے ایک سیر تا دو سیر ڈائمنڈ ڈی (Diamond D) رنگ ایک تام چینی کی بالٹی میں

۱ و ۲ 'Mordant' کرنے کو استر لگانا یا زمین تیار کرنا کہتے ہیں۔

ڈال کر اس میں پہلے تھوڑا پانی ڈال کر رنگ کو کھول دو۔ جب رنگ مل جانے اس وقت ۱۰ تا ۲۰ سپر اور پانی ملاکر اسے خوب ہلاتے رہو۔ جب معلوم ہوجائے کہ تمام رنگ یانی میں کھل گیا ہے اس وقت اس کو دوسری بالٹی میں چھان کر تیار کرلو۔ اس چھنے ہوئیے رنگ کو ڈھول میں داخل کرکیے اس میں اور نیم کرم پانی ملاکر سب وزن کو دو تین من کرلو ۔ اب ان تمام چمڑوں کو ڈھول میں لگے ہوئے اندر کے تخته پر پھیلاکر ڈھول کا منہ بند کرکے اسے انجن سے چلا دو اور ایک کھنٹه تک گھماتے رہو۔ اس کے بعد ایک سیر تا دو سیر ایسیٹک ایسڈ (Acetic Acid) یا فارمک ایست (Formic Acid) دس سیر پانی میں ملاکر اس تیزاب دار پانی کو تھوڑا تھوڑا کرکے تیس منٹ میں (ڈھول کے ڈھرمے کے سوراخ میں قیف لگاکر) چلتے ہوئیے ڈہول میں داخل کردو اور اسے نصف کھنٹہ تک چلاتے رہو۔ اس کے بعد ایک ایک چمڑا کرکے سب چمڑوں کو نیم گرم یانی میں حسب معمول غوطه دیے کر پھر ان کا بانی خارج کرکے سب چمڑوں کو تختوں پر کھینچ نان کر لگاکر خشک کرلو اور خشک ہوجانے پر ان کو نرم کرکیے ان کا رواں اٹھالو۔ چاہو تو اس کے بعد بھی بالکل خشک ڈھول میں نرم چمڑ بے کو ایک کھنٹہ چلاکر اور عمدہ تیار کرلو ۔ اس کے بعد ہر چمڑ ہے کے بال کے رخ پر اس کا ناپ درج کر دو ، با نظر فروخت کردو (یعنی بلا ناپ کے صرف دکھلاکر فروخت کردو )۔

چمڑے کو ڈھول میں نرم کرنا جمڑے کو ھاتھ سے نرم کرنے کی بجائے مشین سے جمڑے کو ڈھول میں نرم کرنا جاتا ھے اور مشین ھی سے اس پر برش بھی کرتے ھیں اور آخر میں بالکل خشک ڈھول میں تیار چمڑا بھر کر ڈھول کا منہ بند کرکے اس کو ایک گھنٹہ چلا دیا جاتا ھے۔ اس عمل کے بعد چمڑا ڈھول میں خشک کھومنے سے بہت نرم ھوجاتا ھے اور اس پر رواں بہت اچھا اٹھ آتا ھے۔ مختلف رنگوں سے رنگنا جس طرح ھا۔ کا کھرا سرمٹی اور کھرا کتھئی چمڑا رنگا مختلف رنگوں سے رنگنا گیا ھے اسی طرح زرد، سرخ، سبز وغیرہ وغیرہ متعدد رنگ رنگ لیے جائیں۔ ان مختلف رنگوں کی ایک نہایت ھختص فہرست یہاں درج کی جاتی

ھے۔ حسب ضرورت رنگ فروش سوداگروں سے نمونے طلب کرکے استعمال کر سکتے ھو نیز کسی قسم کی دشواری پیش آنے پر ان سوداگروں سے خط و کتابت کرکے اپنی دشواریاں بتلاکر ان سے عملہ رائے اور ضروری ہدایات حاصل کرسکتے ہو جس کے بہم پہنچانے میں وہ کبھی دریغ نہیں کرتے۔ کارخانے والے دوسرے رنگ اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں تا کہ ان کا رنگ استعمال کرنے والوں کو ہرطرح کی آسانی ہو۔ مخملی چمڑے کے رنگ اکثر و بیشتر نہایت شوخ اور خوش رنگ ہونے ہیں۔ یہاں ان کی ایک مختصر سی فہرست درج کی جانی ہے:۔

### شرخ رنگ

(1) Brilliant Scarlet.

(2) Fast Red.

(3) Leather Fast Red.

(4) Naptheline Red.

(5) Leather Scarlet

#### سن رنگ

(1) Acid Green.

(2) Basic Green.

(3) Lassomine Green.

#### آسمانی رنگ

(1) Naptheline Blue.

(2) New Blue.

(3) Soluble Blue.

#### بادامی رنگ

(1) Bismarck Brown.

(2) Phosphine G.G.

(3) Diamouth Phosphine.

(4) ,, G.

مدراسی بھیڑ کے لیے ہلکا رنگ رنگنے کے واسطے استر اور تیل صابن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ اگر ضرورت سمجھی جائیے

استر اور تیل صابن

تو اس طرح عمل کیا جائے: پہلے چمڑے کو دھو ڈالو۔ خوب دھو لینے کے بعد ھلکا رنگ رنگنے کے لیے پانچ تا دس فیصد ادھو ادرخت کی پتی (جسے پانی میں کئی دن پہلے سے اسی کام کے لیے ڈال رکھنا چاھیے) کو نیم گرم بانی ڈال کر میں کرم کرلو اور بھیڑ کا دُھلا ھوا چمڑا اس میں داخل کرکے دو چار چمڑے ھوں تو ھاتھ سے اور اگر ایک درجن یا اس سے زاید چمڑے ھوں تو لکڑی کی نافد میں اثر کر پاؤں سے ایک گھنٹه روندو۔ زیادہ چمڑے ھوں تو ڈھول میں یه عمل کیا جائے۔ ایک گھنٹه کے بعد ایک اور نافد کو نیم گرم پانی سے بھر دو اور دھو کی بتی میں جو چمڑے پرڑے ھیں اس میں سے ایک چمڑا نکالو اور اس کو پھیلا کر اسے دو چار غوطے نیم گرم پانی کی نافد میں دے کر دھو لو تا کہ بتی وغیرہ سے چمڑا سان ھوجائے۔ بالکل صاف ھوجانے پر جس قسم کا چاھو رنگ او اور اس کو پھیلا کر پہیلا دو اور تختوں پر تان کر خشک کرلو اور خشک کرکے ان پر رواں پہلے کی بر پھیلا دو اور تختوں پر تان کر خشک کرلو اور خشک کرکے ان پر رواں پہلے کی طرح اٹھالو۔ اس کے بعد نرم کرلو اور تراش کر بال کے رخ پر ٹانگ پر ناپ درج کرو اور فروخت کردو۔

جیسا کہ اوپر بتلایا گیا ہے مدراس میں بھیڑ کی

تیل صابن کا نسخه

دباغت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا چمڑا قدرتی

اور اسے تیار کرنے کی ترکیب

طور پر نرم ہوتا ہے اس کو تیل صابن وغیرہ

لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت معلوم ہو تو بہت کم مقدار میں چمڑ ہے کو

زبادہ ملابم کرنے کے لیے لگایا جائے جس کا نسخه مع وزن درج ذیل ہے:۔۔

For 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> maunds Sheep.

Castor oil 5 Tolas

Soap 8 ,,

Egg Yolk One

Borax 2 Tolas

سوا من بھیڑ کے لیے ارنڈی کا تیل ہ تولہ صابون ۸ " زردی انڈ بے کی اعدد سہاگہ ۲ تولہ

پہلے صابن کو چاقو سے تراش کر پانی میں ڈالکر آگ پر رکھ دو اور ایک لکڑی سے

خوب ہلاتے رہو۔ چند منٹ میں صابون یانی میں گھل جائےگا۔ اب ارنڈی کا تیل شریک کرکے برنن کو آگ سے انارلو۔ اس میں سہاکہ پانی میں گھول کر آہستہ آہستہ ڈالو اور دس پندرہ منٹ تک ہلاکر اس مرکب کو بلونی سے ایک گھنٹے تک خوب بلولیا جائے۔ جب بالکل سرد ہوجائے تو اس میں ایک انڈے کی زردی ملاکر آدھے گھنٹے تک اور ہلایا جائے۔ پھر اسے استعمال میں لا سکتے ہیں۔

ترکیب استعمال سے اس کا پائی خارج کردو ۔ پھر ایک ڈھول یا ناند میں اس قدو نیم کرم پائی لو کہ اس میں چمڑا ڈوب جائے ۔ اس میں نیل صابون کا مرکب ملاکر اس کو اکرٹری سے خوب ھلادو تا کہ پائی دودھ کی طرح سفید ھوجائے ۔ اب ایک ایک چمڑا پھیلاکر اس میں ڈال دو اور تقریباً نیس منٹ تک جلد جلد چلانے رھو۔ اس اثنا میں چمڑا تیل صابون کا مساله سب پی جائےگا ۔ ایک اور ناند میں صاف ستھرا نیم کرم پائی تیار رکھو اور ایک ایک چمڑے کو اس پائی میں دو چار مرتبه خوب غوطے دے کر گھوڑی پر پھیلادو ۔ اسی طرح باقی ماندہ کل چمڑوں کو غوطے دے کر سے سبٹ کو کھوڑی پر پھیلادو ۔ اس کے بعد ان کا زائد پائی سلیکر سے سبٹ کر خارج کر دو اور حسب معمول ان کو لکڑی کے تختوں پر کھینچ تان کر کیل دو اور خشک ھونے پر بتلائے ہوئے طریقه پر نرم کرلو ۔ ازاں بعد رواں اٹھا کر تراش لو اور ناپ درج کے فروخت کرو ۔

(~)

## فلاليني چمڙا

مخملی چمڑا بنانے کی ترکیب اوپر بیان کی گئی ہے۔ فلالینی چمڑا بنانے کا عام اصول بھی بھی ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ فلالینی چمڑے میں روٹیں بجائے گوشت کی جانب کے بال کی جانب پر اٹھائے جانے ہیں۔ چوں کہ بال والا زیادہ سخت ہوتا ہے اس لیے اس پر روئیں تو اٹھتے ہیں مگر وہ نسبتاً کم اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان روؤں کی نوعیت مخملی نہیں بلکہ فلالین کی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے چمڑے کو ﴿ فلالینی چمڑا ﴾ کہتے ہیں۔



شکل نمبر ۹ تیارشدہ مخملی چمڑے

# مختلف رنگ کے فلالینی اور مخملی چمڑوں کے عور

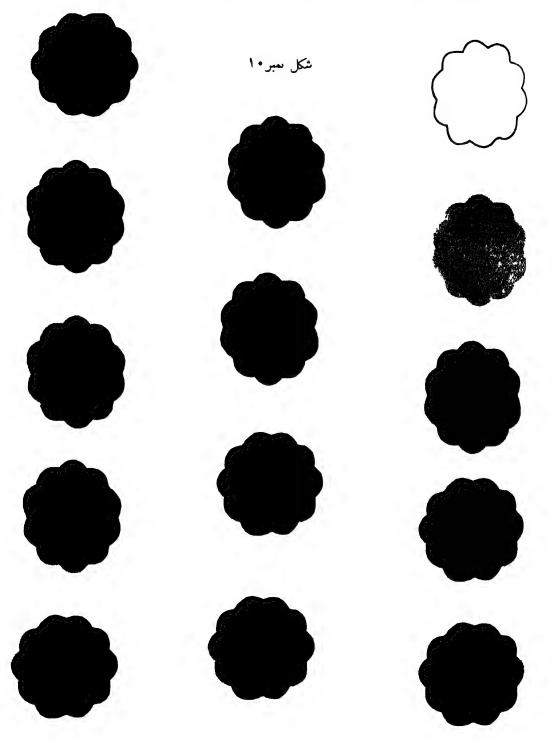

(٥) مدراسی بھیڑی وغیرہ کا چڑا فروخت کرنے والے سوداگروں کے جند

نام مع پته ـ

(۱) اے ۔ بی ۔ صدیق برادرس

جونا ماركيك . آكره

(۲) کریسینک لیدر ورکس ـ آگره

(٣) منورالدين اينڌ سنز

جؤتا ماركيك - آكره

(٣) هاشم بهائي ميثها

ڈھولی کھار ۔ آگرہ

(٥) سيثه جوا بهائي اسماعيل

لافوش روڈ ۔ کان پور

(٦) ايج - محمد اسماعيل

نمبر ۱۲ واثرلو استربث - کاکته

(Y) اے۔ بی ۔ صادق برادرس ۔ کلکته

(A) علاء الدين موسى جي بهائي

نل بازار ـ ڈھبو اسٹریٹ ـ بمبئی

(٩) امے ۔ ایج ۔ محمد اسماعیل اینڈ، کو

هیرا منکا بروا ـ کان بور

(باقی)

# اسرارالسهاوات

از جناب تاراچند صاحب باهل۔ هیڈ ماسٹر' قائم بھروانه' شور کوٹ' جھنگ (پنجاب)

جب سے بنی نوع انسان عقل و شعور سے بہر،ور ہوئی اس وقت سے وہ قدرت کے سربسته رازوں کے اکتشاف کی طرف مایل ہوگئی تاکه حالات سے آگا، ہوکر ان کے فوائد سے متمتع ہوسکے۔ ارباب فہم و فراست نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق فلسفة فطرت کی مختلف شاخوں کو چن لبا اور انہس کے مطالعه میں منهمک ہوگئے۔

چوں کہ آسمان رات کو بھی نظر کے سامنے رہتا تھا اور اس کے ستاروں کی چمک دمک ہرکس و ناکس کا دل موہ لیتی تھی اس لیے اس نے عقل والوں کی نوجہ اپنی طرف منعطف کرلی۔ ہر ناظر کے دل میں سوال اٹھتا تھا کہ آخر یہ کیا ہیں؛ کیوں معرض وجود میں لائے گئے ہیں؛ انھیں گوناگوں سوالات نے شوقین اشخاص کے دل میں آسمانی مطالعہ کی گدگدی پیداکی اور انھوں نے شب بیداری اور اختر شماری کو اپنا شیوہ بنایا۔ ان کے هم عسر ان کا مضحکہ اڑاتے تھے کہ آخر یہ آسمانی مشاهدات تمھیں کیا فائدہ دیں گے۔ کیوں خواب نوشیں کا لطف کرکرا کرتے اور عاشقان مہجور کی طرح تاریے گئتے رات گزارتے ہو۔ ایسے خشک اور دل چسپی سے عاشقان مہجور کی طرح تاریے گئتے رات گزارتے ہو۔ ایسے خشک اور دل چسپی سے عاری کام کے پیچھے کیوں پرگئے ہو۔ احمقوں کی طرح آسمان کی طرف بار بار کھورنے سے تمھیں شرم نہیں آتی۔ اول تو تم کچھ بتلاتے نہیں؛ اگر کچھ بتلاتے ہو قابل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس قسم کی پا در ہوا باتوں سے تمھیں کیا حاصل تو قابل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس قسم کی پا در ہوا باتوں سے تمھیں کیا حاصل

ہوگا۔ الغرض طرح طرح کے طعن تشنیع اور حوصلہ فرسا باتوں سے ان کا جی ڈھاتے تھے۔ خدا جانے کتنے اسحاب ان باتوں سے حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہوںگے۔

کاش انھیں معلوم ہوتا کہ فلکیات کا مطالعہ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ جنتر بال اور پتریاں اسی علم کی بدولت مرتب ہوئیں۔ رات کے وقت بحری جہازوں کو اسی علم نے صحبح راستہ پر چلایا۔ ستاروں اور سیاروں کی رفتار ' وزن قد و قامت ' کرۂ زمین سے ان کا فاصلہ سب اسی علم کے طفیل معلوم ہوا۔ اس آسمانی مخلوق کے مطالعہ سے کئی ایسی باتیں منکشف ہوئیں جنھوں نے کئی دیگر مفید ابجادات اور منفعت بخش اختراعات کی داغ بیل ڈالی۔ مشتے نمونہ از خروارے عرض ہے کہ اگر کوئی مستقل مزاج راصد روشنی کی رفتار معلوم نه کرتا تو لاسلکی (Wireless) کی نمام قسمیں اور اس کے ذریعہ بین الاقوامی نامه و پیام اور آمد و رفت ادھوری رہ جاتی اور بحری سفر اتنا سہل نه ہوتا۔ دوربین جیسے مفید آلات اسی علم فلکیات کے اشتیاق نے ابجاد کرائے۔ موسموں کے بارے میں باونوق پیشبنگوئیاں کرنا اجرام سماوی کے حالات سے واقف ہونے پر آسان ہوا۔

توهمات و روایات علم و حکمت کی راہ میں حایل ہیں۔ چناںچہ ایک صاحب نے اسی امر کی شکایت بدیں الفاظ فرمائی ہے:۔

پیدا هو کیا بشر میں حکیمانه مزاج عقلوں په هیے صدیوں کی روایات کا بار

ان توهمات اور وساوس کا استیصال صرف علم الافلاک کی بدولت عمل میں آیا۔ کون نہیں جانتا کہ قدما آسمان کو اپنا مخالف سمجھتے تھے اور اس کی گردش اور چکر کو بربادی کا موجب تصور کرتے اور کہتے تھے '۔

آسماں گردش میں ہے میرے مثانے کے لیے چکیاں تو چل رہی ہیں ایک دانے کے لیے چکیاں تو چل رہی ہیں ایک دانے کے لیے لیکن علمالسماوات نے اس خیال کی تردید کی اور انھیں کہنا پڑا:۔

ابر و باد و مہ خورشید و فلک درکارند

تا تو نانے بکف آری و بہ غفلت نخوری

اس علم نے انھیں جتایا کہ:۔ '

جلوۂ حسن ازل کی آسماں تصویر ہے

جس ستارے پر نظر جائی ھے پر تنویر ھے

جو آدمی اس علم کو خشک خیال کرنے تھے مطالعہ کے بعد انھیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان پر واضح ہوا کہ عجائبات فلکی دیکھنے اور ان کے حقایق سننے کی چیز ہیں۔ یه علم اپنی دلچسپی اور بصیرت افروزی کی وجہ سے اپنے متعلم پر محویت طاری کردیتا ہے اور وہ بے اختیار کھه اٹھتا ہے:۔

اس کی قدرت کے کرشمے سینکڑوں ھیں ہم نشیں

دیکھنے کی چیز ہیں پر دید کی فرصت نہیں

ان پر اسرار ہستیوں اور آسمانی مخلوق کے حالات معلوم کرنے سے ایک خاص قسم کی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ جو اشخاص علمی تحقیقات کی لذتوں سے بےبہرہ ہیں وہ ان خوشیوں کا اندازہ نہیں کرسکتے جو سائنسدانوں کو علمی پیشین کوئیوں کے درست اور صحیح ثابت ہونے پر حاصل ہوتی ہیں۔

لارڈ بیکن علم اور سائنس کی خوشیوں کو باقی تمام مسرتوں سے ارفع اور اعلیٰ سمجھتا ھے اور دلیل یہ دیتا ھے کہ دوسری تمام خوشیوں سے انسان کو آخرکار ایک قسم کی سیری حاصل ھوجانی ھے اور ان کا رنگ پھیکا پڑجاتا ھے لیکن مملکت علم میں سیری نہیں بلکہ ازدیاد علم کے ساتھ اشتہائے علم بڑھتی جانی ھے۔ ان کی اس دلیل کے مطابق علم ھیئت کے مطالعہ سے جو شادمانی حاصل ھوئی ھے وہ تمام دیگر علوم کے مطالعہ کی مسرت سے کہیں بڑھکر ھے کیوںکہ علم ھیئت میں نجربه کرنے والے کے لیے قدم قدم پر ایک نئی دریافت کا امکان ھوتا ھے جس کی اھمیت کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتا ۔ وہ یہی کہتا ھے:۔

کیا جانیے کیا کچھ پردے سے ہووے ظاہر

رهتا هوں دیکھتا میں شب بھر بس آسمان کو

اسے سیری ہو ھی نہیں سکتی۔ اسی لیے اس کی خوشیاں ختم ہونے میں نہیں

آئیں۔ خدا نخواستہ اگر وہ کوئی نئی بات دریافت کرنے سے قاصر رہ چائے تو بھی وہ اس حیرت انگیز لطف سے متاثر ہو گئے بغیر نہیں رہ سکتا جو اجنبی مسافر ایک غیر ملک کی سیاحت سے اٹھاتا ہے۔ وہ اسی امید میں رہتا ہے کہ ہر ہر قدم پر نئے نظارے رونما ہوںگے۔

یه امر بھی چھپا ہوا نہیںکہ جس قدر خالق کے کارنامو میں ہماریں دوربینی بڑھتی جاتی ہے اسی قدر ہمارے دلوں میں پروردگار عالم کی عظمت و جلال جبروت و سطوت کے خیالات جاگزیں ہوتے جاتے ہیں۔

جن ایام میں علم هیأت کی داغ بیل نہیں پڑی تھی ایک متحیر قلب نے حمد المی مندرجه ذیل الفاظ میں گائی تھی:-

د اے ایزد متعال جب میں تیرے آسمانوں، سورج، چاند اور ستاروں پر غور کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ بایں عظمت تجھے انسان اور اس کی اولاد کا کیسے خیال رہتا ہے،۔

اب قیاس فرمائیے که اگر وہ موجودہ زمانه میں پیدا ہوتا اور اسے آسمائی مخلوق کی معلومات سے پوری پوری آگاہی ہوتی اور اسے معلوم ہوتا کہ آسمان میں نیس ارب ستارے ہیں تو وہ کس کس نیاز اور سجود سے ننائے ایزدی ادا کرتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے که علم ہیئت کی ترقی کے سانھ ساتھ عوام جوں جوں ان سربسته رازوں سے جن کے مطابق ارض و سما کی تخلیق ہوئی ہے واقف ہوتا گیا ہوگا درگاہ رب العالمین میں اس کی عاجزانه سپاس گراری بھی اسی نسبت سے بڑھتی گئی ہوگی اسے اپنی عاجزی اور انکساری کا احساس ہوتا گیا ہوگا اور شکرگراری اور خلوص میں اضافہ ہوتا گیا ہوگا ۔ الغرض کہاں تک بیان کیا جائے ۔ اس علم کے مطالعہ میں بہت سے فواید مضمر ہیں ۔ اگر خدا نخواسته شوقین اشخاص ان لوگوں کی محروم رہتا۔ شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا ۔

یہ علم بہت برانا ھے لیکن معلوم نہیں سب سے پہلے کس قوم اور کس ملک کے داناؤں نے اس علم کی طرف رجوع کیا ۔ تاریخ اس امر کی توضیح سے قاصر ہے ۔ اس باریے میں مختلف روایات مشہور ہیں۔ کوئی ابتدا کا سہرا مصربوں اور کلمدانیوں کے سر باندھتا ھے ۔ کوئی ھندیوں اور چینیوں کے سر ۔ موخرالذکر اقوام کا دعوی ھے که هم مسیح سے کئی هزار سال پہلے اس علم کے مطالعه کا آغاز کرچکے تھے ۔ وہ اس دعوی کے ثبوت میں چاندگرہن اور سورج گرہن کے تہواروں کو پیش کرتنے ہیں.۔ تاریخ صرف اتنا بتائی ھے که مغربی ممالک میں سب سے پہلے ایک یونای دانشمند تھیولز نیے اس علم کا مطالمہ شروع کیا ۔ یہ عقیل شخص مسیح سے سات سو سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس نے قدرتی مسائل حل کرنے میں اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصه صرف کردیا اور تحقیق کیا که چاند سورج ستار بے وغیرہ دیووں اور راکشسوں کی حرکات نہیں بلکہ آسمانی اجرام ہیں۔ اس نے بڑے بڑے ستاروں کی رفتاروں کے نقشے بھی مرتب کیے۔ اس کے بعد چار سو سال کے طویل عرصہ میں کوئی شخص اس علم کی طرف مائل نه هوا۔ ڈیڑھ سو سال قبل مسیح ایک اور یونانی عالم هیپارکس نامی فلکی مطالعه کی طرف راغب هوا اور کئی سال کی محنت اور کاوش کے بعد منجموں میں محسوب ہوگیا۔ اس نے فکر اور تفحص سے آسمانی واقعات کے متعلق بهسہولت پیشین کوئی کرنے کے عجیب طریقے معلوم کیے۔ جغرافیہ اور علم هیئت کو باہم مربوط کیا اور آسمان اور ستاروں کے نقشے ٹیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت کے معلومه ارضى خطے كا نقشه بهى بنايا ـ

بادی النظر میں یہ کام اتنا اہم نہیں معلوم ہوتا لیکن جب زمانہ قدیم کے علما کی موجودہ آلات سے محرومی اور ان تکلیفوں پر نظر جاتی ہے جو انھیں علم ہیئت کی دربافتوں کے لیے برداشت کرا پڑتی تھیں تو ان معلومات کو اس وقت کا عظیم الشان کارنامہ قرار دینا پڑتا ہے۔ اس نے جو جو باتیں معلوم کیں انھوں نے مستقبل کے نجومیوں کے لیے مشعل راہ کا کام دیا۔ مختلف فاصلوں کی پیدایش کے بعد اس نے واضح کیا کہ جو سال سورج کی وفتار سے شمار کیا جاتا ہے وہ سناروں کی رفتار کے سال

سے بہت چھوٹا ہے۔ یہ ہیئتداں بہت روشن دماغ اور محتاط مشاہد تھا۔ سورج چانہ ستاروں کے بار سے میں اس نے نہایت احتیاط سے تحقیقات کی اور ان کی حرکات کے اوقات معین کرنے میں انتہائی حزم و احتیاط برتی ۔ اگر اس قابل منجم کے فوراً بعد کوئی ماہر فلکیات رونما ہوجاتا تو علم ہیئت کی تکمیل صدیوں پہلے ہوجاتی لیکن وقت سے پہلے یہ کام کیسے سرانجام ہوجاتا ۔

کرنا خداکا یه هوا که پوری تین صدیاں پھر اس پر عالم خاموشی طاری رها۔ اس مدت دراز کے بعد بطلیموس (Ptolemy) نامی ایک مهندس ملک مصر میں نمودار هوا جس نے پہلی صدی میں شہرت حاصل کی۔ اس کی شاندار تصنیف المجسطی ڈبرہ هزار برس تک هیئت دانان عالم کی رهنمائی کرتی رهی۔ اس نے هیپارکس کی تمام تالیفات کا بغور مطالعه کیا اور پھر تحقیق و تجسس میں مشغول هوگیا۔ اس نے چاند کی رفتار اور تبدیلیوں کا پته لگایا اور یه بھی معلوم کیا که جو روشنی کسی دور دراز ستارے سے آئی هوئی کئیف کرۂ هوائی میں داخل هوئی هے تو اپنے دور دراز ستارے سے آئی هوئی کئیف کرۂ هوائی میں داخل هوئی هے تو اپنے راستے سے منحرف هوجائی هے۔

یه آدمی تھا تو فرزانه ایکن اس نے ایک جگه ٹھوکر کھائی۔ اسے کسی طرح فلط فہمی ہوگئی که زمین اس کائنات کے درمیان قایم اور ساکن ہے اور آفتاب سیاروں سمیت اس کے گرد چکر لگاتا ہے اور چوبیس کھنٹے میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ اس کی عقل مندی کو مدنظر رکھتے ہوئے ساری مہذب دنیا یہ سمجھتی رہی که آسمان ایک مستحکم گنبد ہے اور زمین کے گرد کرداں ہے۔ ستارے اور سیارے لمل جواہرات کی طرح اس سقف عالم میں جڑے ہیں۔ اگرچه بعد میں اس نظریے کی بطالت عالموں پر واضح ہوگئی مگر عوام کو یقین نه آیا۔ وہ بدستور اسی عقیدے پر قایم رہے اور اس طرح بطلیموسی نظام اور اسی قسم کے دیگر نظام قرباً ڈبڑھ ہزار برس لوگوں کے دلوں پر مسلط اور قابض رہے۔ آخر سولھویں صدی عیسوی میں نکولس کوپرنیکس (Nicholas Copernicus) نے بطلیموسی نظام کی بیخ کنی کی۔

یه عالم سنه ۱۳۷۳ع میں پولینڈ میں پیدا هوا اور نیوٹن اعظم کی پیدایش سے پوری ایک صدی پہلے عالم بقا کو سدھار گیا ۔ یہ بچپن ھی میں سایہ پدری سے محروم ہوگیا تھا۔ اس کے ماموں نے جو پادری تھا اس کی تعلیم و تربیت میں پوری جدوجہد کی۔ چنانچہ اس نے پہلے کراکو یونیورسٹی میں دینیات اور ریاضی کی تعلیم پائی ' پھر بولونا میں علم الافلاک اور دینی تعلیم کو حاصل کیا۔ بعدہ ڈاکٹری تعلیم کے لبے پڈوا چلاگیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ماموں کے کرجا میں کام کرنے لگا۔ غربا اس کے چشمہ فیض سے مستفیض ہونے لگے۔ طبابت کے کام کے ساتھ فرصت کے اوقات میں فلکیات کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ پہلے قدیم ماہرین کی تالیفات کا بغور مطالعہ کیا پھر آسمانی مشاہدات شروع کردیے اور ان میں ایسا انہماک دکھایا کہ کئی گئی راتیں ایک مینار پر بیٹھے ستاروں کی پراسرار چالیں دیکھتے گزاردیں۔ آخر معلوم کیاکہ بطلیموسی نظام صحیح نہیں ہے؛ آفتاب زمین کے گردگردش نہیں کرتا بلکہ زمین اور دوسر سے سیار ہے سورج کا طواف کرتے ہیں۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر ہم زمین اور دوسر بے سیاروں کو نیر عالم کے گرد پھرتا ہوا مان لیں تو اجرام فلکی کے پیچ در پیچ مسائل به آسانی سمجھ میں آجائیں کے ۔ یه کوئی نیا خیال نه تھا بلکه کوپرنیکس سے پہلے بھی کئی عالموں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا لیکن انسان کی فطری خودبینی اسے نسلیم کرنے میں حایل تھی۔ اس وقت عالم لوگ اپنے تئیں خاص هستیوں میں شمار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان اشرفالمخلوقات ہے۔ خدائیے تعالی نے اسے اپنی صورت میں خلق کیا ھے۔ یہ وہ کڑ ارض جسے ایسی ممتاز ہستی کی بودوباش کا فخر حاصل هو کیوں مرکز عالم نه هو۔ مزید بران مذهبی اور تعلیمی کتب بھی اس نظریہ کیے خلاف تھیں بدیں وجوہات علما نے اس نظریے کو قبول نہ کیا تھا اور اس سے حقارت اور نفرت کا اظہار کیا تھا۔ کویرنیکس بھی حالات زمانہ سے آگاہ تھا اس اسے اس نے اپنے خیالات کے اظہار کی جرأت ھی نه کی۔ النبہ انہیں ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ مگر اسے بھی چھپوانے کی همت نه کرسکا۔ زندگی کے آخری ائام میں اسے مطبع میں بھیجا اور نہایت قلبل تعداد میں چھاپنے کی ہدایت کی ۔ خدا

کی قدرت جس دن کتاب زیور طبع سے آراسته هوکر آئی اسی دن اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرگئی اور وہ اس کی اشاعت هوتے نه دیکھ سکا۔ نه هی اس خیال کے خمیازہ کو اٹھا سکا ۔

چونکه کتاب نہایت قلیل تعداد میں چھپی تھی اس لیے کلیسیا والوں نے اس کی چنداں پروا نه کی لیکن ٤٠ سال کے بعد جب عوام میں اس نظریه کا غلغله مج گیا تو ان کی آنکھیں کھلیں اور انھیں اپنی غفلت اور بیپروائی پر افسوس ہوا۔ انھوں نے اس کتاب کے مطالعه کی ممانعت کردی لیکن یه بعد از وقت تھی۔ لوگ اس نظام کی فضیلت اور برتری سے واقف ہوچکے تھے البته اننی کسر باقی تھی که کوپرنیکس کر اس سے کر اس کے گرد سورج کے پھرنے کی توجیه سے قاصر رہا تھا اس لیے عوام اس سے اتفاق کرتے جھجکتے تھے۔ سب سے پہلا انگریز جو نظام کوپرنیکی سے متفق ہوا رابرٹ ریکارڈ تھا جو کسی وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریاضی اور طب کا معلم تھا۔ اس نے خود بھی علم افلاک پر کئی کتابیں تالیف کی تھیں۔

اسی اتنا میں ایک ڈین باشندہ تاھچو براھی (Tycho Brahe) نے آسمانی علم میں شہرت حاصل کرلی۔ یہ سنہ ۲۰۹۱ع میں پیدا ہوا تھا اور سنہ ۱۹۰۱ع میں مرگیا۔ اس نے والدین کی مرشی کے خلاف فلکیات کی طرف توجه کی تھی اور چودہ برس کی کم عمری میں سائنٹفک آلات کی تعدیم کے باوجود صرف پرکار کی بدولت ستاروں کا فاصلہ ناپنا شروع کر دیا اور اس طرح بہت جلد منجم مشہور ہوگیا۔ ابھی زندگی کی تیس منزلیں طے کی تھیں کہ شاہ ڈنمارک کے دربار میں رسائی ہوگئی۔ اس نے اس کے علمی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کمال فیاضی سے بیش قرار وظیفه مقرر کر دیا اور ڈنمارک کے پایڈ تخت کوپن ھیگن میں ایک شاندار رصدگاہ تعمیر کرادی۔ وہاں اس نے بیس سال کی لگاتار محنت اور شبیداری سے اجرام فلکی کے بارے میں وسیع مشاہدات جمع کیے۔ چاند کی حرکات کے بعض ضوابط معلوم کیے دموار میں وسیع متعلق مفید معلومات فراہم کیں اور کئی اہم ترین ستاروں کے محل وقوع اور ان کے مدارات کے ضمن میں بہت سی صحیح صحیح باتیں معلوم کیں۔ اس نے

کوپرنیکس کی کتابوں میں مفید اضافے کیے لیکن مقام افسوس ھے کہ بابی ہمہ قابلیت زمین کے متحرک ہونے اور دوسرے سیاروں کے مقابلے میں اس کے قامت میں قلیل ہونے کو نہ سمجھ سکا اور بد قسمتی سے نظام بطلیموسی کا موبد بن گیا اور لکھا کہ یقیناً دوسرے سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج مع حواربوں کے زمین کے گرد پھرتا ہے جو اپنی جگہ پر ساکن ہے۔

آخری عمر میں اسے مصیبتوں اور تکلیفوں نے آگھیرا۔ شاہ ڈنمارک کی وفات کے باعث وظیفہ بھی بند ہوگیا۔ ان مصائب نے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ پریک چلاگیا اور یہ حرکت اس کے لیے برکت ثابت ہوئی۔ وہاں شاہ روڈالف جیسا مربی اور کیلر جیسا ہونہار اور قابل شاگرد میسر آگیا۔ کیلر سنہ ۱۷۵۱ع میں پیدا ہوا تھا اور سنہ ۱۳۳۰ع میں مرگیا۔ کو والدین غریب تھے مگر انھوں نے اس کی تعلیم میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا اور اس طرح بائیس سال کی عمر میں یہ ایک مدرسہ میں معلم فلکیات مقرر ہوگیا۔

کو اسے قبل ازیں علم فلکیات سے چندان دلچسپی نه تھی لیکن فرایض منصبی کی ادائی کے لیے مطالعہ کرنا ضروری تھا۔ جونہی اس سے کوپرنیکس کی کتابیں پڑھیں اسے بھی فلہکیات سے دلچسپی پیدا ہوگئی اور دن رات صبح شام اسی فیکر میں مستفرق رہنے لگا کہ نظام شمسی کے چمکیلے جسم کون سی طاقت کے طفیل اپنی اپنی جگه اور مدار پر قائم ہیں۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد اس ضمن میں خوب خوب دلیلیں بیش کیں اور ان سب کو ایک کتاب میں جمع کیا۔ جب براھی نے اس کتاب کو دبکھا تو بہت مسرور ہوا اور اسے اپنی شاگردی کا فخر بخشا اور اپنی زندگی کے آخری دس سال اسے علم ہیئت کی خوب تملیم دی۔ مرتے دم بھی اپنے سارے کاغذات اور کا جانشین مقرر فرمایا۔

کیلر نے اسرار سماوات کے مطالعہ میں شبانہ روز عرق ریزی اور جافشانی دکھائی۔ اسی باعث اس کا نام علم حیثت کے آسمان پر مہر منیر بن کر چمکا۔ اس نے سب سے پہلے تائیچو براہی کے مشاہدات کو ایک نرالیے اور عجیب طرز سے مفید ِعالم بنانیے کا کام شروع کیا۔

یہ بات چھپی نہیں کہ «جب مساعی کے نتابج کو قانون کی شکل میں بیان کردیا جائے تو ان کی نگہداشت اور حفاظت آسان ہو جاتی ہے ، اسی امر کو مدنظر رکھتے ہوئے کپلر نے اپنے اور استاد مکرم کے مشاہدات کا لب لباب قواعد کی صورت میں منضبط کیا جنہیں آج تک دنیائے علم میں قوانین کپلر سے یاد کیا جاتا ہے۔

سر رابرٹ بال (Sir Bobert Ball) نے اپنی کتاب دی اسٹوری آف دی ہیونز (Sir Bobert Ball) میں انہیں کپلر کے الفاظ میں یوں تحریر کیا ہے:۔

(۱) ہر ایک سیارہ سورج کے کرد بیضوی شکل (Ellipse) میں حرکت کرتا اور

- سورج اس کے ایک ماسکہ (Focus) پر رہتا ہے۔
- (۲) ہر ایک سیارہ سورج کے گرد ایسی رفتار سے گردش کرتا ہے کہ اگر ہر نقطے پر اس سے سورج کی طرف سیدھی لکیر کھینچی جائے تو براہر وقتوں میں برابر فاصلے طے ہوں۔
- (٣) ان معین وقتوں کے مربعے اوسط فاصلوں کے مکعبوں کے متناسب ہوتے ہیں۔
  کپلر نے ان کی توجیه کی سعی نه کی ۔ نیوٹن نے ان منتشر قوانین کو باہم منظم کیا ۔
  قوانین کپلر کی مدد سے معلوم ہوسکتا ہے که زمانة ماضی میں فلاں سیارہ اپنے مدار کے
  کس مقام پر تھا اور زمانة حاضرہ میں کہاں ہے ۔ ہیئت جدید کی بنیاد انھیں قواعد
  و ضوابط پر رکھی گئی ہے ۔

اس کام سے فارغ ہوکر کیلر نے اپنے محترم استاد کے مشاہدات کو روڈالغی نقشوں کے نام سے شایع کیا ۔

اس وقت تک آسمانی مخلوق کا مشاہدہ خالی آنکھ سے کیا جاتا تھا لیکن اس سے علما کی سیری نه ہوتی تھی ۔ وہ اپنی بےبطاعتی اور کہمایگی پر سرد آہیں بھرتے تھے اور کہتے تھے :--

وائیے اپنی اس بصارت پر کہ آہ جلوہ کر ھے آفتاب اور تاب بینائی نہیں

ان کے کانوں میں بار بار یہ شعر کو نجتا تھا:-

حسن فطرت کے حجابوں کی شکایت کب تک

دیکھنے کی ھے تمنا تو نظر پیدا کر

وہ اسی سوچ بیچار میں رہتے تھے کہ کاش کوئی ایسا فریعہ ہوتا جو بصارت کو چند در چند بڑھا دیتا۔ سب سے پہلے راجر بیکن (Rager Bacon) نے تیر ہویں صدی میں یہ اصول معلوم کیا کہ کسی بڑی سطح پر پڑنے والی روشنی کی تمام لہروں کو مجتمع کرکے کسی ایسی ترکیب سے منحرف کر دیں کہ وہ ساری کی ساری آنکھ کی پتلی سے گرر جائیں تو قوت بینائی میں معتدبہ اضافہ ہوسکتا ہے اور ہم ستاروں کو حسب خواہش قریب لاسکتے ہیں۔ اسی اصول کو مدنظر رکھ کر دیمقراطیس (Democritus) نامی ایک سائنس داں نے پہلے پہل شیشے سے کام لیا اور معلوم کیا کہ کہکشاں کی ترکیب میں سائنس داں نے پہلے پہل شیشے سے کام لیا اور معلوم کیا کہ کہکشاں کی ترکیب میں ستاروں کا وسیع رقبہ شامل ہے لیکن بہ تحقیق نہ ہوسکا کہ اس نے اس راز کو فاش کرنے میں کس خاص آلے کو استعمال کیا تھا۔ ھاں اننا یقینی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ سترھویں صدی تک دوربین نہیں بن سکی۔

کے لیے لیو (Galiloo) جسے ہیئتدانوں کا سرتاج کہنا بجا اور روا ہے 'پہلی ہستی ہے جس نے دوربین کی امداد سے چرخ بریں کی مخلوق کا مشاہدہ کیا ۔ به ذہانت اور ہوشیاری میں بےمثل و بےنظیر تھا ۔ مصوری ' موسیقی اور بت تراشی سے اسے خاص دلچسپی تھی ۔ اولوالعزم ' مستقل مزاج اور پر لے درجه کا محتاط تھا ۔ یه اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں چنداں عار نه سمجھتا تھا ۔ چناںچه دوربیں کے ثیشوں کو خود صاف کرتا تھا ۔ یه معزز مگر غربب والدین کے ہاں سنه ۱۳۳۰ میں اٹلی کے شہر پیسا تھا ۔ یہ معزز مگر غربب والدین کے ہاں سنه ۱۳۳۵ میں اٹلی کے شہر پیسا نفرت تھی ۔ چوں کہ اسے مصوری سے دلی رغبت تھی اور اس کے لیے علم ہن نفرت تھی ۔ چوں کہ اسے مصوری سے دلی رغبت تھی اور اس کے لیے علم ہن مواقف ہونا ضروری تھا اس لیے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی علم ہندسه کی تعلیم واقف ہونا ضروری تھا اس لیے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی علم ہندسه کی تعلیم بھی شروع کردی ۔ اس علم نے اس پر بہت سے علوم کے دروازے کھول دیے ۔ اس نے اصول ارشمیدس پر غور کیا اور ایک جدید ترازو ایجاد کرکے کثافت اضافی معلوم کرنے کا

سپل ترین طریق دریافت کیا ۔ اس جدید دریافت کے متعلق اس کا مضمون ایک عالم فاضل کی نظر سے گزرا ۔ اس کی قابلیت اور لیاقت نے اس کے دل پر خاص اثر کیا ۔ اس طرح اس آبدار موتی نے اس کی آنکھوں میں نمایاں جگہ حاصل کی اور اس نے اسے پی سا یونیورسٹی میں ریاضی کا پروفیسر مقرر کرادیا ۔ اب اس نے مصوری اور ڈاکٹری کے خیالات کو بالائے طاق رکھ دیا اور سائنس اور ریاضی کے مطالعه میں همه تن منهمک هوگیا ۔ اس نے گرجا کھر کے لیمپ کی تھرتھراهٹ پر غور کرکے رقاص منهمک هوگیا ۔ اس نے گرجا کھر کے لیمپ کی تھرتھراهٹ پر غور کرکے رقاص کی نیزی اور سستی اور اسانی نبض کی رفتار معلوم هوسکتی تھی ۔ یه انسانی امراض کی تشخیص کا سب سے پہلا آله تھا ۔

کے لیے ابو کے زمانہ تک جہاں لوگ بطلیموسی نظام کے معتقد تھے وہاں ارسطاطالیس بعنی ارسطو کی متابعت میں سارا یورپ اس بات کا قابل تھا کہ ایک ہی مادہ سے بنی ہوئی مختلف الوزن اشیا کے ابک ہی بلندی سے گر کر زمین تک پہنچنے کا وقت وزن کے معکوس تناسب میں ہوتا ہے۔ یعنی بھاری چیزیں ہلکی چیزوں کی نسبت جلدی زمین پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہ ایک نہایت غلط خیال تھا۔ لیکن ایک ممتاز ہستی کا خیال تھا اس لیے سب اسے مانتے تھے۔ اگر تاریخ کی ورق کردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس بڑے نام نے بنی نوع انسان کو صدیوں تک گراہ رکھا وہ ارسطو تھا۔ یہ بڑا جلد باز تھا۔ ناکافی مشاهدات کی بنا پر جلد جلد نتائج مرتب کرلیتا تھا جو اکثر غلط ہوتے تھے لیکن باسطوت آدمی کے منہ سے نکلنے کے باعث مستند مانے جاتے تھے اور جانچے پر کھے بغیر تسلیم کرلیے جاتے تھے۔ کوئی ان کے بارے میں ایک حرف زبان پر جانچے پر کھے بغیر تسلیم کرلیے جاتے تھے۔ کوئی ان کے بارے میں ایک حرف زبان پر خانچے پر کھے بغیر تسلیم کرلیے جاتے تھے۔ کوئی ان کے بارے میں ایک حرف زبان پر خانچے کہ کسی متنفی نے نه کیا۔

لیکن یہ امر کسی تشریح کا محتاج نہیں کہ علمی حوصلہ پر بڑے نام کا جادو ائر انداز نہیں ہوسکتا۔ ایسا آدمی مرءوب ہونے کی بجائے تجربہ اور آزمایش کی طرف رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے گلیلیو نے اس نظریہ کی قلمی کھولی۔ وہ پانچ اور دس سیر کے دو آهنی کولے لےکر مینار پر چڑھ کیا اور دونوں کولے بیک وقت ہاتھ سے چھوڑ دیسے جو ایک دم اور ایک ساعت میں زمین پر پہنچے۔کلیلیو جامه میں پھولا نه سمایا اور ارسطو کے مقلدین پر کھڑوں بانی پڑکیا وہ بہت برہم ہوئے۔

اس صداقت کے اظہار سے گلیلیو کو کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ لوگ اسے حقارت کی نظر سے دبکھنے لگ گئے اور اس کی ہر دلءزیزی جائی رہی۔ انہی دنوں میں ایک اور واقعہ رونما ہوا جس نے گلیلیو کے دشمنوں میں غیر معمولی اضافہ کردیا۔ اس اجمال کی تفصیل یوں ہے کہ ایک مقتدر شخص نے لیگ ہارن کی بندرگاہ سے کبچڑ نکالنے کے لیے ایک مشین ایجاد کی اور اس کا نمونه گلیلیو کو دکھا کر مشورہ طلب کیا۔ گلیلیو نے نہایت بےباکی سے کہا کہ یہ مشین کبھی کام نہ دے گی لیکن انھوں نے یقین نه کیا اور مشین نصب کردی لیکن اس نے فی الواقعہ کام نه دیا۔ وہ بہت خفا ہوا اور گلیلیو کی ایذا رسانی کے درہے ہوگیا۔ بیچارے کو ہجرت کرکے فلورنس جانا پڑا۔ مگر وہاں بھی مصیبتوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر خدا کا کرم ہوا، زحمتیں رحمتوں میں تبدیل ہوگئیں۔ اسی لیے تو کسی نے فرمایا ہے:۔

لالهزار دل پُر داغ سے مایوس نه هو هاں اسی شعلهٔ بےسوز میں هے آتشطور

یہ ستائیس سال کی عمر میں پڈوا یونیورسٹی میں پروفیس مقرر ہوگیا۔ ایب چونکہ طمانیت قلب حاصل ہوچکی تھی اس لیے سائنس کی خدمت گزاری میں مشغول ہوگیا اور نمایاں خدمات انجام دیں۔ سنہ ۱۹۰۹ع میں دوربین کے نظریہ کو عملی صورت بخشی اور علم ہیئت کی تحصیل کو آسان اور سہل بنادیا ۔

اس روشن دماغ اطالوی کے نام سے بہت سی مشہور ایجادات اور دریافتیں وابسته هیں۔ اس نے آسمانی مشاهدے سے چاند کی اندرونی پہاڑبوں اور وادیوں کا نقشه کمینچا اور دنیا پر سورج کے داغوں کی اهمیت منکشف کی۔ گلیلیو اور اس کے رفقائےکار نے سورج کے دهبوں کے بارے میں اتناکام کیا که علما نے انھیں اس کام کا پیشرو تسلیم کیا۔ اس نے بتایا که مشتری میں بھی اس کے اپنے چھوٹے چاند موجود هیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے گھومنے والے سیارے مشتری کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ پھر

اس نے ان سیاروں کی ترتیب پر روشنی ڈالی اور زہرہ کی مختلف صورتوں کو ظاہر کیا اور واضح کیا کہ زہرہ اور عطارہ چاند کی طرح گھٹتے بڑھتے، بدر اور ہلال کی اشکال اختیار کرتے ہیں۔ اس نے زحل کے حلقے بھی دبکھے۔ اس طرح کوپرنیکی نظام کو اصولا صحیح ثابت کیا اور اسے مضبوط بنیاد پر کھڑا کردیا۔

معترضین کوپرنیکس کے نظریہ کے خلاف یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ اگر یہ نظریہ صحیح ہو تو زہرہ کی حالت میں بھی ہمیں ویسی ہی شکلیں نظر آئی چاہییں جیسی چاند کی حالت میں نظر آئی ہیں۔ چونکہ چشم عرباں سے ایسا نظر نه آنا تھا اس لیے وہ کہتے تھے کہ زہرہ اور زمین سورج کے گرد گردش نہیں کرسکتے۔ یہ بھی جتلانا ضروری ہے کہ اس وقت تک قدما زہرہ کو نہیں پہچان سکتے تھے اور اسے ستارۂ صبح اور ستارۂ شام سے مخاطب کیا کرتے تھے۔

گلیلیو کی دریافتوں سے ان معترضین کی دلائل کی کوئی وقعت نه رھی مگر پھر بھی ان ضدیوں کا اطمینان نه ھوا اور انھوں نے \* ھم نہیں مانتے \* کی رٹ لگائے رکھی۔ گلیلیو کو ان کی جہالت اور ضد پر بہت افسوس آنا تھا پر بیاس تھا ' کچھ نه کرسکتا تھا۔ دوربین کے ان کارناموں سے گلیلیو کی شہرت چاردانگ عالم میں پھیل گئی اور اھل فلورنس نے اسے بیشبہا ماھانه دے کر اپنے ھاں بلا لیا۔ وھاں اس نے اور بھی کئی دربافتیں کیں۔ سورج کی محوری گردش ان میں سے خاص طور مشہور ھے۔ کئی دربافتیں کیں۔ سورج کی محوری گردش ان میں سے خاص طور مشہور ہے۔ کلیلیو ڈاکٹر جارڈا برونو (Dr. Gorda Brono) باشندۂ نبیلز کے سائنس و مذھب کے ضمن میں وعظ کہنے پر زندہ جلائے جانے کا حال سن چکا تھا مگر وہ بڑے دل گردہ کا آدمی تھا؛ بے دھڑک اعلان کردیا کہ تمام ستارے اور سیارے اس ماڈے سے بنے ھیں جس سے ھماری زمین بنی ھے۔ کاینات عالم غیر محدود اور لامتناھی ھے۔ اس اعلان کے سنتے ھی یادری لوگ بہت سٹیٹائے 'کوپر نیکس کی کتابوں کا مطالعه جرم قرار دیا اور گلیلیو کی تعلیم پر غور کرنے کے لیے کلیسیا کے افسروں کی ایک مجلس منعقد ھوئی۔ انھوں نے اسے بلوا کر زمین کی حرکت اور سورج کے سکون مجلس منعقد ھوئی۔ انھوں نے اسے بلوا کر زمین کی حرکت اور سورج کے سکون کی تعلیم دینے سے باز رہنے کی تلقین کی ۔ یایائے روم کی طرف سے اطراف و آکناف کی تعلیم دینے سے باز رہنے کی تلقین کی ۔ یایائے روم کی طرف سے اطراف و آکناف

عالم میں ایک اعلان صادر کیا گیا کہ • زمین چپٹی اور ساکن ہے اور کابنات عالم کا مرکز ہے ۔ اس کے برخلاف عقیدہ رکھنا کفر و الحاد میں داخل ہے، ۔

آخری عمر میں اس نے کرنے والے اجسام کے مطالعہ سے قوانین حرکت کی بنیاد ڈالی اور بطلیموسی اور کویرنیکی نظامات بر چار مکالمے لکھے اور اس کتاب کو شایع کردیا۔ اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔کارپردازان کلیسیا غنب میں آگئیے۔ اس پر کفر کا الزام عاید کرکے روما میں طلب کیا۔ قید و بند کے شدید مصائب کے خیال نے اس ستر سال کے بوڑھے کی بےباکی کو ڈگمگا دیا اور اس نے نہایت جبر و اکراہ سے دو زانو اور دستبسته ہوکر حلف اٹھایا کہ زمین کے مدوّر اور متحرک ہونے کی تعلیم سے احتراز کر ہےگا۔ قسم کھانے کو تو کھا بیٹھا لیکن اجسام آسمانی کے مطالعہ میں بیش از پیش مصروف ہوگیا اور نہایت اعلی درجہ کی کتب تالیف کیں۔ اس کشرت کار کی وجہ سے بصارت جیسی نعمت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ملٹن کی طرح دوسروں کو نور علم سے منور کرنے اور سیاحت آسمان کرانے والا اپنی گرد و پیش کی اشیا دیکھنے سے بھی محروم ہوگیا اور ۷۸ سال کی عمر میں اپنی ناقدر شناسی کا افسوس دل میں لیے اس جہان فانی سے عالم جاودانی کو رحلت کرکیا اور دنیا کو ایسا شاندار علمی ذخیره سپرد کرگیا جس پر علوم طبعی کی عمارت کھڑی کی گئی۔ اس کی ان سرفروشانه مساعی کا کرشمہ ھے کہ آج تک اس کا مولد بیسا ھیٹت دانوں اور ستارہ شناسوں کی زبارتگاہ بنا ہوا ہے۔

کلیلیو کی وفات کے بعد علم کی روز افزوں روشنی کے رومائی دشمنوں نے کلیلیو کی دریافتوں کے صفحہ عالم سے نابود کرنے اور اس کے کام کو ملیامیٹ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ لیکن خدائی حکمتیں صرف خدا می جانتا ہے اس کے احکام کے سامنے انسان بےبس ہے۔ اسی لیے تو کسی ضاحب نے فرمایا ہے:۔

بشر کا زور کچھ احکام قدرت پر نہیں چلتا پہی معلوم ہونے سے خدا معلوم ہوتا ہے \*یٰہ امر زبان زد عوام ہے کہ کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی؛ محنت کا ثمرہ ضرور ملتا ہے:۔۔

آئی هیں فرهاد کی مرقد سے صدائیں جاتی نہیں محنت اکارت کسی کی لیکن بہاں اس مسئلہ میں استثنا واقعہ ہوگیا اور جس قدر مساعی ان دربافتوں کے کالعدم کرنے میں کی گئیں سب بُری طرح ناکام رهیں اور ان میں روز افزوں ترقی هوئی گئی۔ گئیلیو کی وفات کے چالیس سال بعد اس کے ایک نہایت طبّاع شاگرد هوئی گئس (Huygens) نے علم آسمانی کے محققین میں وقیع اور ممتاز درجہ حاصل کیا۔ اس نے زحل اور سنیچر کے صحیح صحیح حالات اس کے حلقوں کی حقیقی هیئت تمام ضروربات سمیت ظاهر اور باهر کردیے۔ اس نے کھول دیا کہ زحل بذات خود روشن نہیں ھے بلکہ سورج کا طفیلی ھے اور اسی سے روشنی لیتا ھے۔ اس نے اپنی دوربین کی بدولت تیتان (Titan) کو معلوم کیا جو زحل کے گرد گھومنے والے سیّاروں میں سے روشن تربن ھے بعدہ بارہ فٹ مرکزی نالی کے ذریعے مشاهدات کیے اور زحل کے برونی حلقوں کے بارے میں ناقابل تردید نظریے پیش کیے۔

سنه ۱۹۲۷ ع میں ایک قابل هیئت دان مسمی شأیتر نے آفتابی داغوں کی حرکات ملاحظه کرکے علم هیئت کو خوب ترقی دی۔ یه مستمد راصد نو دن لگانار ایک دهبے کا مشاهده کرتارها اور ایک نقشه بناکر اس کی روزانه حالت درج کی۔ یهر ایک اور داغ تاکا اور اس کی حرکات سے آگاهی حاصل کی۔ بعد میں راصدوں نیے ان داغوں کی حرکات سے اندازه لگایا که سورج هماری زمین کی طرح نه صرف گول هے بلکه اپنے محور کے گرد مقرره گردش بهی کرنا هے۔ چونکه مختلف عرض بلد پر مشاهده کرنے سے مختلف تائج روسا هوتے تھے اس لیے ایک انگریز هیئتدان کیرنگٹن (Carringtone) نامی نے دقیق مشاهده کے بعد اخذ کیا که سورج ٹھوس جسم نہیں ورنه سورج کے داغوں کے نظر آنے کا عرصه ۲۵ دن ۵ گھنٹے هرجگه قائم رهتا۔ چونکه آفتابی داغوں کے غیر مولی تعداد میں ظاهر هونے سے مقناطیسی سوئی متاثر هوککه آفتابی داغوں کے غیر مولی تعداد میں ظاهر هونے سے مقناطیسی سوئی متاثر هوککه آفتابی داغوں کے غیر مولی تعداد میں ظاهر هونے سے مقناطیسی سوئی متاثر هوکر کافی تبدیلی دکھائی تھی اس لیے نتیجه نکالا گیا که زمین اور دیگر اجرام فلکی

کی مقناطیسی طاقتیں باہم رابطہ رکھتی ہیں۔ کو پہلے بھی کئی بار ایسا ثابت ہوچکا تھا اس لیے اب اس دربافت نے اسے امر مسلم قرار دیا۔ انھیں ایام میں ایک اور انگریز جیریمیاہاروکی نے زہرہ کی رفتار کے مشاہدہ سے انگریزی فلکیات کی بنیاد ڈالی۔

اگرچه ان منجموں نے بھی علم ہیئت میں نمایاں ترقی دکھائی لیکن جس 
ہستی نے گلیلیو کے شروع کیے ہوئے کام کو پایڈ تکمیل تک پہنچایا وہ نیوٹن تھا 
اور جس سال گلیلیو مرا تھا اسی سال پیدا ہوا تھا اور اس کا بہترین نعمالبدل ثابت 
ہوا ۔ یہ بچپن میں نالابق نااهل اور سست متصور ہوتا تھا لیکن میکائیات 
اور ریاضی کے علوم میں سب طلبا سے لابق تھا اس لیے صرف اسی خوبی کے 
باعث کیمبرج بونیورسٹی میں خاص امتیاز حاصل کرگیا ۔گلیلیو نے اهل عالم کو 
اجسام کے زمین پر گرنے کے قواعد سمجھائے تھے لیکن به نه سمجھا سکا تھا کہ اجرام 
فلکی بھی اس سے اثر پذیر ہوتے ہیں ۔نیوٹن چاھتا تھا کوئی ابسا تجربه کیا جاوے 
جو زمین کی گردش صاف صاف دکھلادے وہ ہر وقت اسی سوچ بچار میں غرق رہتا 
تھا ۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک دن باغیچہ میں ننگے سر بیٹھا تھا اچانک ایک سیب 
ٹہنی سے ٹوٹ کر اس کے سر پر آلگا ۔ اس حقیر اور معمولی واقعہ نے اس کے دماغ 
میں خیالات کا تانتا باندھ دیا ۔ انجام کار انہی خیالات کی بدولت انسانی معلومات میں 
قانون تجاذب کا زریں اضافہ کیا ۔

کئی عالم کہتے ہیں کہ نیوٹن نے خود کشش زمین دریافت نہیں کی بلکہ اسے علمی حیثیت اور بےانتہا وسعت بخشی۔ بہرحال کچھ بھی ہو یہ اس کا بہترین کارنامہ ہے۔ علم ہیٹت کا سارا فروغ اسی کشش ثقل کا رہین منت ہے۔ اگر یہ معلوم نہ ہوتی یا وسعت نہ پاتی تو زمین کے گرد چاند کی گردش اور دیگر سیاروں کا معین راستوں پر حرکت کرنا ناقابل تشریح رہتا۔ اسی قانون کی بدولت ہیئت دانوں نے ایسے نظریوں کا علما کو قابل بنایا جو قدما کے خیال میں ناقابل یقین و تسلیم تھے چوںکہ ان مقدمات کی بدولت جملہ اجرام فلکی کی حرکات بالعموم اور افراد نظام شمسی کی حرکات بالعموم اور افراد نظام شمسی کی حرکات بالعموم بینوع انسان کو ایسے عمدہ طریق سے سمجھائی جاچکی تھیں

کہ ،اان میں کسی شک و شبہ یا رد و بدل کی گنجایش نه رہی تھی۔ اس لیے نیوٹنن کے اس کارنامہ کو نہایت وقعت حاصل ہوئی۔

کو ابھی تک سائنس اس عقدہ کو حل کرنے سے قاصر ہے کہ اول ھی اول اجرام فلکی کیسے متحرک ہوگئے۔ اگر اس سوال کو خارج بحث قرار دیے دیا جاویے تو باقی مسایل فقط اس قانون تجاذب کی بدولت به احسن وجوه سائنس نے سمجھ لیے ہیں۔ متقدمین کا خیال تھا کہ اجرام کی حرکت کیے قیام و دوام کے لیے کسی مستقل طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ اسی کے لیے دور از کار ناویلیں اختراع کرتے تھے۔ اب قوانین حرکت خصوصاً پہلے قانون حرکت نے کائنات کے اس سربستہ راز کو طشت از بام کردیا اور سیاروں کی اپنی ذانی گردش اور ان کے اقمار کا طواف عوام کے فہم و قیاس میں بخوبی آگیا اور اس طرح ایک عالمکیر قانون کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا جو انسانی دماغ کی وسعت اور چوڑائی کو ثابت کرتے ہوئے نیوٹن کا نام ابدالاباد تک مہر و ماہ کی طرح چمکتا رہےگا ۔ باوجودیکہ کوپرنیکی نظام پراہے جمله نظامات سے بہتر تھا اور آج تک صحیح متصور ہوتا ہے لیکن وہ سورج کے گرد زمین کیے پھرنے کی توجیہ نہ کرسکا تھا۔ کیلر ' کلیلیو ' نیوٹن ٹینوں نے اپنی قیّمتی زندگی میں لکا تار محنت کی اور اپنے غور و فکر اور دوسرے هیئت دانوں کی محنتوں سے فایدہ اٹھا کر نظام شمسی کے مختلف افراد کی حرکات کو قوانین حرکت سے منضبط کیا سب سے قابل قدر کام جو ان منجموں کی وسیم تحقیقات نے سراہجام دیا ۔ پہلے قانون حرکت کو تسلیم کرانا تھا ۔ کیپلر نے نظام شمسی کے سیاروں م کی حرکات کے انسباط کے لیے تین قانون وضع کیے تھے لیکن وہ اس عقدہ کی تحلیل سے قاصر رہا کہ تمام سیارہے ایک ہی مرکز میں کیوں گھومتے ہیں۔ نہوٹن نے قانون تجاذب کی بدولت ان تمام باتوں کو بخوبی واضح کردیا ۔

یه امر آپ سے چھپا نه هوگا که قوانین سائنس دو قسم کے هونے هیں تجربی یا اختیاری اور نظری ۔ مقدم الذکر قوانین بہت سی باتوں کا خلاصه هی هونے هیں قوانین کپلر اسی قبیل سے هیں۔ نیوٹن نے ان کو نظری طور سے ایک وسیع قانون

کے تابع کرکے ان کی اهمیت بڑھادی۔ اس طرح ضمناً قانون تبجاذب کی مزید تصدیق ' بھی هوگئی اور تبجاذب کی سمت اور مقدار کے متعلقه تینوں امور تنقیح پایڈ ثبوت کو پہنچ گئے۔

پہلے حجم زمین کے بارے میں صحیح اعداد معلوم نه ہونے کے باعث باوجود غور و تفحص اجرام فلمکی کی رفتار معلوم نه کرسکا تھا ۔ جب بیکرڈ نامی ایک عالم نے سنہ ۱۹۲۰ع میں کرۂ ارض کی جساءت معلوم کرلی تو نیوٹن نے اس کام کو بھی انجام پر پہنچادیا ۔ نیوٹن نے سنہ ۱۹۸۱ع میں دمدار ستار ہے کا مشاہدہ کرکھے معلوم کیا کہ ان کی دموں کی شکل بداتی رہتی ہے ۔ الغرض بہت ہی نمایاں کام کیا تھا ۔ نیوٹن سے بعد کے زمانہ کو عام ہیٹت کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے ۔ کیونکہ اب لوگوں کو اس عام سے بےانتہا دلچسپی ہوگئی تھی اور آسمانی مخلوق کے پرستار بکثرت پیدا ہوگئے تھے۔ چارلس نانی کے عہد میں رصدگاہ بھی تعمیر ہوگئی اور فلکیات کے محقق فلیمسٹیڈ کو پہلا شاہی منجم مقرر کیا گیا اس سے یہ التجا کی گئی کہ ستاروں کی رفتاروں کے مشاہدہ کے بعد جہاز راموں کو سمندروں میں سلامتی کے ساتھ سفر کرنے کی ہدابات دیے ۔ اس نے محنت اور جانفشانی سے ستاروں کے متعلق عجیب غربب نقشے تیار کیے ۔ لیکن بیماری اور مالی مشکلات نے اسے چڑچڑا بنادیا اور وه مزید دریافتیں نه کرسکا انہی ایام سنه ۲۷۲ ع میں ایک ڈینش ہیئت۔اں اولاس رومر (Owlas Romer) نے سیاروں کی کہراہوں کا مطالعہ شروع کیا اور عطارد کو عظیمالجثہ ہونے اور اقمار سے مزین ہونے کے باعث خاص طور پر مرجع مشاہدات بنایا ۔ اس نے مشاہدات اور تجربات کے بعد معلوم کیا کہ روشنی کو ایک ستار ہے سے سیارگاں تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور یہ ایک معین رفتار سے حرکت کرٹی ہے اور اتنی سریمالرفتار ہے کہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل دور چلی جانی ہے۔ لاسلکی جیسی عظیمالشان اور مفید خلائق ایجاد اسی دریافت پر مبنی ھے ۔

نپوٹن اور فلیم سٹیڈ کا همصر ایک اور ماهر فلکیات ایڈمنڈ هیلی تھا جو سنه

١٩٥٦ع ميں لندن ميں پيدا هوا اور عالم شباب كو پہنچتے پہنچتے مشهور هيئت داں بن گیا ۔ اس کا دعوی تھا کہ میں آسمان سے کسی ستار سے کے غائب ہوجانے پر بلاتکلف بتا سکتا ہوں کہ کون سا ستارہ غائب ہوا ہے ۔ چوںکہ فلیمسٹیڈ کرۂ ارمن کے شمالی سرے کے مقابل کے آسمائی حصہ کے ستاروں کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اس لیے اس نے جنوبی ارضی خطه کے مقابل کے آسمانی حصیے کے ستاروں کا نقشه تیار کرنے کا ارادہ کیا ۔ اس کے والدین متمول اور صاحب حیثیت تھے ۔ انھوں نے اپنے لخت جگر کے اس شوق کو بورا کرنے کے لیے کافی روپیہ عطا کیا اس نے بھی کالج کی تعلیم چھوڑ چھاڑ خاص انہماک سے ستاروں کا مطالعہ شروع کردیا اور جزبرہ سینٹ ہلینا میں ڈیڑھ سال کے قیام کے بعد ایسے تین سو اکتالیس اہم ستاروں کا نقشہ ثیار کیا جو بورپ کے سامنے کی آسمانی فنا میں قبل ازیں نظر نه آنے تھے ۔ اس کی اس کارگزاری می نے اسے فلیمسٹیڈ کی جانشینی کا مستحق قرار دیا اور یہ اس کی وفات کے بعد شاھی منجم مقرر ہوگیا اس اسمانی ہستیوں کے مفتون کو دمدار ستاروں کی تحقیقات کا شوق ہوا ۔ آج تک دمدار ستاروں کے متعلق جس قدر تحقیقات ہوئی ہے وہ تقریباً ساری کی ساری اس فرد واحد کی مساعی جمیلہ کا تمرہ ہے۔ اس نے سنه ۱۹۸۳ع میں ایک دهدار ستاره دیکھا اور پیشین کوئی کی که هر پچھتر سال کے بعد اس کا ظہور ہو تا رہےگا ۔ چنانچہ وہ پیشکوئی تقریباً صحیح ثابت ہوئی۔ وہ سنہ ۱۷۵۸ع میں ظاہر ہوا اور اس کے بعد سنہ ۱۸۳۵ع اور سنہ ۱۹۱۰ع میں بھی نمودار ہوتا رہا اور اسی لیے اپنے دریافت کنندہ کے نام پر ہیلی کے دمدار ستارے کے نام سے موسوم ہوا ۔

اس نے نیوٹن پر زور دے کر اس کی تالیفات شایع کرائیں اور اہل عالم کو ان کے فیض سے مستفیض ہونے کا موقعہ بہم پہنچایا۔ اگر یہ اسرار نه کرتا تو نیوٹن اپنی تالیفات شایع نه کراتا اور دنیا ان کیے استفادہ سے محروم رہتی ۔ اسے چاند ستاروں اور مدوج زر کے حقائق کے لیے غور و فکر کا پورا موقعہ بہم پہنچانے کے لیے بحری چہاز کا کپتان بھی بنایا گیا۔ مگر عمر نے وفا نه کی اور یہ سائنس کی خدمات انجام

دیتے دیتے ۸ سال کی عمر میں سنه ۱۷۴۲ع میں راهی ملک بقا هوا -

اس کے بعد نیول میکلین کو شاھی منجمی کی مسند پر بٹھایا گیا جس نے سمندر میں طول بلد مقرر کرنے کی برطانوی باشندوں کی دیرینه خواهش کو پورا کیا جو شاہ چارلس دوم کے وقت سے تشنہ تکمیل چلی آئی تھی اسی زمانه میں سمندروں میں صحیح وقت دینے والی صحیح گھڑی کی ایجاد بھی ہوئی جس کے طفیل ہر سمندری متمام پر گرینچ کا صحیح صحیح وقت معلوم ہوسکتا تھا اور ملاح اجرام فلکی کا مشاهدہ کرکے اپنے وقت کا گرینچ کی گھڑی سے مقابلہ کرکے اپنے مقام کا درست تعین کرسکتے تھے۔

میکلین کے بعد یہ عہدہ سر جارج بیڈل ایری کو نفویض کیا گیا۔ اس نے سٹازوں کے نقشے تیار کرنے اور اس علم کو بحری بری جغرافیہ میں استعمال کرنے میں محنت شاقه کی اور اپنی عرق ریزی جانفشانی سے علم فلکیات کو بام عروج پر پہنچایا اور کیرنچ کی رصدگاہ کو اتنا فروغ بخشا کہ اس کی فضیلت اور فوقیت مسلم ہوگئی اور ایک جید عالم پروفیس نیوکوم کو یه دعوی کرنے کی جرأت ہوگئی که اگر کیرنچ کے علاوہ عالم کی تمام رصدگاہوں کا علم افلاک کا ذخیرہ برباد ہوجائے تو فقط گیرنچ کی رصدگاہ کی بدولت وہ سارا ذخیرہ از سر نو مہیا اور مکمل ہوسکتا ہے۔ اب ایک ایسی مستقل مزاج اور جفاکش هستی کا ذکر کیا جانا ہے جس کے کارنامے علم هیئت کی تاریخ میں طلائی حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں ۔ اس کا نام سر ولیم هرشل تھا۔ یه جرمن نژاد تھا۔ پہلے جرمن فوج میں ملازمت حاصل کی مگر اس ملازمت کی سختیوں سے اکتاکیا اور بلا اجازت جاک نکلا اور اس کے خمیازہ سے بچنے کے لیے انگلستان چلا آیا موسیقی کا ماہر اور دلدادہ تھا اس لیے باتھ میں معلم موسیقی مقرر ہوکیا۔ یہاں ریاضی اور فلکیات کی تعلیم بھی حاصل کراتی۔ اب اس کا تو سن فکر کر دون کر داں پر جولانی دکھانے لگا۔ یہ بہترین دوربین لینے کا متمنی تھا لیکن غربت اور مالی بدحالی اس آرزو کے بر آنے میں مانع تھی ۔ اپٹاکام ایک چھوٹی سی دوربین سے شروع کیا ان مشاهدوں ہے سمند شوق پر تازیانے کا کام کیا اور اسے قیمتی آلات کی اشد ضرورت محسوس ہوئی لیکن سیم و زر عنقا تھا اور اس کے بغیر حاجت 'رُوائی ناممکن۔ بیچارہے نے بہت پیچ و ثاب کھایا۔ پھر سوچا مالی مساعدت مرہے بسر کی بات نہیں میں اس کا رونا کب تک روتا رہوںگا۔ اتنے میں کسی شاعر کا یہ شعر کانوں میں گونجا:۔۔

> روٹےکا سے پر و بالی په قفس میں کب تک ہے اگر خواہش پرواز تو پر پیدا کر

خیال کیا کیوں نه خود دوربین بناؤں۔ سنتا هوں اس اجزائے ترکیبی اتنے گراں اور قیمتی نہیں هوتے شیشے کو بالش کرکے عدسه (Lens) کی صورت میں متغیر کرنے میں بہت محنت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ یه اجرت دوربین کو گراں بہا بنا دیتی ہے۔ پس اس نے عزم صمیم کرلیا که اجزائے ترکیبی خرید کر شیشوں کو بدست خود پالش کروںگا اور اس طرح تھوڑے سے صرفہ سے دوربین بنا لوںگا۔ اس کی بہن کیرولین موسیقی سیکھنے کے لیے اس کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ موسیقی میں کمال حاصل کرکے روزگار کا ذریعہ بناؤں۔ اسے بھائی سے بےاشہا محبت تھی۔ اس نے بھی موسیقی کا خیال ترک کرکے بھائی کی امداد و معاونت کرنے کی ٹھان لی۔ ادھر ایسا حقیقی مددگار مل کیا۔ ادھر ولیم وائسن جیسا دوست اور مربی آڑے آیا اور دربین بن گئی اور اس شعر کی حقیقت واضح ہوگئی:۔

غیب سے جو ہر مدد ہوتی ہے ہمت چاہیے' مستعد رہیے مقدر آزمانے کے لیے جو دوربین بنائی گئی وہ معمولی دوربین نه تھی بلکه پورے چار فت قطر کی' یه کلیلیو کی دوربین سے نه سو گنا اور چشم عرباں سے پچاس ہزار گنا روشنی جمع کرتی تھی۔ اس دوربین سازی ہے اس کی شہرت کا ڈنکا چار دانک عالم میں بجا دیا۔ اگر وہ غیر معمولی ذھانت سے متصف نه ہوتا تو دوربین فروشی سے ہزاروں روپے کما لیتا۔ مگر اس منتہائے مقصود چشمۂ علم ہیئت سے سیراب ہوتا تھا۔ اس کی علت غائی فراہمی دولت نه تھی۔ پس اس نے اپنی خود ساخته دوربین ہاتھ میں لی اور چرخ بریس کے بھیدوں کے کھولنے میں لگ گیا۔ اب بھی اس کی ان تھک محنتی اور ہمدرد ہمشیرہ بھیدوں کے کھولنے میں لگ گیا۔ اب بھی اس کی ان تھک محنتی اور ہمدرد ہمشیرہ اس کی اعالت کرتی رہی بھی سے اس نے نظام سیارگاں کے بھت سے اس کی اعالت کرتی رہی بھن کی رفاقت سے اس نے نظام سیارگاں کے بھت سے اس کی اعالت کرتی رہی بھن کی رفاقت سے اس نے نظام سیارگاں کے بھت سے اس کی اعالت کرتی رہی بھن کی رفاقت سے اس نے نظام سیارگاں کے بھت سے اس کی اعالت کرتی رہی بھن کی رفاقت سے اس نے نظام سیارگاں کے بھت سے اس

پوشیده راز معلوم کیے۔ اس نے تحقیق کیا کہ همارا سورج اس نظام سیارگاں کا ایک ستارہ هے جسے کہکشاں کہتے هیں اور کہکشاں سے پرے اس قسم کے هزاروں نظام هیں اس نے یعورے نس (Uranus) کی دریافت کرکے سیارگاں کے سابقہ گروہ میں ایک اور کا اضافہ کیا۔ گو بہت سے راصد خصوصاً گرینوچ کے کارکن تقریباً اسے دریافت کرچکے تھے۔ انھوں نے اس جسم کو بغور دیکھا تھا۔ مگر وہ یہ تصفیہ نه کرسکتے تھے کہ یہ سیارہ هے یا ستارہ۔ وہ اس کے ایک جگہ قائم اور ثابت نه رهنے سے حیران اور مبہوت رہ جاتے تھے اور ایسا کیوں نه هوتا جب کہ قدرتاً اس دریافت کا سہرا هرشل کے سر بندهنا تھا۔ خداے تمالی جس کو اس عزت سے ممتاز کرنا چاہتا تھا اس کے سواکون یہ امتیاز حاصل کرسکتا تھا۔ کسی نے درست فرمایا ہے:۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تا نەبخشد خدائے بخشندہ

کرولین نے بھائی کی کماحقہ امداد کی۔ اس نے عورت ہوتے ہوئے مردوں سے بڑھکر جسارت دکھائی وہ مشاهدوں کے دوران میں بھائی کے همراہ جاگتی رهتی اس کے کاغذوں کی نقلیں تبار کرتی شیشے پالش کرتی نقشے بناتی اور اس طرح خانداری کے فرائش ادا کرنے کے سوا علم هیئت کی دربافتوں میں بھائی کی معاون و مددگار بنتی۔ صحبت صالح آدمی کو صالح بنادیتی ہے یہ ناممکن تھا کہ ایک منجم کا چوبیس کھنٹے کا ساتھ چنداں انر انداز نہ ہوتا۔ پس بھائی کی موانست اور صدق دلانہ امداد نے اسے بھی منجمہ بنادیا اور اس نے بھی علم هیئت کے ضمن میں شاندار دربافتیں کی ۔ نامعلوم وہ اس علم میں کتنا اضافہ کرتی۔ مگر بھائی کی بیوقت وفات نے اس کا دل بیزار کردیا اور اپنا سارا انائہ اپنے بھتیجے ولیم فریڈرک ہرشل کے حوالے کردیا اور خود آبائی وطن کو لوٹ گئی معرچہ پدر نہ تواند پس تمام کند کی مثل جیسی اس خود آبائی وطن کو لوٹ گئی معرچہ پدر نہ تواند پس تمام کند کی مثل جیسی اس مونھار لڑکے پر صادق آئی ہو۔ اس نے پھوپی اور باپ کے کام کو بدستور جاری رکھا۔ پہلے آسمانی ستاروں کی فہرست تیار کی۔ پھر جنوبی نصف کر ہے میں جاکر آسمان کے دوسرے پہلو کا نقشہ بنایا اور اپنی مولفہ کتاب کو فضریہ طور اپنی پھوپی کے ملاحظے کے لیے پھیجا۔ اس کتاب کو دیکھتے ھی اس کی

آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک پڑمے اور خلوص دل سے درگاہ ایزدی میں شکرانہ ادا کیا کہ جو کام ہم بھائی ، بہن نے افلاس اور ناداری میں شروع کیا تھا وہ اس بھتیجے کے ہاتھوں خوش اسلوبی سے انجام پذیر ہوا ۔

اب علم ہیئت کی اس دریافت کا ذکر کرکے مضمون کو ختم کیا جاتا ہے جو عجیب اور نرالے طرز سے معرض وجود میں آئی تھی اور جس کی یاد قیامت تک قایم رہےگی۔

یه نیپٹون (Neptune) کی دریافت ہے جو محض علم رباضی کی بدولت مشاهدہ کے بغیر ظہور پذیر ہوئی۔ یه سیارہ تمام سیاروں کی نسبت سورج سے دور ہے اور اپنے مدار کو ۱۹۳ لے سالوں میں طے کرتا ہے۔

بورے نس کی دریافت کے بعد منجموں نے دیکھا تھا کہ وہ کسی عظیم طاقت کی وجہ سے کھچا کھچا معلوم دیتا ہے۔ چوںکہ بورے نس نظام شمسی کے آخری چکر پر تھا اس لیے علما کا گمان تھا کہ یہ کشش بورے نس کے نزدیک ترین ہمسایہ زحل کی وجہ سے ہوگی کچھ مدت تک یہی خیال فلکیوں کے دماغ پر مسلط رہا لیکن بعد میں اس میں تبدیلی آگئی اور راصدین کو یقین ہوگیا کہ اس سیارہ کے کھینچنے کی نمه دار کوئی اور طاقت ہے۔ اس نظریہ کے مان لینے پر صحیح امر معلوم کرنا آسان ہوگیا ۔ یہ بھی تسلیم ہوگیا کہ وہ کشش کرنے والا سیارہ یورے نس کے راستہ سے باہر کہیں دور ہے اور بہت جسیم ہے اب ماہرین ریاضی نے قیاس دوانیاں شروع کیں ؟

نه ۱۸٤٥ع میں ایک ماہر ریاسی اور منجم ایڈمز (Adams) نامی نے برطانوی شا میں ایک ماہر ریاسی اور منجم ایڈمز (Adams) نامی نے برطانوی شا میں ایک میں نے حسابی اندازہ سے بورےنس کو کھینچنے والے ستارے کا محل وقوع معلوم کیا ہے آپ ان کے مطابق کارگزاران رصدگاہ کو فوری تغتیش کا حکم دیں لیکن اس نے اس التجا پر چندان غور نه کیا اور کاغذات کو بستهٔ خاموشی میں بند کردیا۔ اگر اس وقت اتنی بیاعتنائی نه برتی جاتی تو نبیٹون (Neptune) کی ایجاد ایک سال پہلے ہوجاتی

اور اس دریافت کا سہرا انگلینڈ کے سر بندھتا لیکن شاھی ہیئت داں کی تفافل شعاری ان دونوں امور کی راہ میں حایل ہوئی۔

چوںکہ ایک اور ماہر ریاضی اور عالم نجوم لیوبرہے نامی بھی اسی تجسر میں مشغول تھا اسے ایڈمز کی تحقیقات کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ اس نے سنہ ۱۸۳۶ع میں اپنے اعداد و شمار جرمنی کے پایہ تخت برلن میں پیش کیے۔ وہاں بہت احتماط سے مرتب کیے گئے نقشے پہلے ہی موجود تھے۔ انھوں نے لیوبرے کے تخمینوں پر فوری توجہ کی جب ڈاکٹر کالے نے اپنی دوربین آسمان کے اس حصہ کی طرف بھیری جہاں حسابی اندازہ کے مطابق جدید سیارہ کی موجودگی کا غالب کمان تھا تو چشم انسانی نے دماغ بشری کی اس حیران کن بلند پروازی کی من و عن تصدیق کردی اور ٹھیک اسی مقام پر جہاں حسابی جانچ سے نئے سیارے کی جگه معین کی گئی تھی ۔ نیپٹون جلومکر نظر آیا اب صرف یه امر معلوم کرنا باقی رمکیا که اگر یه چمکیلا اور روشن جسم سیارہ ہے تو اسے اکلی رات کسی اور جکہ پر جلوہ فکن ہونا چاہیے۔ وہ دن جس بے تابی اور بےقراری سے بسر ہوا اس کا اندازہ آسان نہیں ۔ رصدگاہ کے تمام کارکنان نے ایک ایک لمحه کن کن کر گزارا اور آنے والی رات کی انتظار کمال اضطراب سبے کی جب خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور لیلائے شب اپنے جاہ و حشم سے نمودار ہوئی تو دوبارہ مشاہدہ کیا گیا اور یقین ہوا کہ یہ سیارہ ھے۔

لی و یر بے کا شمار ہیئت دانوں میں ہوگیا ۔ اس دریافت نے نیوٹن کے قانون تجاذب کی نائید مزید کردی کہ یہ سارا حساب شمار فقط اسی پر منحصر تھا ۔ اس نئی دریافت کی خبر آناً فآناً چاردانگ عالم میں بھیل دئی اب رصدگاہ کرینچ کے کارکنان کو بھی اپنی غلطی اور غفلت شعاری کا احساس ہوا ۔ انھوں نے صدق دل سے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور عوام سے پرزور التجاکی که وہ اس دریافت کی عزت میں لی ویر بے ساتھ اپڈمز کو بھی برابر کا شربک تصور کریں ۔

یباں فوقوگرافی کے احسانات کا ذکر نه کرنا داخل ناسیاسی هے کیونکه اس نے علم هیئت کی ترقی میں نمایاں مدد دی هے اور آسمائی اسرار کی دربافت میں سرعت اور تیزی دلائی هے۔ اس کی ایجاد سے پہلے تمام منجم اور ستارہ شناس اپنے مشاهدات کی تماویر اور خاکے صرف موقلم اور پنسل سے بنایا کرتے تھے چونکه دستی تماویر میں غلطی کا بہت امکان هوتا تھا اور علم هیئت کی نازک ترین معلومات میں خفیف سی غلطی بھی غضب ڈھائی تھی اس لیے فن فوٹوگرافی سے پہلے اس علم کے پیاسوں کو بہت سی دقتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس میں وقت جیسی نایاب چیز بھی ضائع هوتی تھی اور کام بھی ناکافی هوتا تھا۔ ایک ایک نقشے کی تیاری میں هنتوں بلکہ بعض دفعه مہینوں صرف هوجاتے تھے اور کام بھی حسب دلخواہ نه هوتا تھا۔ بیس سال لگ کئے تھے۔ حالانکه فوٹوگرافی کی بدولت اب تین سیکنڈ کے قلیل عرصه بیس سال لگ کئے تھے۔ حالانکه فوٹوگرافی کی بدولت اب تین سیکنڈ کے قلیل عرصه میں چاند کا فوٹو تیار هوجانا هے۔ پس علم هیئت کی ترقی اور تکمیل میں فن فوٹوگرافی میں چاند کا فوٹو تیار هوجانا هے۔ پس علم هیئت کی ترقی اور تکمیل میں فن فوٹوگرافی میں چاند کا فوٹو تیار هوجانا هے۔ پس علم هیئت کی ترقی اور تکمیل میں فن فوٹوگرافی میں چاند کا قابل قدر امداد دی ہے۔

علم هیئت کی ترقی کے ساتھ ساتھ دوربینوں کے قطروں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہوشل کے بعد لارڈ راس (Lord Ross) نے 7 فٹ قطر کی دوربین بنائی۔ اس کے بعد قطروں میں اور بھی وسعت ہوئی۔ اب سنا جاتا ہے کہ دو سو انچہ قطر کی دوربین بن گئی ہے۔ الغرض اسرار آسمانی کو بے نقاب کرنے میں روز بروز سخت کوششیں کی جارہی ہیں اور نئے نئے طریق استعمال کرکے علمالافلاک کو عروج پر پہنچایا جارہا ہے۔

آپ سے منجموں کی عرق ربزیاں اور سرفروشیاں بھی مخفی نہیں رہیں۔ ان کی همت دیکھیے کہ معمولی اور بے حقیقت باتوں سے کس طرح انسانی علم میں اضافہ کیا۔ اور ایک بات کی مدد سے دوسری بات دریافت کی ۔ همیں ان هستیوں کا ممنون اور شکر گزار هونا چاهیے جن کی جانبازی اور محنت شاقه نے ایسے مفید علم سے همیں متمتع اور مالا مال کیا۔ کاش هم بھی ان مقتدر اشخاص کے نقش قدم پر چلتے اور علوم و فنون میں نئی نئی دریافتیں کرکے علمی خدمات ادا کرنے پر مستعد هوجانے علمی و فنون میں نئی نئی دریافتیں کرکے علمی خدمات ادا کرنے پر مستعد هوجانے

اور اس طرح بنی نوع انسان کی نفع رسانی کا موجب بنتے تاکه آگندہ نسلیں ہمیں بھی ان معزز ہستیوں کی طرح عزت و احترام سے یاد کرتیں ۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ :۔۔

۔ ھے یہاں عزت کا سہرا اس کے سر جس سے پہنچے سب کو نفع بیشتر

## معلومات

#### از اڈیٹر و دیکر حضرات

بغیر فولاد کے تیار کیا ہوا جدید قسم کا جہاز

یه دنیا میں اپنی قسم کا پہلا جہاز ہے۔ چونکه اس کی تعمیر کا مقصد دنیا کے گردگھوم پھر کر ستاروں' موسمی فضائرں' فضائی بجلی' عمیق سمندروں کی تیوں کے

حالات، تمام دنیا کے مقناطیسی علاقوں کے اثر کا امتحان و مطالعه کرنا، دنیا کی مقناطیسی کشش اور اس کے اثرات کا صحیح اندازہ لگانا، قطبشمالی کی تبدیلیوں کا اندازہ معه وجوهات اور دنیا کی قوت مقناطیسی وغیرہ سے اس کا تعلق اور اسی قسم کے علمی مسائل کی دریافت ہے۔ اس لیے اس جہاز کو ریسرچ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں نه قوت مقناطیسی هی کا استعمال کیا گیا ہے اور نه کہیں لوها برتا گیا ہے۔ حتیٰ کہ پیچ اور کیلیں بھی لوہے یا فولاد کی نہیں بلکه فاسفورسی تانبے کی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بادبان بارہ هزار فٹ ہیں اس لیے اسے بادبانی جہاز کہنا بجا اور روا ہے یه ایک سو بیالیس فٹ لمبا اور چونتیس فٹ اونچا ہے۔ لادے جانے پر اس کا وزن سات سو ستر ٹن ہوگا۔ اس کی بنیاد دیودار کی مضبوط لکڑی کی ہے جو دس ہزار مکمب فٹ پر مشتمل ہے۔ اس کے فریم تانبے کے اور فٹنگ پیتل کی ہے۔ تار پبچ اور دیگر پرزے ایلومینیم اور پیتل کو ملاکر بنائے گئے ہیں۔ اس جہاز کے تمام اندرونی خزانے کی برتن ایلومینیم اور پیتل کو ملاکر بنائے گئے ہیں۔ اس جہاز کے تمام اندرونی خزانے کم برتن اور ایلومینیم کی آمیزش سے بنائے گئے ہیں۔ اس جھری اور کانٹے وغیرہ بھی تانبے اور ایلومینیم کی آمیزش سے بنائے گئے ہیں۔ اس جھری اور کانٹے وغیرہ بھی تانبے اور ایلومینیم کی آمیزش سے بنائے گئے ہیں۔ جھری اور کانٹے وغیرہ بھی تانبے اور ایلومینیم کی آمیزش سے بنائے گئے ہیں۔ جھری اور کانٹے وغیرہ بھی تانبے اور ایلومینیم کی آمیزش سے بنائے گئے ہیں۔ چھری اور کانٹے وغیرہ بھی تانبے اور وارد کانٹے وغیرہ بھی

ابلومینیم اور چاندی کی ملاوٹ سے بنے ہوئے ہیں۔کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے ٹین یا لوہے کی بجائے شیشے کی اشیا استعمال کی جائیںگی۔

جو آدمی اس جہاز میں سوار ہوں کے انہیں ہدایت کی جائے گی کہ ان کے جوتوں اور کپڑوں وغیرہ میں کہیں بھی لوہا نہ ہو۔ حتیٰ کہ چاقو، معمولی گھڑیاں، چابیاں وغیرہ جو لوہے کی ہوں گی ہمراہ نہ رکھ سکیں گئے تلاشی لینے اور دیکھ بھال کرکئے اطمینان کراپنے سے پہلے کسی کو اوپر چڑھننے کی اجازت نہ ہوگی۔ حجامت سانے کا آھنی سامان اور سیگرٹ کے آھنی ڈبے ساتھ رکھنے کی ممانعت ہوگی۔ حجامت بنانے کا سامان اور استرے خاص طور پر ایک کمپنی سے ایسی دھات سے بنوائے گئے ہیں جس پر قوت مقناطیسی اثر انداز نہیں ہوسکتی۔ اسی کمپنی کا ساخته سامان استعمال کیا جاسکے کا۔ سیگرٹ کے ڈبے بھی ایلومینیم یا اسی قسم کی اور دھاتوں کے بنے ہوئے برتے جائیں گے۔

یه جہاز صرف سواریاں لیے جائےگا۔ باربرداری میں استعمال نه هوگا۔ اس کے ساتھ ایک انجن تیل سے چلنے والا لگایا جائےگا جو بندرگاہ میں داخل هوتے وقت یا رائھ ہوتے وقت یا خاص خاص صورتوں میں استعمال هوگا۔ اس انجن کی ساخت میں بھی لوها کام میں نہیں لایا گیا . اس کے اسطوانے (Cylinder) اور صهام (Valve) ایلومینیم کے هیں ۔ اس جہاز کی تعمیر پر دو لاکھ پونڈ خرچ هوچکا هے اس میں تمام جدید سائنٹفک آلات اور مشینیں نصب هیں ۔ اس کے ساتھ ایک عظیمالشان تجربهگاہ بھی لگائی گئی هے ۔ جب وہ سمندروں سے گزر ہے گا تو اس دارالتجربه میں جگه جگه بھی لیائیں گئی ہے ۔ جب وہ سمندروں سے گزر ہے گا تو اس دارالتجربه میں جگه جگه یابیوں کو بھی به نظر امعان دیکھا جائےگا ۔ صرف بالائی سطح کے نہیں بلکہ قعر سمندر کے پانیوں کو بھی به نظر امعان دیکھا جائےگا اور مختلف عجائبات بحری کا تجربه اور عام سمندری تحقیقات کی جائے گی گرمیاں اس کو لنگر انداز کرکے کیل کانٹا درست کرتے گزر جائیں گی ۔ آئندہ جاڑے کے موسم میں اس کا پہلا سفر شروع هوگا اور یہ بحر اطلانتک عبور کرکے واشنگٹن دارالحکومت امریکہ میں جائےگا ۔ جہاں کارنیگی اسٹی ٹیوٹ کے ممبر اس کا معائنه فرماویں گے ۔ بھر یہ اپنا طویل سفر شروع کردےگا ۔

اور بجیر هند کے لیے روانه هو جائےگا اور تجفیق و تدقیق کا کام شروع کردہےگا۔

محرائی ربت سے دق و سل کا علاج کو صحرائے اعظم افریقه یا اسی طرح کے

دوسرے مقامات میں بھیج دیتے تھے اور وہاں جاکر اکثر مریض صحتیاب ہوجاتھے تھے۔ ماہرین امراض کا خیال تھا کہ صحرائی آب و ہوا' سورج کی کھلی ہوئی روشنی اور صاف و خشک ہوا انسان کے زخمی پھیپھڑوں کے لیے سودمند ثابت ہوتی ھے۔ اس لیے بیمار کا دامن وہاں جاکر تندرستی اور توانائی کے گوہر سے بھرپور ہوجاتا ہے۔ لیکن برلن دارالحکومت جرمنی کے ایک ڈاکٹر پروفیسر ارنسٹ گہارکے (Prof. Ernest Geharcke) نے اپنی مسلسل تحقیقات سے یہ اندازہ لکایا ہے کہ محراثے اعظم میں مدقوق اشخاص کے صحت باب ہونے کی یہ وجه نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر صحرائی خطہ میں تپدق کے بیماروں کا شفایاب ہوجانا لازم تھا کیونکہ آب و ہوا روشنی اور کھلی فضا تقریباً ہر صحرا میں میسر آ سکتی ہے انھوں نے تجربات کے بعد معلوم کیا ہے کہ مراکش واقعہ شمالی افریقہ کے قریب صحرائے اعظم کی ریت میں چند مفید کیمیاوی اجزا هیں جن مین بعض امراض بالخصوص بھیبھڑوں کی تمام بیماریوں اور دق سل کو دور کرنے کی عجیب و غریب تاثیر بائی جاتی ہے۔

اس نے اپنی تحقیقاتی سرکر میوں کو جاری رکھنے کے لیے ایک علیحدہ دارالتجربه بنایا ھے اور دنیا کے چند مخصوس صحراؤں میں اپنے اپنے کارندے بھیجے ہیں جو بذریعہ ڈاک بالکل معہولی مگر صاف ریت ڈیوں میں بند کرکے بھیجتے رہتے ہیں وہ ان یارسلوں کو بذات خود بلکہ بدست خود کھولتا ہے اور ان کی تحقیقات كرتا ہے اور اپنى كتابوں ميں اس امر كى مكمل بادداشت ركھتا ہے كه ربت كس مقام سے کن جالات کے ماتحت جمع کی گئی۔

چونکہ ہر مربین ہمجرائے اعظم کی خاک پھانکنے نہیں جاسکتا تھا اس لیے پروفیس ماحب نے اس محرائی ربت کے فواہد سے مستفید کرنے کے لیسے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس ربت کو کیمیائی طور پر نبدہل کرکے مدقوق بپماروں کا علاج شروع کردیا۔

اس سے ایک بڑا سا ڈھول بنایا اس میں خاص قدم کی جالیاں لگائیں اور ڈھول کو ربت سے بھردیا بھر اس ڈھول کو مشین کے ذریعہ سے گردش دی جاتی ھے۔ ربت کے موٹے ذریے 'جالیوں سے نہیں نکل سکتے اور ڈھول کی گردش کے باعث ته نشین ھوجاتے ھیں لیکن بہت باریک خوردبینی ذریے ان جالیوں سے نکل کر باہر کی ہوا کو اپنے وجود اور اثرات سے لبر از کردبتے ہیں۔ اسی طرح کے کئی ڈھول ایک ہی ساتھ گردش کرتے میں دق اور سل کے مریضوں کو ان ڈھولوں کے سامنے بٹھادیا جاتا ھے ۔ یہ ڈھول بجلی کے ذریعہ یہیوں پر کھومتے رہتے ھیں۔ ان میں سے نکلنے والے ربت کے ذریے ہوا کو بالکل اسی طرح بھر پور کرتے ہیں جس طرح صحرائی ذریے صحرائی ہوا میں بھرہے ہوتے ہیں۔ صحرا میں بھی موٹے اور بڑے ذربے ہوا سے اڑتے تو ہیں لیکن وزنی ہونے کے باعث جلد ادھر ادھر کرجاتے ہیں۔ صرف مہین ذرمے سانس کی راہ پھیھیڑوں تک پہنچ جاتے اور اپنے اثرات سے مدقوق اور مسلول اشخاص کی بیماری کا دفعیہ کرتے ہیں صحرائی ہوا ایک بند کمر ہے میں بنائی جاتی ہے اور مریض کو ان متحرک اور گرداں ڈھولوں کے سامنے مرض کی شدت اور نرمی کے مطابق متواتر کئی دنوں تک بٹھایا جانا ھے کچھ عرصہ کے بعد ان کی صحت میں نمایاں فرق محسوس ہونے لگتا ہے پھیپھڑوں کا درد جسمانی نقاهت آواز کی گھرگھراہٹ اور جملہ تکالیف جو دق اور دمہ کے مریضوں کو لاحق ہوتی ھیں رفتہ رفتہ دور ہوجاتی ہیں اور اس طرح مریض تندرست ہوجاتا ہے۔

اس وقت یه نہیں معلوم هوسکا که صحرائی ذرات میں یه خاصیت اور تاثیر کن کیمیاوی اجزا کے طفیل پیدا ہوگئی ہے لیکن امید ہے که پروفیس گہارکے اپنے مسلسل تبحربات کی بدولت جلد یا بهدیر اس راز کو معلوم کرلیںگے اس وقت وہ مختلف ریکستانوں کی ریتوں کا مریضوں پر تبحربه کررہے ہیں۔ ہر علاقے کی ریت کو الگ زیر تبحربه لایا جاتا ہے اور مریضوں کی حالت کا تغیر تبدل نہایت حزم و احتیاط سے معرض تحریر میں لایا جاتا ہے۔ اگر یه تبحربات کہی معین علمی نظریه کی حد تک پہنچ گئے تو دنبائے طب و سائنس میں ایک نئی دربافت اور نئے طریقه علاج کا اضافه پہنچ گئے تو دنبائے طب و سائنس میں ایک نئی دربافت اور نئے طریقه علاج کا اضافه

ھوجائے گا اور اہل عالم اس سودمند انکشاف کے لیے ڈاکٹر کہارکے کے احسان مند رہیں گے۔

بوڑھوں کےکارنامے

عوماً بڑھاپسے کو زندگی کا نکما اور فنول حصہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ عالم شباب میں انسانی دماغ کے قوا ہے

اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ عالم شباب میں انسانی دماغ کے قوا ہے اختراعی نہایت زوروں پر ہوتے ہیں اور بڑھاپا بالعموم قوت ایجاد کو سلب کردیتا ہے اس لیسے عہد جوانی ہی اختراع اور ایجاد کا زمانہ ہے۔ شعر شاعری ناول نویسی اور میدان تغیل میں قدم مارنے والوں کا دماغ شباب میں غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے آثار دکھاتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے بہادر اور دنیا کی کایا پلٹنے والے افراد نے عندوان شباب ہی میں اپنے جو مر دکھاتے ہیں۔ اس لیے شباب ہی ہر قسم کی کارگزاری اور کارکنی کے لیے مختص ہے۔ بیری اور شیخوخیت ان امور کے لیے موزوں نہیں لیکن جب تاریخ کے اوراق کو بنظر غور مطالعہ کیا جاتا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے لیکن جب تاریخ کے اوراق کو بنظر غور مطالعہ کیا جاتا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا مقولہ صداقت سے عاری ہے۔ بڑھاپیے کا حصہ صرف انہی اشخاص کا نکما اور فضول ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جوانی بیاعتدالیوں اور بے احتیاطیوں سے عورتوں نے بڑھاپے میں سرانجام دئے ہیں۔ اگر تاریخ عالم سے ان کارہائے نمایاں کو عورتوں نے بڑھاپے میں سرانجام دئے ہیں۔ اگر تاریخ عالم سے ان کارہائے نمایاں کو الگ کردیا جائے جو کارکن اشخاص نے ساٹھ ستر سال با اس سے بھی زائد عمر میں الگ کردیا جائے جو کارکن اشخاص نے ساٹھ ستر سال با اس سے بھی زائد عمر میں کرکے دکھائے تھے تو باقی تاریخ بالکل غیردلچسپ اور دوکھی پھیکی دہ جائےگی۔

یه کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ مصلحین اقوام مشہور تجار اور انبیائے کرام کی پختگی کا وقت عدر کا آخری حصہ ہی ہوتا ہے پیغمبران عظام کے متعلق ہر شخص کافی معلومات رکھتا ہے ۔ اب بڑھاپے کی عدر میں عجیب کارگزاریاں کرنے والے اصحاب کا ذکر مشتے نمونہ از خروارے کیا جاتا ہے ۔

سر سید احمد خاں علیہ الرحمۃ کا نام نامی کسی تمارف کا محتاج نہیں ۔ ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے پمنی سنہ ۱۸۵۷ع کے غدر سے پیشتر مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کا خیال تک انہیں

نه 'آیا ۔ علی گڑھ کالیم کا سنگ بنیاد انہوں نیے ساتھ بیال کی عمر میں رکھا ۔ مشہور جرمن موٹسکیے جس کو ایک زمانہ چوٹی کا فوجی مدبر تسلیم کرٹا ھے ۳۹ سال کی عمر تک گوشۂ کمنامی میں پڑا رہا اور سنہ ۱۸۷۰ع کے بعد جنگ فرانس و جرمنی سے اس کی شہرت کا آغاز ہوا ۔ لونگ فیلو نے اپنی نظم میں لکھا تھا کہ کیڈ ہے • ٨ برس كى عمر ميں يوناني زبان سيكھى - سفوكليس اور سائمونائيڈس نے اپني بهترين تصانیف کو ۸۰ برس کی عمر میں ہی ہستی کا جامہ پہنایا ۔ تھیومر فراسٹرس نیے نوبے سال کی عمر میں اپنی نادر کتاب کیرکٹیرآف مین (اخلاق انسانی) تحریر کی ۔ گوڈٹے نے ۸۰ سال کی عمر میں اپنی تصنیف کو پایڈ تکمیل تک پہنچایا ۔ اسی طرح اور بھی بہت سے آدمیوں نے بڑھاپے میں عمدہ درمیانی کتابیں نصنیف کی هیں جن کی تفصیل بخوف طوالت نہیں دیجاتی فن مصوری اور علم ادب کے ماہر میکال ایٹکلو نے تراسی سال کی عمر میں اعلیٰ ترین مصوری اور عمدہ ترین انشا پردازی کے جوہر دکھائیے۔ مےسنسن ۷۷ سال کی عمر میں نباتیات کا ویساہی شوقین تھا جیسا نوعمری میں۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنے کام میں اس سے زیادہ خوشی یاتا ہوں جتنی فارس کا بادشاء اپنی سلطنت میں محسوس کرتا ہے هیمولڈ نوبے سال کی عمر تک سائنٹفک تجربات میں نوجوانوں کی طرح مصروف اور منہمک رہا ۔ کلیڈسٹوں ۸۳ سال کی عمر میں برطانیہ اعظم کی وزارت عظمیٰ کے اہم فرائش سرانجام دیتا رہا ۔ ٧٨ سال کی عمر میں اس نے جابجا جلسے منعقد کرائے اور عوام کی همدردی کو ارمنی لوگوں کیے جق میں اکسانے کے لیے زیردست تفریریں کیں ۔

لارڈ پامرسٹن سے کسی نے پوچھا کہ افسان پورے شباب کی حالت میں کب هوتا هے۔ لارڈ موسوف نے جواب دیا کہ ۲۹ سال کی عمر میں انسان پوری جوانی حاصل کرتا ھے ۔ لیکن میری جوانی ڈھل چکی ھے کیونکہ میں اسی سال کا هوگیا هوں ۔ وانملک جرمنی کی فوجوں کا کمانڈرانچیف تھا اور فرانس کے برخلاف سخت جنگ کی تیاری کرتا تھا حالانکہ اس کی عمر ستر سال سے اوپر تھی ۔ چنوبی افریقہ میں بوثروں کی لؤائی میں جب تمام نوجوان جرنیل تنگ آگئے تھے اور

اڑائی کی شکل انگریزوں کے حق میں خطرناک دکھائی دبتی تھی تو تو ے سال کے بوڑھے جنرل رابرٹس کو بھیجا گیا جس نے جاتے ھی جنگ کا نقشہ بدل دیا اور بوٹیروں کو شکست فاش دی ۔

خال هی میں ایک بوڑ ہے نے جو امریکن موجد اور برقی انجنیں ہے اور جو ڈاکٹر ٹیلا کے نام سے مشہور ہے مریخ تک پیام رسانی کا دعویٰ کیا ہے یہ سائنسداں چیکوسلاوبکیہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی اکیاسیویں سالگرہ کی ضیافت پر فرمایا کہ میں نے مریخ والوں سے گفتگو کرنے کا ایک فریعہ معلوم کرلیا ہے اور میں اپنی ایجاد فرانس کے سائنس انسٹی ٹیوٹ کے سپرد کردوںگا۔

ویٹر ۸۵ سال کی عمر تک خوشکلو رہا۔ ولیمکانبرائنٹ ۸۴ سال کی عمر تک بیلک کی خدمت کرتا رہا۔ ٹینی صاحب ۸۷ سال کی عمر تک سلطنت متحدہ امریکہ کے چیف جسٹس رہے۔ بڑھاپے کے کارنامے صرف مردوں تک مخصوص نہیں بلکہ بوڑھی عورتوں نے بھی نمایاں کام دکھائے ہیں :

ملکہ وکٹوریہ آفجہانی ۸۲ سال کی عدر تک سلطنت کے تمام کاروبار انجام دیتی رھی وہ مسز سدرلینڈ اپنی سوانح عمری ہیں لکھتی ہیں کہ انھوں نے ۷۰ سال کی عمر ہیں عبرانی اور ہسپانی زبان پڑھنی شروع کی تھی۔ بوسٹن کی میری جولیاوارڈ ۹۰ سال کی عمر تک رفاءعام کے کاموں میں مصروف رہیں اس قدر بڑی عمر ہیں فلورنس پینٹر ان کی بابت ایک میگزین ہیں لکھتی ہیں کہ مسزوارڈ آج نیوائگلینڈ وومن کاب کی پریذیڈنٹ ہیں اور وہ ۳۳ سال سے پربذیڈنٹ چلی آئی ہیں ایک ھنٹہ میں انھوں نے تین پرجوش لکچر دیے ۹۰ سال کی بوڑھی لیڈی کا کام کس قدر حیرتبخش ہے۔ میری سمروں نے ۸۹ برس کی عمر میں اپنی کتاب ولیکیولر تعنیف کی۔

ایسی مثالوں کے ہوتے ہوئے جو سینکرٹوں کی تعداد میں پائی جاتی ہیں یہ تصور کرنا کہ اسان سنر اسی سال کی عمر میں بوڑھا ہوجاتا ہے۔ بعید از دانشمندی عمر کا احساس نفسیاتی ہے۔ جس وقت ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم

بوڑھے ہوگئے ہیں تو جیسا خیال ویسا مآل کے مصداق ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو ایاھج اور ناکارہ بنا بیٹھتے ہیں۔ عمر ایک اضافی لفظ ہے اور بڑھایا بھی ایک رسم ہے اس احمقانه رسم کے مطابق ہم ساٹھ یا ستر برس کی عمر میں پیری سمجھ لیتے ہیں اور اپنے تئیں سترا بہترا سمجھ کی کاروبار چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاھیے۔

مریخ کرہ ارس کے نزدیک آرھا ہے سائنس دان اس موسم گرما میں کرہ مریخ کا معاینه کریںگے۔ یه سرخ ستارہ جو آدھی رات کے بعد فوراً جنوب مشرق سے طلوع ہوتا ہے آبندہ نین ماہ کے اندر گزشتہ پندرہ سالوں کی نسبت ہمارے کرہ زمین کے دو کروڑ اسی لاکھ میل زیادہ نزدیک آجائےگا اور اس طرح ہمارے کرہ سے اس کا فاصلہ صرف ۳ کروڑ سائھ لاکھ رہ جائےگا۔ قیاس غالب ہے کہ اب فلکی اور قطعی طور فیصلہ کرسکیں گے گہ کرہ مریخ پر زندگی کے آنار پائے جانے ہیں یا نہیں۔

دبواروں پر فوٹو اور کاغنوں پر لی جانی ہیں ۔ لیکن اب لنڈن کے دو سائنسدانوں نے تجربے کرکے ایک نہایت دلچسپ عمل ایجاد کیا ہے جس کی بدولت دبواروں پر فوٹو چھاپے جاسکیںگے۔ وہ پہلے دبواروں پر کاڑھا حل چاندی کے مرکب کا لگا دبتے ہیں بھر ایک خاص قسم کے لیمپ سے جو میجک لینٹرن (جادو کی لائٹین) کی قسم کے ہیں۔ تصویر کا عکس دبوار پر گرایا جاتا ہے اور حسب ضرورت اسے چھوٹا بڑا کرلیا جاتا ہے اس کے بعد ایک اور کیمیاوی حل دبوار پر چھڑکا جاتا ہے اور تصویر کا نقش دبوار پر نظر آنے لگتا ہے۔

حیاتین پی کی دریافت حیاتین (Vitamin) کی ایک ایک اور قسم دریافت کی هے اس کا حیاتین پی کی دریافت کی هے اس کا میں نام سایٹرین یا وٹامن پی (P) رکھا کیا هے۔ اس سائنس داں نے سنه ۱۹۳۷ع میں نوبل پر اُئز حاصل کیا تھا۔ حیاتین پی دردگردہ کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی هے اس کی

حوراک بچیس سے تین سو ملیگرام تک ہے اس کے کھانے سے مریض بہت جلد تندرست روجانا ہے۔

یہ امر اطہرمنالشمس ہے کہ پانی اور آگ ایک پانی دور آگ ایک دوسرے کے مخالف اثرات رکھتے ہیں۔ لیکن اب

امریکن سائنسداں پانی سے آگ حاصل کرنے میں کوشاں ھیں۔ یہ امر مبتدی بھی جانتا ھے کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن دو گیسوں کے ملنے سے بنتا ھے جن میں سے ہائیڈروجن خود بھی جل سکتی ہے۔ امریکن ماہرین سائنس سعی کررھے ھیں کہ ان دونوں گیسوں کو مختلف ذرایع سے علیحدہ علیحدہ کیا جائے اور جلنے والی گیس ہائیڈروجن کو جلاکر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جائے ان کا خیال ہے کہ ایک گلاس یانی ایک آدمی کا کھانا تیار کرنے کے لیے کافی ہوگا۔

بجلی کی رفتار آتی ہے اس کی رفتار ۱۹ میل فی سیکنڈ سے لےکر ۱۹ ہزار میل فی سیکنڈ سے لےکر ۱۹ ہزار میل فی سیکنڈ تک ہوتی ہے اس کی رفتار فی سیکنڈ تک ہوتی ہے اس کی رفتار ۲۸ ہزار میل فی سیکنڈ تک ہوتی ہے۔

ایک ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ گرمی برداشت عورتوں اور مردوں کے درجہ کرنے کا مادہ عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ حرارت میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی جلد

مردوں کی نسبت ایک درجہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت ان کی بدن کی تیشگرجاتی ہے حالانکہ مردوں کی تپش ایک درجہ بڑا ہے جاتی ہے۔

رمین سے دس میل اوپر ہوائی جہاز میں پرواز کی جاچکی ہے اب اسرجکیسی رفتار ایسا جہاز بنایا جا رہا ہے جو اس سے بھی اوپر کے لطیف کرۂ ہوا میں جاکر مخفی معلق شعاعوں کے مطالعہ کا موقعہ بہم پہنچائےگا یہ جہاز ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلےگا۔ لندن کے عرض بلد پر وہ ۱ گھنٹے میں دنیاکےگرد پھر آئےگا اور خط استوا کے عرض میں وہ سورج کے ساتھ رفتار قایم رکھ کر ایک

محفوظ رکھنی ضروری ہو۔

بچوں کو ڈرانے سے اجتناب کیا جائیے

" دن میں زمین کا پورا چکر لگائےگا۔ اب تک سب سے زیادہ رفتار ۲ میل فی منٹ حاصل ہوسکی تھی جو آواز کی رفتار سے آدمی ہے لیکن اب رفتار سولہ میل فی منٹ دیادہ ہے۔

نه جلنے والا کاغذ ایک ایک کیمیکل انجنیر نے ایک کاغذ ایجاد کیا ہے جس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ ایک جلسہ میں اس کا تجربہ دکھایا گیا۔ معمولی کاغذ کا گولا بنا کر اس پر یہ نہ جلنے والا کاغذ لیبٹ دبا گیا۔ بعد میں اس کو ایسے برقی لیمپ پر جس کی لو اس قدر نیز تھی کہ شیشہ کو پگلا دبتی یہ گولا چند منٹ رکھا گیا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کاغذ کے کپڑے آگ بجھانے والوں کے لیے نیار کیے جائیں کے اور ہر ایسی چیز بنائی جائے۔ گی جو آئش زدگی سے

کو خوف کھانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اناہم بچوں کو خوفزدہ کرنے سے پرہیزکیا

جائے بلکہ انھیں بےخوف اور مسرور رکھنے کی سمی کی جائے۔ گو بچے کے دل میں خوف کا جذبہ کسی حد تک پیدائشی اور فطری ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات یہ جذبہ مصنوعی اور دوسروں کا پیدا کردہ ہوتا ہے جس بچے کے دل میں خوف بیٹھ جائے اسے حقیقی، ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔

بعض اوقات بچوں کو مختلف قسم کی دھمکیاں دیےکر ڈرایا جاتا ہے۔ بچوں کو چپ کراہے کا یہ طریقہ بہت ہی خراب اور ضرر رساں ہے۔ اس سے بچے کے دل کو جو صدمہ پہنچٹا ہے اس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوتاہ اندیش اپنے بچوں کو نہایت وحشت ناک فلمیں دکھانے لیے جانے ہیں یہ فمل نہایت ہی قبیح اور مضر ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ ایک چھوٹی سی مشین ہے جس کے تمام پرزیے بہت نازک ہوتے ہیں۔ اگر بچے کے جسم یا دماغ کو کوٹنی صدمہ پہنچایا جائےگا تو بچے کی نشوونما پر مضرت رساں اثر پڑتا ہے۔ اگر بچہ کو کوئی چوٹ آجائے تو وقت

یا کر اس کا نشان مٹ سکتا ہے اور اس کا صدمه بھول جاتا ہے لیکن ذہنی صدمه سالھاسال تک بھول نہیں سکتا۔ اس لیے اگر بیچے کو ایسے صدمات سے محفوظ رکھنے یا ان کے اثرات کو زابل کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ ذھن پر تباہ کن اور مستقل نقش چھوڑ جاتے ہیں اکثر دیکھاگیا ہے کہ جب کسی بچے کو کوئی جسمانی تکلیف ہوجاتی ہے تو اس کے والدین بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے اور علاج معالجہ کے لیے فوری تدابیر اختیار کرتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ اس روشنی کے زمانے میں بچوں کے دماغ کی صحیح نشوونما کے لیے ماہرین نفسیات سے مشورہ نہیں لیا جاتا۔ جب بچوں کو ہیبتناک خواب آتے ہوں یا وہ تاریکی اور تنہائی میں خوف کھاتے ہوں تو فوراً ان کے حقیقی خیالات معلوم کرنے کی سعی کی جائیے اگر والدین خود بخود ان کے خیالات معلوم کرنے سے معذور ہوں تو کسی قابل ماہر نفسیات سے اس کا معائنه کرایا جائے۔ اگر شروع هی میں بچوں کی دماغی بیماریوں اور توهمات کا باقاعدہ علاج کرایا جائے تو مفحہ عالم سے دماغی بیماریاں نیست و نابود ہوجائیں۔

هندستان میں کاغذ کی دستکاری میں کاغذ کی دستکاری فن کو ملک میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش

هو رهی هے۔ هندستانی عجائب خانه کلکته کے حرفتی شعبه نے نیبال ، برما اور هندستان کے مختلف علاقوں سے اس فن کے طریقوں کے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔

عجائدخانه میں ہاتھ سے کاغذ بنانے کے مختلف طریقوں کے نقشے رکھے گئے ۔ نیپال کے ابک ایسے کاغذ کا نمونہ رکھا گیا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہزار سال تک اچھی حالت میں رہ سکتا ہے۔ ریاست منی یور میں مختلف طول اور عرض اور مختلف اقسام کا کاغذ بنتا ہے جو بہت مضبوط ہوتا اور عرصہ تک اچھی حالت میں رہ سکتا ہے یہ کاغذ سن سے تیار ہوتا ہے۔

کشمیری کاغذ بنانے کی ابتدا سلطان زین العابدین کے عہد میں ہوئی تھی جو سنه ۱۳۳۰ع سے سنه ۱۳۷۰ع تک حکمران رها۔ جس نے کاغذ سازوں کو سمرقند سے بلایا تھا۔ اس وقت سے آج تک کشمیر میں کاغذ بنانے کے وہی طریقے رائج ہیں

یه کاغذ بھی نہایت نفیس ہوتا ہے اور سن سے بنایا جاتا ہے مگر اسے سخت کرنے کے لیے چیتھڑ ہے، پرانے کپڑ ہے، ردی کاغذ اور کلف وغیرہ کام میں لایا جاتا ہے ۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک من کاغذ اٹھاٹیس روپے نو آنے میں تیار ہوتا ہے اور اس کے لیے ۲۸ سیر چیتھڑ ہے اور بارہ سیر چاول کی کلف کی ضرورت ہوتی ہے کلف اور چیتھڑوں کے دام تقریباً سات روپے چھے آنے ہوتے ہیں باقی مزدوری اور دوسرے اخراجات میں مگر ان داموں یه کاغذ بہت مہنگا پڑتا ہے احمدآباد میں حساب کتاب کی بہیوں سے جو ردی ہوچکی ہوں۔ کاغذ نیار کیا جاتا ہے۔

نیویارک روانہ ہو چکا ہے اس جہاز میں علاوہ دوسری خوبیوں کے ایسے آئینے بھی لگائے گئے ہیں جو ہر ایک مسافر کی صحت وخوبصورتی کو دوبالا کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انھیں دیکھ لینے کے بعد بحری بیماری کا خطرہ بھی نہیں رہتا ۔ جب مسافر کھانا کھانیے کے لیے طعام خانے کی طرف آڑھے ہوتے ہیں تو ان کی نظر سب سے پہلے آئینے پر پڑتی ھے کیوںکہ وہ سپڑھیوں میں لگوایا گیا ھے۔ فقط آئینہ کے دیکھنے سے ان کی افسردگی اور اداسی دور ہوجاتی اور بھوک میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ میدان سائنس میں صنف لطیف کی کارگزاریاں | جس طرح دیگر علوم و فنون میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ھیں ۔ اسی طرح سائنس کی دنیا میں بہت سی عورتوں نے بھی مردوں کی طرح نمایاں حصه لیا ھے۔ سب سے پہلی عورت جسے سائنس سے دلچسپی پیدا ھوئی وہ بھودی نژاد میری نام تھی جو پہلی صدی میں ہوئی اور مصر میں رہتی تھی۔ یہ اتنی سائنس داں نہیں تھی جتنی موجد تھی ۔ اس نے عمل تقطیر اور عمل تبخیر کے بہت سیے آلات ایجاد کیے اور ان میں اصلاح کی۔ آج تک اس کی ایک ایجاد واثر باتھ جو عوام میں "بین میری " کے نام سے موسوم ہے بہت ہی مشہور اور مقبول ہے۔ اس کے بعد سائنس داں عور توں کی فہرست میں میری اے ننگ کا نام آتا تھے

جُس نے سنہ ۱۸۱۱ع میں شہرت دوام حاصل کی وہ ابھی بارہ برس کی تھی کہ اس نے ساحل سمندر پر ایک بڑی مچھلی کی قسم کے سانپ کا ڈھانچہ کھود نکالا اور اپنی اس دریافت کے سلسلے میں دنیا بھر میں مشہور ہوگئی اس کے سوا اس نے اور بھی کئی سانپ دریافت کیے۔

سنہ ١٨٦٥ع ميں الزبتھ كيرٹ اينڈرسن انگلستان كى پىملى ڈاكٹر عورت ھے جس نے سوسائٹی آف ایپانھیکیر بز سے ڈگری حاسل کی بھر سنہ ۱۸۲۰ع میں پیرس میں اہم۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی ۔ اس کی ایک ہمعسر سائنسداں بخاتون صوفیہ جیکس بیک تھی جس نے سنہ ۱۸۲۳ع میں لندن سکول آف میڈیسن فار وومن کی بنیاد رکھی۔ سائنسداں عورتوں میں سے جس نے سب سے زیادہ امتیاز حاصل کیا وہ پولینڈ کی ماہر طبعیات خاتون میڈم کیوری ہے۔ یہ سنہ ۱۸۶۷ع میں پیدا ہوئی اور ریڈیم جیسی بیش بہا دھات دریافت کرکے شہرہ آفاق ہوگئی ۔ اسے دنیا کی تمام سائنس داں عورتوں سے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہ پیرس کی انسٹی ٹیوٹ آف ریڈیالوجی میں ہر وقت تجربے کرتی رہتی تھی۔ بیرونی دنیا سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ صبح سے شام تک تجربات ھی میں منہمک رہتی تھی ۔ اس کے والدین وارساکے مدرسوں میں تدریس کا کام کر تے تھے ۔ اس کا اصلی نام میری تھا یہ اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹمی بیٹی تھی اور اسے خاندان کے لوگ پیار کی وجہ سے مانیا یا مینوسیا کہتے تھے۔ سنہ ۱۸۸۳ع میں وارسا کے جمنیزیم میں اس نے اپنی تعلیم ختم کی اور ایک سال تک دیبهات میں سیر و تفریح کرکے دل بہلاتی رہی یہ دوران تعلیم ہی میں کافی مشہور ھُوچکی تھی ۔ آخر اس نے پیرس کے سائنس کے مدرسه ساربون میں داخل ہونے کا عزم مصمم کرلیا ۔ اخراجات کے لیے اس نے ایک متمول کھرانے میں بچوں کے اتالیق کے طور پر ملازمت اختیار کی مگر جس کنبے میں اسے کام کرنا پڑا وہ لوگ سخت نکلے اور انھوں نے اس سے کوئی همدردی نه کی اس لیے اسے وهاں سے ملازمت چھوڑ کر ایک اور گھر میں نوکری کرنی پڑی یہ جگہ بہتر تھی اور وہ چار سال تک وہاں کام کرتی رہی ۔ اسے فرصت کے اوقات میں وارسا کی دارالتجربہ میں کام کرنے كا موقع مل كيا۔

سنه ۱۸۹۱ع میں بہن کی دعوت پر جو پیرس میں رہتی تھی مانیا بھی چلی گئی اور وہیں ساربون مین تعلیم حاصل کرنی شروع کی ۔ دو سال کی محنت شاقہ کے بعد میری نے اول رہ کر طبعیات کی ایما ہے کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں اسے ایک نوجوان سائنس داں پیرکیوری سے ملاقات کا موقع ملا جس نے اٹھارہ سال کی عمر میں طبعیات کی ایم.اہے کی ڈگری حاصل کی تھی ۔ میری کو تحصیل تعلیم کے دنوں سخت محنت کرنی پرٹنی تھی ۔ وہ صبح منہ اندھیر بے کڑاکے کی سردی میں تجربات اور مطالعه میں مصروف ہوجاتی ـ صرف ڈبل روٹی مکھن اور چائے پر گزارہ کرتی آخرکار اسے اس کی سبر آزما محنت کا پھل مل گیا اور پیرکیوری سے ملاقات کے صرف اٹھارہ ماہ بعد ان دونوں ساٹنسدانوں کی شادی ہوگئی ـ شادی کے دو سال بعد میڈیمکیوری کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ارنی رکھا گیا۔ اس دوران میں لگاتار انہماک اور محنت شاقہ کے ذریعے میڈیم کیوری نے دو یونیورسٹی ڈگریاں اور ایک فیلوشپ حامل کرلیں ۔ پھر اس نے ڈاکٹر کی ڈگری حامل کرنے کے لیے مضمون لکھنا شروع کیا اور اس کے لیے اس نے بور بےنیم کی ریڈیائی خصوصیات کے متملق تحقیقات شروع کی ـ مگر جن تاروں سے بوربنیم حاصل کیا جاتا تھا اس میں یور بےنیم کی نسبت ریڈیائی خصوصیات بہت زیادہ تھیں اس لیے اس نے خیال کیا کہ ضرور ان تاروں میں یور بےنیم کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہے جس میں ریڈیائی خصوصیات بور بےنیم سے بھی زبادہ ہیں چنانچہ دونو میاں بیوی نے اپنی تمام تر مساعی کو اس چیز کی دریافت کی طرف مبذول کردیا ۔ سنه ۱۸۹۸ع میں ان دونو نے ایک چیز حاصل کرلی جس کا نام میڈیم کیوری نے اپنے وطن کے نام پر پولونیم رکھا مگر اس چیز کے حصول کے بعد بھی جو چیز رہ گئی اس میں ریڈیائی خصوصیات بہت زیادہ تھی چنانچہ میڈیمکیوری نے اپنی کوشئیں جاری رکھیں اور چار سال کی متوانر اور مسلسل عرق ریزیوں اور جان فشانیوں کے بعد خالص ریڈیم کا ڈیڑھ کرین حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئی ۔ ایک سال کے بعد اس نے ڈاکٹری کی ڈگری کے لیے اینا مضمون ساربون میں پیش کیا اسی سال هنری بیکرل اور میڈیم کیوری اور پیرکیوری

کو مشترکہ طور پر نوبلپرائیز ملا ۔ اولالذکر کو اس لیے کہ اس نے چیزوں کی ربڈیائی خصوصیات معلوم کیں اور باقی دونو کو ربڈیم دربافت کرنے کے لیے ۔

سنه ۲۰ ۹ اع میں پیر کیوری ایک گھوڑاگاڑی کے نیچے آکر کچلا گیا۔ میڈیم کیوری کو اپنے خاوند اور ساتھی کی وفات کا سخت غم ہوا ۔ کئی ماہ کے بعد میڈیم کیوری کو اپنے خاوند کی جگہ ساربون میں پروفیسر طبعیات کی اسامی سپرد کی گئی ۔ اور اسے پہلی لیڈی پروفیسر بننے کا اعزاز حاصل ہوا ۔ سنه ۱۹۱۱ع میں میڈیم کیوری کو دوبارہ نوبل انعام کیمسٹری کے مثعلق عطا ہوا ۔ سنه ۱۹۱۳ع میں اس نے پیرس میں انسٹی ٹیوٹ آف ریڈیالوجی قائم کی ۔ مگر بورپ کی جنگ عظیم شروع ہوجانے پر اسے عادشی طور بند کرکے مجروح سپاھیوں کی خدمت کے لیے میدان جنگ میں چلی گئی جہاں امریکہ کی عورتوں کی طرف سے پریذبڈنٹ ہارڈنگ نے ایک گرام ریڈیم اس جہاں امریکہ کی عورتوں کی طرف سے پریذبڈنٹ ہارڈنگ نے ایک گرام ریڈیم اس پریذبڈنٹ ہونے پر پولینڈ کے لیے میڈیم کیوری کو ایک گرام ریڈیم پیش کیا اور پریذبڈنٹ ہونے پر پولینڈ کے لیے میڈیم کیوری کو ایک گرام ریڈیم پیش کیا اور پریذبڈنٹ ہونے پر پولینڈ کے لیے میڈیم کیوری کو ایک گرام ریڈیم پیش کیا اور النجا کی کہ اسے وارسا کی عظیمالشان ریڈیم انسٹی ٹیوٹ میں رکھا جائے ۔ اس دوران میں میڈیم کیوری کی بینائی خراب ہوگئی مگر سنہ ۱۹۲۷ع میں چسٹم کا اپریشن میں میڈیم کیوری کی بینائی دوبارہ عود کر آئی ۔

سنه ۱۹۲۲ع میں اس کی بڑی لڑکی ارنی سے فریڈرک جولیٹ سے شادی کی اور سنه ۱۹۳۷ع میں ان دونوں محققین نے مصنوعی ریڈیائی خصوصیات دریافت کرلیں ۔ ۲ جولائی سنه ۱۹۳۷ع کو میڈیم کیوری مرکئی اس کو اپنی بیش بہا دریافت کے زیر انر کمی خون کی شکایت ہوگئی اور یہی شکایت اس کے لیے جان ستاں بن گئی۔ اس وقت بھی بہت سی سائنسداں عورتیں دنیا میں موجود ھیں جن میں سے صرف چند ایک کا نام دیا جاسکتا ھے۔ سنه ۱۹۳۷ع میں آٹھ سائنسداں عورتوں نے برٹش ایسوسی ایشن کی مجلس میں اپنے مضامین پڑھے ۔ ڈاکٹرونی فریڈ کلس یونیورسٹی آف لندن میں فزیالوجی کی پروفیس بنی ۔ اسی یونیورسٹی میں سائنس کے ایک اور

شغبه کی اسسٹنٹ پروفیس ڈاکٹر مارگریٹ مرے سنہ ۱۹۳۵ع میں ریٹائیر ہوئیں.
اسی طرح اور بھی کئی سائنسداں عورتیں ہیں جنھوں نے دنیا میں نام پیدا کیا ہے.
مشرقی مذاہب اموت کو نسائیت کا اعلی ترین جوہر قرار دیتے
امومت کے فنائل
ہیں ۔ کیونکہ بقائے نوع انسان امومت پر مبنی ہے اس سلسلے
میں امومت کو رحمت ثابت کرکے نبوت کے ساتھ نسبت دیگئی ہے چنانچہ فرمایا ہے :۔۔

نیک اگر بینی امومت رحمت است زانکه اورا به نبوت نسبت است

مگر مغربی تہذیب نے عورت کو اس کے سب سے بڑے کمال سے محروم کردیا ھے۔
عورت کی آفرینش کا راز امومت تھا۔ وھی راز اس کی آنکھوں سے مستور کردیا۔ ماں
بننے کی خواهش اس کے دل سے مٹکئی اور وہ تھی آغوشی اور نظربازی کو اپنا جوھر
سمجھنے لگی لیکن اب سائنس دانوں نے اپنی تحقیقات کے بعد مشرقی نظریہ کی نائید
فرمائی ھے اور کہا ھے کہ تمام مون جاندار خصوصاً وہ جو بچوں کو چھاتی سے
دودھ پلانے ھیں ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ حاملہ ھونے کے بعد ھی پوری شو و نما
حاصل کرتے ھیں ۔ بانجھ عورتوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رھتا اور وہ بچہ والی
عورتوں کی نسبت زیادہ اعسابی کمزوریوں کا شکار ھوتی ھیں ۔ اندریں حالات عورتوں
کو بچے پیدا کرنے سے روکنا حماقت ھے ۔

بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شادی کرکے خانہ داری کی مشکلات اور تفکرات میں پڑکر انسان کی عمر کم ہوجاتی ہے اور وہ کئی طرح کے خانگی جھمیلوں میں پڑکر تندوستی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے شادی کے جھکڑوں میں پھنسنا درست نہیں لیکن سائنس داں اپنی تحقیقات کی بنا پرپھنچے ہیں کہ شادی شدہ انسانوں کی نسبت غیر شادی شدہ مرد عورتوں کی عمر کہیں زیادہ کم ہوتی ہے انھوں نے پچھلے بارہ سال ۱۹۲۰ع تا ۱۹۳۲ کے اعداد شمار سے ثابت کیا ہے کہ عرصہ مذکور میں ایک لاکھ آدمیوں میں ہر سال مرنے والوں کی جو تعداد رہی اس میں ۱۲۱۸ ایسے تھے جو کنوارے رہے۔ مگر شادی شدہ کی تعداد اموات صرف ۲۵۸ رہی اسی طرح شادی شدہ عورتوں کی محداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد جہاں صرف ۲۵۸ رہی وہاں کنواری عورتوں کی تعداد کورتوں کورتوں کی تعداد کورتوں کی تعداد کورتوں کی تعداد کورتوں کورتوں کی تعداد کورتوں کی تعداد کورتوں کورتوں کی تعداد کورتوں کورتوں کورتوں کی تعداد کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کی تعداد کورتوں کورتوں کورتوں کور

لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ھے کہ شادی شدہ عورتوں کی نسبت غیر شادی شدہ عورتیں بیماریوں کا بہت شکار ھوتی ھیں ٹمپ دق کی بیماری میں شادی شدہ کی نسبت غیر شادی شدہ کی تعداد بیس فیصدی زیادہ رھی۔ نمونیہ کی بیماری میں شادی شدہ کی نسبت غیر شادی شدہ عورتیں ٥٥ فیصدی زیادہ مبتلا ھوئیں۔ شافلو ٹنزا سے چالیس فیصدی کنواریاں زیادہ مریں اور دل کی بیماری سے ٥٣ فیصدی زیادہ مریں ۔

اور به بھی یقینی بات ہے کہ خودکشی کرنے والوں میں کنواروں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ عدالتی رپورٹوں کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں کا خون کرنے والوں میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جو کنوار سے رہے ہوں۔ اس کا سبب غالباً یہی ہوگا کہ شادی شدہ اشخاص اپنے آپ کو جن زمهداریوں میں بندھا سمجھتے ہیں وہ زمهداریاں کنواروں کے کندھوں پر نہیں ہوتیں ایسی حالت میں وہ اپنے فیصلہ سے لاپرواہ رہتے ہیں۔

یه بھی دیکھاگیا ہے کہ غیر شادی شدہ شادی شدہ اشخاص کی نسبت حفظان صحت کے اصولوں سے زیادہ لاپرواہ رہتے ہیں۔ اس لیے فوانین قدرت کی پابندی میں شادی اور بچہ کشی سے پرھیز نه کرنا چاھیے۔

البته اس امر کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ محض اس بات پر زُور دبنا کہ بچے ضرور پیدا کیے جائیں۔ قوم اور بنی نوع انسان سے غداری کا مترادف ہے۔ اس لیے عورتوں کو قابل ماں بننے کی تعلیم دینی چاہیے۔

ایک موجد نے اعلان کیا ہے کہ اب موٹر پٹرول کے بغیر پٹرول کی جگہ ایمونیا بھی چل سکتی ہے اور پٹرول کے بجائے ایمونیا کام دے

سكتى ہے۔ ایمونیا ہوا كے زور سے جلے كى اور نائٹروجن پیدا كرے كى اس نائیٹروجن سے پسٹن چلنے لكیں كے۔ اس كے استعمال میں یہ خوبی ہوكى كہ اگر كبھى موثر میں كوئى دھكا وغیرہ لكے یا حادثہ ہو تو بھى ایمونیا سے كسى طرح كا خطرہ نه ہوكا.

امربکہ کے ڈاکٹر پیٹرسن کا کہنا ہے کہ موسم کا اثر پیدا ہونے والے بچوں پر زبادہ پڑتا ہے جو بچے خراب موسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ عامطور پر زبادہ تیز دماغ کے

نو مولود پر موسم کا حیرت انگیر اثر

نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں پیٹ میں آئے ہوئے زیادہ تر مادہ ہوتے ہیں اور سردیوں میں آئے ہونے زیادہ تر موتے ہیں۔

شہدکی مکھی کے فواید

شہد کی مکھی جب تک زندہ رہتی ہے شہد جیسی نعمت بیش بہا مہیا کرتی ہے۔ لیکن مری ہوئی مکھی بھی

عد طریقوں سے استعمال ہوکر مفید عام بنتی ہے۔ شہد کی مکھیاں ان کا شہد۔
ان کا زہر اور ان کا موم قدیم ترین زمانے سے بطور دوا کے مستعمل ہے۔ پسی ہوئی مکھیوں کو شہد میں ملا کر آشوب چشم پر ' درد کرنے والے دانتوں پر ' سوجے ہوئے مسوڑوں پر ' حتی کہ ڈھیٹ پھوڑوں پر لگایا جاتا تھا۔ شہد کی مکھیاں شہد میں کیا کر پیچش کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ جالینوس کا مقولہ ہے کہ اگر شہد کی مکھیوں کو شہد کے ساتھ پیس کر ایسے سروں پر لگایا جائے جن کے بال گرگئے ہوں تو دوبارہ نکل آنے ہیں۔ مکھی کو تازہ تازہ مار کر پانی میں ڈالی ہوئی مکھیاں اگر روزانہ ایک مکھی کھائی جائے تو دیوانے کئے کاٹے سے آرام ہوجاتا ہے جلی ہوئی شہد کی مکھیوں کی را کھا گر شہد میں ملا کر استعمال کی جاوے تو آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے مفید خیال کی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کا سفوف سرطان ' استسقا ' نسر اور دماغی خرابیوں کے لیے مفید متصور ہوتا ہے آنھویں صدی عیسوی کا مشہور فرانسیسی فاتح نقرس میں مبتلا ہوگیا تھا اور کسی طرح صحت یاب نہ ہوتا تھا۔ آخرکار شہد کی مکھیوں سے کشوایا گیا اور اس طرح تندرست ہوگیا۔

اردو

## ق معید شرید . سده ما سه ما می است به ما سه ایک به ما می اردو (هند) کا سه ماهی رساله

#### (جنوری ایریل ، چولائی اور اکتوبر میں شائع هوتا هیر)

اس میں ادب اور زبان کے ہی پہلو پر بحث کی جائی ہے۔ تنقیدی اور محققانه مضامین خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ اردو میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان پر تبصرے اس رسالے کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کا حجم ڈیڑھ سو صفحے یا اس سے زبادہ ہوتا ہے۔ قیمت سالانه محصول ڈاک وغیرہ ملاکر سات روپے سکه انگریزی (آئھ روپے سکه عثمانیه)۔ نمونے کی قیمت ایک روپیه بارہ آئے (در روپے سکه عثمانیه)۔

### نرخ نامهٔ اجرت اشتهارات 'اردو' و 'سائنس'

| چار بار کے لیے | ایک بار کے لیے | كالم ،                     |
|----------------|----------------|----------------------------|
| ۳۰ دویے        | ۸ روپے         | در کالم یعنے پورا ایک مفحه |
| ه۱ روپے        | ۴ روپے         | ایک کالم (آدها صفحه)       |
| ۸ دویے         | ۲ روپے ۲ آئے   | نصف كالم (چوتهائي صفحه)    |

جو اشتہار چار بار سے کم چھپوائے جائیںگے ان کی اجرت کا ہر حال میں پیشکر پیشکر پیشکر پیشکر پیشکر پیشکر پیشکر ہونا ضروری ہے۔ البتہ جو اشتہار چار یا چار سے زبادہ باد چھپوایا جائےگا اس کے لمیے یہ رعایت ہوگی کہ مشتہر نسف اجرت پیشکی بھیج سکتا ہے اور نسف چاروں اشتہار چھپ جانے کے بعد ۔ منیجر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ سبب بتائیے بغیر کسی اشتہار کو شریک اشاعت نہ کرنے یا اگر کوئی اشتہار چھپ رہا ہو مو اس کی اشاعت کو ملتوی یا بند کردے ۔

المشمسيجير الجمن ترقئ اردو (هند) دهلي

JULY, 1980 - 20.47.

# The Science

The Quarterly Journal

ÖF

The Anjuman-e-Taraqqi e-Urdu (India)

Published by

The Anjuman-e-Turaqqi-e-Urdu (India):

Delhi: